

Marfat.com



Marfat.com

تفشير الشافي

سُتِدُ النَّفِينَ

﴿ جمله حقوق تجق شخ الاسلام ٹرسٹ (احمد آباد، انڈیا) محفوظ ﴾
اشاعت خذا به اجازت شخ الاسلام ٹرسٹ
نام کتاب: 'سیدالتفاسیر العروف پہ تقبیرا شرقی' ﴿ جلدوم ﴾
مفسر: شخ الاسلام حضرت علامہ سیو محمد منی اشرفی جیلانی مظلالعالی
مفسر: گورڈیزائن و
کینیورائز ڈکٹابت:
کینیورائز ڈکٹابت:
اشاعت اول: پاکستان، ذوالحجہ ۱۳۳۳ ہے برطابق اکتوبر ۱۲۰۱۶ء
ناش: محمد حفیظ البرکات شاہ منیاء القرآن بلی پیشنز، الا ہور، کراچی

صْيارُ الْفُسُ لِآنَ فِي بِي كِينِيز



واتا کَتْح بخش دوفی لا بورنون: 37221953 کَیْس نه 042-37238010 9-اکنریم بارکیت ، اردو بازار ال بوریه نون: 37247350 کیس : 942-37225085 14- انفال سنتر ، اردو بازار کراچی فون: 32212011 کیس : 2210212



باره لرئ تنالوام ا نی پندیده چزخرچ کے بغیر مقام بر کونیس پایاجاسکتا ----- جو پچھتم خرج کرتے ہو،اللہ تعالیٰ اسکی اصلیت کا حانے والا۔ ----- حضرت يعقوب الطيكان فرون ايناوير چند چيزول كوترام كراياتها 649 ----- الله يرجعوك افتر اكرني والے ظالم لوگ بن -----640 ----- سابقة شريعتول مين بحي نشخ كا قانون جاري تھا 616 ----- عبادت كملتح بناما حانے والاسب سے سملا گھر مكميس ہے 690 ----- عمادت کے اس سلے گھر میں روثن نشانیاں ہیں۔مثل :مقام ابراہیم ۔۔۔۔۔۔ 61.0 ----- عمادت كامه بهلا گھر، داخل ہونے والے كيلئے دارالامن بھى ہے ------6110 --- سكت ركف والول كوبيت الله كے حج كرنے كا تھكم 6116 ---- مومنین کواللہ ہے،جیسا ڈرنے کاحق ہے، دیسا ڈرنے اور ایمان پرمرنے کا الله كى رتى كومضوطى سے پکڑنے اورالگ الگ نہ ہونے كاتھم ----- 'امر بالمعروف ونبي عن المنكر' كيليمونين مين ايك جماعت كابونا ضروري قرارد يا جارباب ---6100 حضور الظيين كي امت كوساري امتول مين بهتر قرار ديا كيا ---- کفروالوں کا ندمال اور شاتکی اولا د، انھیں اللہ سے بے برواہ کر سکے گا کچھ بھی ----- ایمان دالول کو، کمی غیر کواپناراز دارند بنانے کا تھم دیا جار ہاہے 6IA ----- ايمان والول كوجائ كدالله عي يرتجر وسيرتفيس 619 بسروسامانی کے عالم میں، جنگ بدر میں اللہ کی مدد کاذ کر 6r. ایمان دالوں کورونا دون سود کھانے ہے منع کیا جار ہاہے ۔۔۔ 611 --- بحيائي اوراين او پرظلم كر بيضنے والوں كى استغفار پر،انھيں بخش دينے كاذكر Grr! ----- جمثلان والول كانعام كود مكف كلا زمين كى سركر في كامشوره وباجار باب ----- م ایام کولوگوں میں باری باری پھیرنے کے طریقے کاذکر 4rr مسلمانوں ہے سوال، کہ کمیاحضور کے وصال کے بعدتم بلیٹ جاؤ گے؟ 610

## Marfat.com

صركرنے والوں كى ايك بہترين دعا كاذكرارشادفر مايا حاربات ۔۔۔۔۔ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دینے کی پیش گوئی موشین کوسنائی جارہی ہے ۔۔۔۔۔ ----- غزوة احديس چندايك كي نافر ماني ، اسكى وجوبات اوراسكمانجام كاذكر -----غز ووَاحد کے تعلق ہے منافقین کے ماطل خیالات کا ذکر ۔۔۔۔۔۔ --------- الله بي كي رحمت كيسب حضور الله كيزم دل بونے كاذكر ----- كامول مين حضور الله كومونين مصوره كر لين كامشوره دياجارباب ني كيليَّ مِمكن بي نبين كه يغام مين \_ يا \_ كي بحق چيز مين ، كي كاحصد وبا بيشي \_ \_\_\_\_ 9٣ ٣١ ﴾ --- الله تعالى في موشين براي احسان عظيم كاذ كرفر مايا، كه بهيجاان مين رسول أنبيل سے --- ٩٥ ٢٥٥ ---- الله كاراه من شهيد بونے والول كوم ده خيال ندكرنے كاتكم، بلكه ده زنده بال -----ا ﴾ ۔۔۔۔ شیطان ہی این دوستوں ہے ڈروا تا ہے ، تو مسلمانوں کوان سے نیڈرنے کا تھم ۔۔۔۔ ۲۰۱۰ ----- غيب كاعلم دين كيلي ، الله تعالى جن ليتا برسولول سے، جي جاہے ------ ١٠٨ ----- تنجوی کرنے والوں کیلئے خطرناک وعید ---- برایک چکھنے والا ہموت کا۔۔اورنبیں ہے دنیاوی زندگی ، گردھو کے کی ایونجی ۔۔۔۔۔ ايمان والےاپنے اپنے مال اور جان كذريع آزمائے جائم تكے \_\_\_\_\_ كاا ---- اہل کتاب ہے لئے گئے ایک مضبوط عبد کاذکر جسکوانھوں نے پیٹے پیٹے چینک دیا ---- ۱۱۸ -- الله كو بروقت اور برحال مين بادكر في اورز من وآسان كى بيدائش مين غوركرفي والول كاذكر --\_\_\_ الله کے نیک بندوں کی چنددعاؤں کا ذکر \_\_\_\_ عبادت گزاروں کی دعاؤں کواللہ تعالی ضرور قبول فر مالیتا ہے، چاہے وہ مرد ہویاعورت \_\_\_\_ برگز دھوكەنەد ئىتبار بےلوگول كوانتى تىخ كاكافرول كاشېرول مىل ----- مونین کومبر کرنے ، صبر میں بڑھ جانے اور حفاظت ملک اسلامی کیلئے کم بستدر بنے کا حکم ----\_\_\_\_\_ لوگول کواللہ ہے ڈرنے کا حکم، جس زائحیں ایک جان ہے پیدافر مایا ۔۔۔۔۔ میموں کے مال کے تعلق ہے احکامات ارشادفر مائے حارہے ہیں ----- ایک وقت میں ایک سے زیادہ ہویاں نکاح میں رکھنے کے تعلق سے ارشاد -----

Marfat.com

۔۔۔۔۔۔ بتیموں کا مال ناختی کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بحرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ورافت کے تعلق ہے ادکا ہا ہے کو ماللہ تعالیٰ نے اپنی حد برندیاں قرار دیں ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ بدکار عورتوں کی بدکاری برحار کو اموں کی گوائی کے بعد ، انگو کھروں میں قید کر کھنے کا تھم ۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ بیموں کوائے اموال دینے سے تعلق سے مزید کھ میراث سے تعلق سے نصیلی ادکا اے

| S. M. S. Carrier                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total Control       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ت- کیلتر نامقدار ایما                                  | ۔۔۔۔۔۔ برائیوں کوکرتے رہنے والوں کی موت کے وف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arab                |
| شادفر الأرمادي م                                       | ۔۔۔۔۔ جن مورتوں سے نکاح حرام ہے، انگی تفصیل ارخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404                 |
|                                                        | المحصلت و المحصلت و المحصلت -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 1907 - ilali 67 Kin- 1                                 | ہے دو مصطلاحات ہے۔۔۔ آزاد عورتوں سے نکاح کی سکت نہ ہونے پر ،لونڈ یول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4092                |
| المان المارك المانك المانك                             | مومنوں کوآ کیں میں ایک دوسرے کا مال ناحق کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64.9                |
| عالے کے دول کیا جاتا ہے۔                               | این آپ کیل ماین خودشی سے روکا جارہا ہے،ایہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6119                |
| ول يع عرا حواليد ما الما الما الما الما الما الما الما | کبیره گناہوں ہے بیچنے والوں کوا نظے صغیره گناہوں کی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61rè                |
| المان المروري فرام كالمان المان                        | مردد ب کوورتوں پر فضیلت کا پیغام، بمعدا تکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \(\psi\rightarrow\) |
| ١٤٠٠ عالم الق                                          | نالائق بيميون اورانگي نافر مانيون يسيمنطند<br>نالائق بيميون اورانگي نافر مانيون يسيمنطند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6716                |
| ا نام ا                                                | ۔۔۔۔۔ میاں یوی کے درمیان جھڑ ہے میں انکی صلح کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6016                |
| المحكمانية المساحدة                                    | والدین،قرابنداراوردوسرےاورلوگوں کے ساتھ نیکی کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4114                |
| عا عراداور با عدد المادا                               | ۔۔۔۔۔ تنجوی کرنے اور منجوی کا تھم دینے والوں کیلئے خطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 646                 |
| رنا ك وحيره اعلان ما م                                 | عصر المعادرة عن المسلم  | 1 64V9              |
| ے والے شیطان کے یار ہیں ۔۔ ۱۸۲                         | سدودو کرے اور مانے والے اور دھا وے بیٹے ماک مرجی سر<br>ہمرنی کواپنی امت پر اور سب بنیوں پر حضور ﷺ کو، گوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6449                |
| اه بنائے جانے کا ذکر ۔۔۔۔۔ ۱۸۴                         | ۔۔۔۔۔ نشے کی اور نا پا کی کی حالت میں نماز کے قریب بھی۔<br>۔۔۔۔۔ نشے کی اور نا پا کی کی حالت میں نماز کے قریب بھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64.9                |
| ن نباع کام ۔۔۔۔۔۔ ۱۸۹                                  | محمر مرقعات على ماريخ من مراجع المراجع | 6419                |
| یاجارہاہے۔۔۔۔۔۔ ۱۸۹                                    | تیم کے تعلق سے تھم اوراسکا طریقہ بیان کی<br>بعض میں ان محرف کے واقع میں ان سری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6419                |
| الواللة بلين كاذكر ١٨٩                                 | بعض يهود يون كاحضور كي گنتاخي مين الله كے كلام<br>الل سي كرچة كريان اللہ اللہ كے كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4410                |
| ا کی وعبید سنالی جار ہی ہے ۔۔۔۔ ۱۹۲<br>نام میں در تھا  | ۔۔ اہل کتاب کوئل کے نہانے پر اٹکے چیرے بگاڑو ہے۔<br>الان مالان کا ان میں میں اگر میں میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4449                |
| ے فیصلہ کرنے کا عم ۔۔۔۔۔ ۲۰۱                           | ۔۔۔۔ امانت والول کوامانت دینے اورلوگوں میں انصاف۔<br>مرمنس کی ہوئی سے اس کے سیار کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6400                |
| كالهامانخ كالعم                                        | موشین کوالله اورائیکه رسول اور حکومت والول کو<br>حاله اینظم بیشند کو باید بیشتر است می میشود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61 444h             |
| نفار کرنے والوں کی معانی کا اعلان۔ ۲۰۷<br>م            | جانوں پڑظم کر بیٹنے، پھر حاضر خدمت رسول ہوکراللہ سے استغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4449                |
| ه،ایمان والے بی تیں ۔۔۔۔۔ ۲۰۸                          | اپنج ہرمعاملہ میں حضور کواپنا فیصلہ کنندہ نہ ماننے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4419                |
| ليے انجھ ساتی ہیں ۔۔۔۔۔ ۲۱۰                            | انعام والول کا ذکر فرمایا جار ہاہے، کہ وہ کون ہیں اور<br>اور اور اللہ کی میں درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 649                 |
| عوارع إلى                                              | ایمان والول کواپناد فاع کرنے کے طریقے سکھا۔<br>ایمان اللہ اللہ کی ساتھ کی ایمان کی اللہ میں کا اللہ میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| ا ہو کر وشیطان والوں سے ۔۔۔۔ ۲۱۵                       | ایمان والے اللہ کیلئے اور نفر والے شیطان کیلئے اور تے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (AI)                |
| استكے لئے جوڈرا ۲۱۲                                    | دنیاداری چندروزہ ہےاورآ خرت بہت بہتر ہے،<br>حالہ کہیں میں الکا تاک علی میں عبد میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| للعول ميس رجو ۲۱۸                                      | جہاں کہیں رہو، لے لیکی تم کوموت، گوتم مضبوط ق<br>بھارائی ہونے مطابہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| ویہ تیری شامت ہے ۔۔۔۔۔ ۲۱۹                             | بھلائی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ۔ جو پیچی برائی ہقا<br>موافق کی موافق کی موافقہ میں میں موت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| ما تخفے کاذکر ۔۔۔۔۔ ۲۲۱                                | منافقول کی منافقت اور دات بحر منصوبے گھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 3                 |

شتدالنسي

| ﴿٨٥﴾ كياسوج كامنيس ليت كديةرآن اكركى اوركي طرف بيءوتا، توياتي ببتير عافتلاف _ و ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۳ مرای برور با به مین کافرول سے از نے کافرمان جاری بور باہے ۔۔۔۔۔ ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿٨٨﴾ ۔۔۔ مومنوں کو تکم که منافقوں کے بارے میں دویارٹی ندہوں اور نہ بی انگودوست بنائیں ۔۔۔ ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هر ۱۹۹ مسلم المسلم الم  |
| ﴿٩٠﴾ مومن كرى مومن وغلطى في كردين ريوبكا طريقه بيان فرما يا جارباب ٢٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿٩١﴾ چان بو جهر کسی مومن توقل کیا ،تواسکا بدله جنهم ہے ۔۔۔۔۔ ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «۹۲» ۔۔۔ کی بھی سیح طریقہ ہے ایمان کا ظہار کرنے والے کو پینیس کہا جاسکتا، کہ تو مومن نہیں ہے ۔۔۔ ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿ ٣٣﴾ بلاعذر گھر بیلنے والے مسلمان ،اللّٰہ کی راہ میں جان ومال سے جہاد کرنے والوں کے برابزئیں ۔۔ ۲۴۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿ ٩٢﴾ جرت ندر جانے والوں سے انکی موت کے بعد فرشتوں کے سوالات ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ه 90 ﴾ سفر مين نماز كوقهم كرديخ كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿٩٢﴾ نمازخوف كوباجماعت اداكرنے كے بور عطريق كاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ها عدم المحمد ال |
| ﴿٩٨﴾ جباوگون كافيصله كرنے كاوقت آئے، توان مين حق فيصله بى كرو ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ ٩٩﴾ ۔۔۔ گناہ یا خطاخودکرے، اور پھرکسی ہے گناہ پرر کھ چھتکے، تواس نے اٹھالیا بہتان اور کھلا گناہ ۔۔۔ ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۰۰) جوالله کاشر یک تهرائے، تو وه دور کی گراہی میں پڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا٠١﴾ شيطان جهوثے وعدوں بولوك كو كراه كرتا ب اسكے مانے والے كھائے ميں ہيں ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۱۰۲)ایمان کے ساتھ اجھے مل کرنے والوں کے انعام کاذکرایمان کے ساتھ اجھے مل کرنے والوں کے انعام کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿١٠٣﴾ الله تعالى في ابراتيم الظيفة كوابنا فاص دوست بناليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۰۴) يتيم لز كول اور كمز درا دريتيم بجول كساته سلوك كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٠٥) عورتول کوائے شو ہرول سے کے کرنے کامشوره دیاجارہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۱۰۱) جبایک سے زیادہ بیال بول بتوان میں انصاف کرنے کاذکر ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿٤٠١﴾ الله اس بات يرقادر بكراكر جائة لع جائة كوادر لي وحدوس الوكول كو ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۰۸ 🆫 ـــــ تي گواني ديخ کاحكم، چا به وه ايخ اورا پنول بي كفلاف بو ـــــ ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿٩٠١﴾ مومنول كوچيوز كركافرول كودوست بنانے والے، كياا كے پاس عزت عاج إين؟ ٢٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿١١﴾ جوالله كي آيول كانماق الزات بين، الحكم پاس مونين كونه بيضخ كاهم ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ اللهِ ۔۔۔۔ بینک منافقین و موکد دینا جاتے ہیں اللہ کو، اور وہ وہ کے کابدار دینے والا ہے ۔۔۔۔ ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ ١١١﴾ ۔۔۔۔۔۔ مومنوں کو، کافروں کو دوست نہ بنانے کا کھلا ہواتھم دیاجار ہے ۔۔۔۔۔ ۲۸۷<br>دسیاں کی بیافتہ اگا کے نئے ماتہ جب جنر کی دریاح ایک کی اگل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ ١١١) بينك منافق لوك سب سي منتج طبق من بين جبتم ك، اورنه ياؤك الكاكوني مددگار ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ﴿١١٨﴾ ومسالية على الله الله تم يعذاب كرك؟ الرم شكر كزار ووجاؤاورا بمان كي آؤووو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۹۵) لايعبالله المحادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿١١٩﴾ الله تعالى تبين پيند فرما تا علانيه بدگفتاري، مگر جومظلوم مو ٢٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿۱۱٤﴾ ابل كتاب في حضور فرمائش كرى كدا تارلا ولكهي لكهائي كتاب آسان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۱۱۸) الل كتاب في احكامات اورعهدون كوتو زاءتوا كيداون پر چهاپ لگانے كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (۱۹) معنی النام کوندل کیااورنسولی دی، بلدایک ان سے ملتے جلتے کے ساتھ الیا کیا گیا ۔۔۔۔ ۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿١٠﴾ الله تعالى في حضرت عيلى الله كوا بني طرف الفاليا ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ااا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| @ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۳ ﴾ اے لوگو! بینک آگیاتم میں رسول تبہارے رسی کاطرف سے حق کیکر ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿١٢٥﴾ الل كتاب كوحفزت عيني الله الشاع التعلق صحيح عقيده ركضا كلم الله كتاب كالتعلق الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المام الله الله كالمرف السائل المرف المانون كيلي قوى دليل بين المسائلة المرف المانون كيلي المان |
| ﴿ ١٢٤﴾ كلاليني يتيم ويسر لاولدكي وراثت كا قانون بيان فرما يا جار باب ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| والمائدة على المائدة  |
| (۱۹۹) ایمان والول کیلیج چو پائے حال کئے جانے کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الم الم الم الم الم الم الم الول أو چنداور مختلف با تول اور كا مول سے رو كا حار مات مات الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المالي جوجواورجي جي طرح كي جانور حرام بين الكاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳۶ اسلام لوکال کردینے اور پیندفر مالئے جانے کاذکر اسلام لوکال کردینے اور پیندفر مالئے جانے کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۱۳۳) بهت بی مجروی کی حالت میں حرام میں ہے کچھ کھا لینے کاذکر (۱۳۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «۱۳۳» شکاری جانور کے ذریعے شکار کئے جانے والے جانور طلال ہیں ۔۔۔۔۔ شکاری جانور شکل جانور شکاری جانور شکلی جانور شکاری جانور شکاری جانور شکاری جانور شکاری         |
| (۱۲۵) ایمان دانول کونماز کیلئے دضو کا طریقہ بتایا جارہا ہے ایمان دانول کونماز کیلئے دشو کا طریقہ بتایا جارہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳ ۱۳ ح یانی نه ملنے کی صورت میں یم کاظر یقدار شاد ہوریا ہے ۔۔۔۔۔ ۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۱۳۷۵) ایمان والول کوالند کیلیے انصاف کے کواہ جو کر قائم ہوجائے کا حکم ۔۔۔۔۔ میں کا مصلح کے دروز کا کم جوجائے کا حکم ۔۔۔۔۔ میں کا مصابح کے دروز کا میں کا مصابح کے دروز کی ساتھ کی دروز کی ساتھ کی دروز کی ساتھ کی دروز کی ساتھ کی دروز       |
| ۱۸۶ ایس انسان کرنا تقوی سے بہت زدیک ہے ۔۔۔۔۔۔ انسان کرنا تقوی سے بہت زدیک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| و الله المحاسب الماب لوباور كرايا كما كيام من الله في طرف ايك نوراوروش كتاب مسيد المام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿ ١٢٢ ﴾ كَيَّا ابْن مريم كوالله كنية والحاكا فربوك وسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ﴿ ١٢٣ ﴾ يبودونساري بولي كريم الله كي في اور بيار عين                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ ١١٢٨ ﴾ الل كتاب و پحر باور كرايا كياكم من الله كي طرف بيشرونذي آهيا ٢٥٢                       |
| ﴿١٢٥﴾ حضرت موى الفيق كما في قوم كوالله كم احسانات ما دولا في كاذكر ٢٥٥                          |
| ﴿١٣٦﴾ بن اسرائيل في حفرت موى الله كرايك شريس واخل موفي كالمكم كا والكاركرويا ٢٥٢                |
| ﴿ ١٥٤ ﴾ بني اسرائيل كى نافر مانى يرحفرت موى اللين كى الله تعالى بيدوخوات كاذكر ٢٥٨              |
| ﴿١٢٨﴾ حفرت أدم القين عدوميول كالحيك واقعه بيان بورباع                                           |
| ﴿١٢٩﴾ كو ي ني قايل كواني جهائي بايل كي لأش چهياني كاطريقه دكھايا ٣٦٣                            |
| ﴿ ١٥٠ ﴾ ایک جان کو مارنا گویاسب جان کو مارنا اورایک جان کو بچانا گویاسب جان کو بچانا کے اسب ۲۲۵ |
| ﴿١٥١﴾ زين من فساد پھيلانے والوں كى سزا كاذكر                                                    |
| ﴿١٥٢﴾ ايمان والول كوالله تك ينيخ كاوسيله تلاش كرنے كاتھم                                        |
| ﴿١٥٣﴾ قيامت كي عذاب ي بيخ كيلي كافر تجي بحى فداكردي، ان في قبول ندكيا جائيًا                    |
| (۱۵۳) چورم دو تورت كي اتحاك ديخ كاحكم بيان بوا                                                  |
| ﴿١٥٥﴾ ۔۔۔۔ کفر میں دوڑ دوڑ کرنے والوں پر حضور کوافسوس نہ کرنے کا مشورہ دیا جارہاہے ۔۔۔۔ ٣٤٥     |
| ال ١٥٧١ حضوركوكفارك معاملات كافيصله كرنے ياب رخى كركينے كا اختيار دياجار باہم ١٣٧٩              |
| ( 102 ) جان كيد لي جان اورآ كه كيد لي تكوفيره كي كم كاذكر                                       |
| (١٥٨) اگرالله عابتاتو كردياتم سبكوايك بى امت                                                    |
| (۱۵۹) جو يبودونساري سےدوي كرنے كيلے ان مين دوڑ لگاتے ہيں، الكےدلول مين كرورى ب ١٩٩              |
| ﴿١٢٠﴾ ايمان والول كروست صرف الله ورسول وايمان والحاق يي 190                                     |
| ﴿١٢١﴾ الل كتاب مومول عايمان لان كل جدع لاه على المساحة                                          |
| ﴿١٦٢﴾ بإدرى اورعم والاطبقه اليخ لوكول كوكناه اورحرام خورى سے روئے كيول نيس؟ ١٩٢                 |
| ﴿١٩٣﴾ يبود يول نے بولا الله كامنى بندهى بئے-اتى فدمت مين الله كابيان ٢٠٠٠                       |
| ١٦٢١) جو تجاايان لا عالله براور قيامت بر، وه نخوف زده بول ندر نجيده                             |
| (۱۲۵) بن اسرائیل کی بار بارعبد محنی اورانگی بار بارمعانی کردینے کاؤکر                           |
| ۱۲۲) عظرت سے مغام کاذکر جوانحول نے اپی قوم کودیا ۔۔۔۔۔۔ ۱۲۰                                     |
| (۱۲۷) بينك ضرور كفركيا جنفول نے كها الله تمن كا تيمرا ب                                         |
| (۱۲۸) من ابن مریم رسول بی میں اورانکی مال صدیقه میں وونول کھانا کھاتے تھے ۱۲۸                   |
| ۱۲۹۶ ضرور پاؤگریب سے بڑھ کروشن ملمانوں کا یبود یول کواور شرکول کو ۱۲۹۶                          |
| ﴿٤١﴾ _ اورضرور باذگ سب ن یادهزدیک سلمانوں سے ددی میں، جنموں نے کہا ہم نفرانی ہیں ۔ ۱۵۰۰         |
| (۱۵۱)                                                                                           |

🐞 نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ۔



# عرض ناشر

تمام تعریقی الله ﷺ کیلئے ہیں، جوتمام عالموں کارب ہے، اور برامهر بان نہایت رحم والا ہے۔ جوتمام خلق کا خالق ، تمام ملک کامالک ، اوراپ ہر جاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے بندول میں جسکو عاب، ہدایت عطافر ما تا ہے۔ ہم پر اس کا حسان عظیم ہے کداس نے ہمیں پیدافر ماکراپے حبیب كى امت ميں ركھا۔اى كرم اورتوفق سے ہم اسے نيك كامول كے خيالات كو حقيقت كا جامد يہنانے كالل موت بين اوراى كى مدد سائي جائز پروگرامون كويايد يمكيل تك پېنچايات بين ہمارے خیالات اور پروگراموں کا تعلق اگر اسلام اور مسلمانوں کی سی عظیم خدمت سے وابستہ

ہو،توان خیالوں کاحقیقت کے رنگ میں ظاہر ہونا۔یا۔ان پروگراموں کا بھیل کے مراحل طے کرنا، اور پاید چمیل تک پہنچنا، تائیدالی ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے،اور توفیق اللی ہی کا ثمرہ ہوتا ہے بیجی یادر ہے۔۔ کہ بیتا سیداورتوفیق رب تبارک وتعالی کے پیارے حبیب اور آ قائے دو جہال عظم کی تجی غلامی اور پراخلاص نسبت کے بغیرشامل حال نہیں ہوسکتی۔ای تائیدالبی کے شامل حال ہونے

اورمفسر مظلے نائبین رسول میں سے ایک ہونے ، کا جیتا جا گنا ثبوت تغییر اشر فی کی صورت میں اس بیں کسی قتم کا کوئی شک نہیں کہ مفر مرم کے مبارک قلم سے ہوتے ہوئے، براخلاص

محنت كرنے والوں كى محنت كے ذريعي، آج تغير الثرنى كا آكيے باتھوں ميں ہونا تائيداللى كے بغيرمكن نبقاء كدائے تھوڑے سے عرصہ میں اتناكام ہوگیا۔ ہم اسے او پراس كرم كيلے اللہ ﷺ حشكر كزار ميں

که پروردگارعالم نے ہمیں اس خدمت ہے وابسة فرمایا۔۔۔اور ہماری دعاہے کداب اس خدمت کے وسلے سے ہمیں اپنے صبیب ول کی محبت اور کی غلامی پر قائم فرمادے۔ ﴿ اِمِن ﴾

9، اكتوبر ١٠٠٨ ع كواحد آباد، انذيابيل منعقد بونے والے حضرت مضر مظالعال كى اہليدم حومد مغفورہ کے پہلے عرص مبارک کے موقع رتفیر اشرفی ﴿ جلداول ﴾ جوتین پارول مرشمل تھی ، کا تعارف کرایا

گیا، جے گلوبل اسلا مک مشن (ندیارک، امریکہ) نے حضور شیخ الاسلام کی اجازت بہسعادت سے شائع کیا تھا۔ بعدازاں۔ تفسیر اشر فی ﴿ مِلداول ﴾ کوانڈیا میں شائع کرنے کا آغاز شیخ الاسلام ٹرسٹ (احمدآباد، انڈیا) کی طرف سے کیا گیا اور پھر ۲۳ دمبر ۲۰۰۸ء کو ہونے والی بورسد، گجرات کی محدث اعظم ہند کا نفرنس میں حضور شیخ الاسلام ہی کے مبارک ہاتھوں ہے اسکا باضا بطہ، اجرا کمل میں آیا۔۔۔

یا ضابطہ اجرائے فوراً بعد اس کے جورہ کی جا بیدہ بروسی میں پینچی چلی گئی اور سیسلسلہ مسرف انڈیا تک بی محدود شدر ہا، بلکہ گلونل اسلا کمٹن (نیویارک، امریکہ) کے تحت ، کپلی اشاعت اوراسکے فوراً بعد تھی شدہ ایڈیشن کی اشاعت کے ذریعے چند ہی مہینوں میں یہ کتاب پاکستان کے مقتدر علاء، قابل قدر اساتذہ ، مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور طلباء وطالبات کے ہاتھوں اور اہلنت و جماعت کے دارالعلوموں ، بڑے بڑے شہروں کی لائبر ریابوں اور مدرسوں تک پہنچتی چلی گئی ۔۔۔۔امریکہ کہنیڈا ، انگلینڈ ، ہالینڈ ، ساؤتھ افریقہ ، بُطّا دیش اور دیگر کئی ممالک میں بھی اس تقسیر کو ب

حد پند کیا جار ہا ہے اور اسکی تر بیل برابر جاری ہے۔
مفسر کرم حضور قبلہ شنخ الاسلام ، حضرت علامہ سید محمد نی اشرنی ، جیلانی مظلامات کو اس عظیم کام کا
بیڑ ااٹھانے پرصحت اور درازی ء تمرکی دعاؤں کا ایک نشتم ہونے والاسلسلیشروع ہو چکا ہے اور جسکے بھی
ہاتھوں میں بید کتاب پنچتی ہے، بے اختیار ، آنکھوں ہے لگا کر، لب پر دعا سیکلمات کے ساتھ ، وہ حضرت
کاشکر گزار بھی ہوتا ہے ، کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ، کہ قوام الناس کو ایک ساتھ انداز اور آسان اردو میں ،
اختصار کے ساتھ قر آن کریم کے مفہوم ومطلوب سے متعارف کرایا جائے ، کوآپ پورافر مارہے ہیں۔
ساتھ بی امریکہ ، انگلینڈ ، انڈیا اور یا کتان میں رہنے والے وہ خادم بھی دعاؤں میں شامل
ساتھ بی امریکہ ، انگلینڈ ، انڈیا اور یا کتان میں رہنے والے وہ خادم بھی دعاؤں میں شامل

ہوتے ہیں جن کی انتقاب محنت ہے اردو کی بیاتو تھی تغییر ، ایک خوبصورت اور منفر دانداز میں شاکع ہوکر قارئین کے ہاتھوں تک پیٹی ہے۔۔۔دعا دُن کے ساتھ ساتھ قارئین کے قیتی تاثر ات من کراور پڑھ کر ، کتاب کی افادیت کا اور بھی اندازہ ہور ہاہے کہ جس عظیم مقصد کے تحت اس کام کا آغاز کیا گیا ، وہ حاصل ہور ہاہے۔ بیجان کراس کام می وابستہ افراد کو خوب خوب تقویت حاصل ہور ہی ہے ، جو ہار گا والٰی اور در ہا ہے۔ بیجان کراس کام کی مقولیت کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔

ہم حضور فی الاسلام کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ عمر کے اس جعے میں ، اور تمام ترمعروفیات

ے وقت نکال کر، اس عظیم کام کوآ گے بڑھانے اور انشاء اللہ پاییۃ بھیل تک پنچانے میں شب وروز معروف ہیں۔ پوری عرد نیائے سنیت کی مختلف انداز میں خدمت کرنے کے بعد ماشاء اللہ 2 سال کی عمر میں اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اس عظیم تغییری کام کا آغاز کرنا، آپ کے توکل الی اللہ پڑ قائم ہونے ، اور امت مسلمہ۔ نیز۔ مسلک حقد کی آخری وم تک خدمت کرتے رہنا، نیابت رمول پر فائز ہونے اور جسم پیکرا خلاص ہونے کی ایک روشن دلیل ہے۔

رسول پرفائز ہوئے اور جسم پیراطاس ہونے جا ایک روین دیں ہے۔
ادہر پہلی جلدشائع ہوکر 9 ، اکتو بر ۲۰۰۸ ہو ہاتھ میں آئی ، او ہرشنخ الاسلام نے دوسری جلد کیلئے
اپناقلم اٹھالیا اور ماشاء اللہ دیکھتے ہی دیکھتے چند مجینوں ہی میں تین اور پاروں لیٹن چوشے ، پانچوں اور
چھٹے پارے کی تفییر مکمل فرمادی۔۔۔ دوسری جانب گلونل اسلامک مشن (نیویارک، امریکہ) ، شنخ الاسلام
ٹرسٹ (احمۃ بادر اخیا) ، محدث اعظم مشن (اخیا اور انگلینڈ) کی شاخوں اور ساتھ ہی مدنی آفسیت پر نظرز،
(کرجن، جرات)۔۔۔کے فاد میں کی شیمیں پہلی جلد کی مزید طباعت اور ڈسٹری بیوشن کے ساتھ ساتھ جلد دوم کی اشاعت کیلئے بھی مستعدی کے ساتھ کوشال رہیں ، جسکے نتیج میں اب تفییر اشر فی ﴿ جلد دوم ﴾ قار مین کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔

ہم ہندوستان اور پاکستان کے مقتر رعلاء کرام کا تہددل ہے شکریداداکرتے ہیں جھوں نے اس کوشش کو تر ہیں اور زبانی طور پر سرالها اور دعاؤں سے نوازا۔۔۔فاص طور ہے شکریداور دعاؤں کے مستحق ہیں گلوبل اسلامک مشن (ندیارک،امرید) کے منصورا حمد اشرنی جو اس کتاب کو خوبصورت شکل ہیں دھالتے ہیں۔جناب علام مفتی جھے ابوب صاحب اشرنی جو مجدنو را الاسلام (برلنن،انگلینڈ) اور اسکے مدر سے کی مصروفیات سے اپنا قیمتی وقت نکال کر نہایت ہی عمق ریزی کے ساتھ کی بیورائز ڈمتن تفیری پرون ریڈنگ فرماتے ہیں، جناب علام مفتی جھی فخر الدین علوی اشرنی (ندوجری،امرید) جو کتاب کی تیاری ہیں اہم معاملات میں مشن کی معاونت فرماتے ہیں، اور جناب ملیم الدین صاحب جو بخت محنت کر کے کتاب معاملات میں مام دیتے ہیں۔

۔۔ مزید برآل۔۔ ہم نہایت مشکور ومنون ہیں، شخ الحدیث حضرت علامہ غلام جیلانی خان اشرفی ا صاحب، جناب حاجی حنیف طیب صاحب اور دیگر مقتر رعلاء المسنّت و جماعت کے جضوں نے ہماری کوشٹوں کو سراستے ہوئے اس کتاب کا تعارف کرائے اور ڈسٹری بیوٹن میں ہماری مدفر مائی۔۔۔ جن اصحاب وافراد کے بغیر گلوبل اسلامک شن کے کا موں کا خاصہ حصہ کراچی، پاکستان میں تحییل کے مراحل

10

طنہیں کرسکتا، ایکے ذکر کے بغیر ہماری ہاہے تکمل نہیں ہوئکتی۔ہم جناب سیدریاض علی اشرفی صاحب، جناب عبدالقادرصاحب بمعدالل خانہ، جناب مسرورعلی قریشی صاحب اور جناب عزیزعلی خان صاحب سریم

ے بھی بے حد شکر گزار ہیں۔

الله ﷺ تمام اصحاب جنكاذكراو پركيا گيا اور جنكاذكر باعث طوالت زير تحريرندآ سكا، ان سب
کوجزائے خير عطافر مائے حضور مفرمحتر م اور المسنّت و جماعت كى تمام مقتدر ستيول اور علاء كرام كى
عمر اور صحت ميں بركت عطافر مائے اور ان سب كاساميتا ديرونيائے سنيت پر قائم و دائم ركھے۔ اسكے ساتھ
ہی حضور ﷺ كے سيچے مانے والوں كى زمانے كى گرد شوں سے حفاظت فرمائے۔ نيز \_گونل اسلامک

مثن ﴿ نَهُ مِارَكَ الرِيدَ ﴾ كُود مِن كَي بيش از بيش ضدمت كرنے كي تو فيق مرحت فرمائے -﴿ امين! بِجَاهِ النَّبِيّ الْكَرِيْمُ وَالِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ ﴾

ناچیز محرمسعوداحد محرمسعوداحد

چیئر بین گلوبل اسلا مکمشن ۱۰ تک نوبارک بوایس اے

١٨ شِينَقَالُ المسماي -بطابق- ١ اكتوبر ووواء

ایک اہم اضافہ:

متن تغییر کے چندایک مشکل الفاظ کے معانی کوقار کین کی آسانی کیلیے کتاب کے آخیر میں شامل کردیا گیاہے، تاکہ قاری کوفی الفور کسی مشکل الفظ کے معنی معلوم کرنے کیلیے کہیں دور سمی لفت تک جانانہ پڑے۔۔ امید ہے اس کوشش کو پسندکیا جائے ا۔۔ ﴿ ادارہ﴾

نَحْمَلُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ---اَمَّابَعُلُ



# محاس تفسيرا شرفي

اس میں کوئی شک نہیں کدرب تبارک وتعالی دعا کرنے والے کی دعا قبول فرما تا ہے۔۔ تو یہ اسکا کرم ہے۔۔۔اسکے بندے جس طرف اپنارخ کر لیتے ہیں، وہ نھیں ای طرف پھیر دیتا ہے۔۔ تو بیاسکا طریقہ ہے۔۔۔ نیکوں کی تھوڑی نیکی پڑبھی انھیں زیادہ اجرعطا فرما تا ہے۔۔ تو بیاسکا فضل ہے۔ ۔۔۔ادراگردہ کی کو منعملیم کا قرب نصیب فرمادے، تو بیا تکی طرف سے نعت عظلی ہے۔

تفیراشرفی کصیحبانے اوراسکی اشاعت کے تعلق سے اللہ کا نے دعاؤں کو تبول فرمایا، جواسکا کرم ہے۔ اس کام کی جاہت رکھنے والوں کارخ اس طرف موڑ کرآ سانی فراہم کی، بیاسکی مدر ہے۔ تھوڑی محنت پر بہت مقبولیت، عزت اور کامیابی عطافر مائی، بیاسکافضل ہے۔ اب اس محنت کے طفیل دعا ہے کدین کے سیحے خادموں کواسے محبوبین کی قربت بھی عطام ہو، تو بیاسکی طرف نے متعظمیٰ ہوگی۔

لددین نے نے خاد مول لوا ہے جو بین کی فربت بھی عطا ہو، تو پیا کی طرف ہے ہمت تعلیٰ ہوئی۔
کلامِ الٰہی کے ہر ہر حرف کے ہی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی کی کا ہر ہر
فرمان بھی حق ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سنت مبارک ہولائی کا رشتہ جو ڈکر اور
عرافی سنتھ میں چلنے کو آسان بنانے کا انتظام کیا۔۔۔ اپ اٹل بیت ہے ہماری غلامی کا رشتہ جو ڈکر اور
افیص نوح النظامیٰ کی کشتی کی طرح فرما کر، آپ نے ہمیں گمراہی ہے بچانے کا انتظام کیا۔۔۔ اپ
اصحاب کو تیار کرکے اور افیس ستاروں کی طرح فرما کر، آپ نے ہماری رہنمائی کا مجر پورانتظام فرمایا
اصحاب کو تیار کرکے اور افیس ستاروں کی طرح فرما کر، آپ نے ہماری رہنمائی کا مجر پورانتظام فرمایا
تاکہ آپ کی امت میں آنے والے انسان ، کلامِ الٰہی اور کلامِ رسول کو تھام کر اور اہل بیت رسول اور
اصحاب رسول کا دامن پکڑ کر اس منزل کو پالیس ، جہاں تک آپ آفیس پہنچانے کے خواہشند ہیں۔
اصحاب رسول کا دامن پکڑ کر اس منزل کو پالیس ، جہاں تک آپ آفیس پہنچانے کے خواہشند ہیں۔
بیتھامنا اور پکڑ نا تو ہم جیسے گنہگاروں کیلئے ہے۔ گر وہ ، جوخود اہل بیت رسول اور اصحاب
رسول سے خونی نسبت رکھتے ہیں ، اور کلامِ الٰہی اور کلامِ رسول کی اتھاء گہرائیوں میں ڈ و بے رہتے ہیں ،
رسول سے خونی نسبت رکھتے ہیں ، اور کلامِ الٰہی اور کلامِ رسول کی اتھاء گہرائیوں میں ڈ و بے رہتے ہیں ،
تو گھرالیسے برکت والوں بھی کو نائین رسول گو گھرالیسے برکت والوں بھی کو نائین یا تر فرما کر امت کی ہدایت اور رہنمائی

کیلئے چن لیا جاتا ہے۔۔۔ یہ بندوبست ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہر دور میں ہوتا رہگا ۔۔۔ بیا نعام والے ہر دور میں آتے رہے ہیں اور ہر دور میں آتے رہیں گے، تا کہ روشی اور ہدایت کے خواہاں، ایکے دامانِ کرم ہے وابستہ ہوکرا ندھیرے اور گراہی سے نکلئے کیلئے آئی مدو لیتے اور اپنے عقا کدکی دخاظت کرتے رہیں۔امت رسول ﷺ کا در در کھنے والے بید صفرات بھی تقریر برجمی تحریراور مجھی دوسرے مختلف انداز میں تبلیغ دین کرکے امت مسلمہ کی ظاہری اور باطنی رہنمائی اور ٹریننگ کا بندوبست فرماتے رہتے ہیں۔

جائے اور کس کی رد کر دی جائے ، کس کی مانی جائے اور کس کی طرف سے منہ موڑ لیا جائے۔ مائے در کس کی رد کر دی جائے ، کس کی مانی جائے اور کس کی طرف سے منہ موڑ لیا جائے۔

ا پے میں سچائی کاعلم حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں میں سے ایک طبقے نے اپنار خ قر آن کریم کے تراجم اور تفاسیر کی طرف موڑا ہے، کہ وہ علم حاصل کر کے خود ہی اپنی رہنمائی کریں۔اس طبقہ میں خواص کے ٹھکرائے ہوئے موام، علماء واسا تذہ سے نالال طلبا وطالبات، نام نہاد پیروں اور شیوخ کے چکروں سے نکلے ہوئے مریدین ومعتقدین،اوراخلاق وکردار سے خالی اماموں سے باغی

ہونے والینو جوان شامل ہیں۔ ایسے میں اس بات کوشد بیرطور برمحسوں کیا گیا کہ قرآن کریم کے منہوم ومطلوب کونہایت ہی

آسان انداز اورسادہ زبان میں بصورت ایک مختصرتفیر، پیش کر کے اس طبقے کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اسکا ہرگز میہ مطلب نہیں کہ اردوزبان میں قرآن کریم کی تفاسیر کی کوئی کی ہے۔ ماشاء اللہ آپ کواتے چلے جائے، علاج تن معلاءِ البسنت کی شاندار تفاسیر آپ کے سامنے آتی چلی

جائیتگی ، گر کوئی بہت مختصرا ور کوئی بہت تھنیم ۔ ۔ یکسی کا انداز بہت شاندار ، گمران سے استفادہ صرف علاء اوراسا تذہ کے ہی بس کی بات ۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ جمیں ان تفاسر کی بھی ضرورت ہے، مگر فی الوقت عوامی سطح پرایک

تفیر قرآن ایس بھی ہونی چاہئے، جےلوگ ایک کتاب کی طرح آسانی سے پڑھتے چلے جا کیں اور عوامی انداز میں سادہ الفاظ کے ذریعے جتنا قرآنی مفہوم ومطلوب ایکے لئے سجھنا ضروری ہو، انکوملتا چلا جائے۔۔۔الی تفییر کے مطالعے کے بعداب ایک لئے دوسری شخیم تغییروں کا مطالعہ کرنا بھی آسان ہوجائیگا اور دہ اس قابل بھی ہوجا نمینگے کہ اپنے عقائد کا دفاع اور اپنے اعمال کو درست کرنے کیلئے سیجے راہ متعین کرمکیں اور گندم نما جوفر وشوں کے فتوں سے اپنے کو بچاسکیں۔

ای خورت کے چیش نظر راقم الحروف اور دوسرے مقدر احباب واصحاب نے حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد منی میاں صاحب اش فی جیائی، مظلان اللہ علی الواسط اور بلاواسط مود باند درخواست کی ، کہ آپ نے خطابت کے ذریعے دین اسلام اور مسلک حقد کی خوب خوب خدمت کی ، اب بچھ تحری کا م کیلئے بھی وقت نگالیں اور ایک آسان اردو بیل مختص ، نگر جامع تفیر قرآن قامبند فر مادیں، تو عوام المبنت و جماعت پرائیک احسان ہوگا ۔ حضرت نے اس درخواست کومنظور فر ما یا اور وقت نگالے ہوئے ، المبنت و جماعت پرائیک احسان ہوگا ۔ حضرت نے اس درخواست کومنظور فر ما یا اور وقت نگالے ہوئے ، جسکی پوری تفصیل تفسیر اشر فی ﴿ جلداول ﴾ میں موجود ہے ، تفییر قرآن قامبند فر مانے کا آغاز کردیا اور اللہ بسک باروں پر مشتمل ہے ، قار کین کی نذر ہوچکی ہے رب العزت کے کرم اور تو فیق ہے ، بہلی جلد جو پہلے تین یا روں پر مشتمل ہے ، قار کین کی نذر ہوچکی ہے اور دوسری جلد کی بھی بس آمد آمد تی ہے ۔

تفیراشرفی ﴿ جلداول ﴾ بهت تیزی سے جب ہندوستان، پاکستان اور دوسر ہے ممالک میں علاء، طلباء اور دوسر ہے بہت اور اس خیال کو، جسکے تحت ایس اللہ میں علاء کا تا تنا بندھا، تو اُس خیال کو، جسکے تحت ایس تفیر لکھنے کی درخواست اور اس کا آغاز کیا گیا، حقیقت کے آئیے میں دیکھنے کا موقع ملا۔ خالم کی کواس کا میا بی کی اطلاع دینے اور دوسرول کواس تفییر کے مطالع کی رغبت دلانے کیلئے ہی اس مضمون کو المبند کیا جارہا ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ افرادِ است، جن کی مادری زبان ار دو ہے، اسکے مطالع سے فیضیاب ہوسکیں اور کلام اللہ کے لا تعنا ہی سمندر میں خوط زن ہونے سے پہلے مطیح پر بیرا کی کرنا سکھیلی اور علم کے وہ موتی جو بعض دوسرے، برسوں میں چن پاتے ہیں، چندہ ہی وفوں میں ایپ دامن میں کیس اور علم کے وہ موتی جو بعض دوسرے، برسوں میں چن پاتے ہیں، چندہ ہی وفوں میں اپنے دامن میں سمیٹ لیں، کہ انھیں علمی مفلسی کی حالت میں آگے کی مغز لیس طے نہ کرنی پڑیں۔ اس سلسلے میں چند مقتلد رعلاء کرام کے تاثر است بھی انشاء اللہ اس مضمون میں شامل کر لئے جا تحیقے۔

بھی کسی رکاوٹ کا ندیشہ ہو، وہاں حضرت کسی تفصیل میں جائے بغیر ،صرف چند ہی کلمات میں مطلب کو واضح کر کے ، قارئین کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا اٹھنے سے پہلے ہی جوابتح ریفر ماوسے ہیں۔ ایک آیت کی تغییر کو دوسری آیت کی تغییر سے اس طرح مربوط فرمادیتے ہیں کہ بعض جگہ

آ بیوں کا پیغام الگ الگ ہونے کے باد جود، قاری روانی ہے مضمون کو پڑھتا چلا جاتا ہے اور اسے میہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ س مقام پر مضمون کا رخ بدل گیا ہے۔۔۔۔۔ جومضمون کا فی پہلے چل رہا تھا، اب دوبارہ اسکا سلسلہ وہیں ہے جڑگیا ہے، جہاں کسی مصلحت کی وجہ سے بیان کوروکا گیا تھا۔اسطرح

مختلف واقعات اوراسلامی توانین ، ایک ہی مضمون بن کرقاری کے ذہن میں پنہا ہوتے چلے جاتے ہیں اور قاری کا ذہمی تفسیر کے مطالع سے جدا ہونا پینونہیں کرتا۔

بار بار بدیتائے بغیر کہ س آیت کا شان نزول کیا ہے اور کیا نہیں ، اس کس نے کیا تبعر ہ کیا ہے اور کیا نہیں ، اور کس کے اقوال کیا ہیں اور کیا نہیں ، آیت کی تغییر کو اسطر سے بیان کر دیا جاتا ہے ، کہ ثالِ ن نزول اورا سکے تعلق ہے مختلف روایات واقوال ، اور ان آیا ہے جو شرعی قوا مین وضع ہوئے اور ہو سکتے

میں،اورکون ی آیت آیا کسی آیت کی نائخ ہے یامنسوخ وغیرہ،سارے خود بخو دسامنے آتے چلے جاتے ہیں،جس سے صرف مفہوم ومطلوب کی طلب رکھنے والا قاری بھی بغیر کی رکاوٹ کے،ایے مطلوب

ے بہر در ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری ضروری معلومات بھی حاصل کرتا جلا جاتا ہے۔

تفییر میں اردو کے الفاظ کے استعمال کا اسطرح اہتمام کیا گیا ہے اور اسطرح ان کوتفسیر ی

مضمون میں مناسب مقامات پر پرویا گیا ہے کہ شان خداوندی اور مقام نبوت پرکوئی آنچ نہیں آتی۔ جن

آيات مين كوئي شرعي قانون بيان كيا كيا ہے، الى تفسير مين اس بات كا خاص خيال ركھا گيا ہے كه عام قاري

بھی اُس قانون کو پوری طرح ہے، جتنا کہ ایک عام قاری کوضرورت ہے، بجھے لے۔اور ساتھ ہی اُس

قانون کی مسلحت، اسپرعمل کرنے کے فوائد، اسکے خلاف کرنے کے نقصانات اور دور حاضر کے مطابق ا سے تعلق مے مثالیں، اور دوسری ضروری بائیں، سجی اس آیت کی تغییر میں رقم کردی جاتی ہیں۔۔۔بیان

كاندازا تنادلچىپ اورانو كھاہ، كەلىيامعلوم جوتا ہے قارى عالم بالا ميں تفيركى ساعت كرر با ہو\_\_\_

چنوصفحات کامطالعہ کرنے کے بعد پاکستان میں ایک طالبہ نے مجھ سے کہا، مسعود ماموں تفسیر

پڑھنے سے پہلے ہی مجھ میں آ رہی ہے۔ یعنی اگلی آیت پرنظر جانے سے پہلے ہی ، پچپلی آیت کو پڑھ کر

وں ہوجاتا ہے کہ آ گے یہ پیغام ہونا جا ہے اور جب نظر آ گے جاتی ہے، تو تقریباً وہی بات درج ہوتی

ہے،جو چندلحول بہلے ذہن میں وارد ہوئی تھی۔۔ یعنی آ کے جانے سے بہلے ہی پچھا حصہ پڑھنے ک

ے ذہن کے ظلمے استے کھل جکے ہوتے ہیں کہ آ گے کی بات سمجھ میں آنا شروع ہوجاتی ہے۔۔۔

مِئْ تغیر پڑھنے سے پہلے ہی تبچے میں آتی چلی جاتی ہے۔

جبیها که پہلے بتایا جاچکا ہے کی غور کرنے والے قاری کو تفییر کا مطالعہ کرتے وقت جہاں جہاں

ات کو بیجھنے میں کسی رکاوٹ کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں چند ہی لفظوں کا اضافہ کر کے مناسب وضاحت کردی جاتی ہے ادراسطرح رکاوٹ کا اندیشہ ہی رفع ہوجا تا ہے۔۔محدث اعظم ہند کچھوچھوی علیہ الرحمۃ

جنکا ترجمہ وقر آن اس تغییر میں استعال کیا گیاہے، کامطالعہ کرتے وقت، چوتھے پارے میں سورۃ آل

مران، آیت ۹۹ کے مفہوم کو بچھنے میں پچھار کاوٹ پیش آئی۔ ملاحظہ ہو:

قُلْ يَأْهُلَ الْكِتْكِ لِمَرْتَصُدُ وَنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ الْمَنَ كبوكدا المال كاب كيون روكة بوالله كي راه الداريوايان الإكاء

#### تَبْغُونَهَا عِوجًا وَانْتُهُ شُهَدَاءٌ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَاتَعُلُونَ اللَّهُ بِعَافِلٍ عَاتَعُلُونَ

تم راه خدا كوثير ها كرنا جا ج بوهالانكيتم خود كواه بو- اورنيس بالله بفيرتمهار ، كرتو تول ع

۔۔ یہاں سوال میہ پیدا ہوا کہ کیا واقعی کوئی خدائی راہ کو ٹیڑھا کرسکتا ہے؟۔۔۔ چاہا لی کتاب ایمان والوں کو اللہ کی راہ ہے گھیرنے میں خدانخو استہ کتنے ہی کا میاب ہوجا ئیں۔۔یا۔مسلمان خودہی اللہ کی راہ ہے پھر ہو تکی بین ہوتی ہے اسکی ہوجہ بھی راہ ہو جود بات بجھ میں نہیں آئی۔۔ خوش قسمتی سے چندہی ونوں میں حضور شخ الاسلام کی چوتھے پارے کی تفسیر موصول ہوئی تو را باغ باغ ہوگیا، کہ ایک ہی افظا کو محدث صاحب کے ترجمہ میں یہ وکر حضرت نے بات کو مجھادیا۔

\_\_ملاحظه ہو:

(کہوکہ اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو) اور باز رکھنا چاہتے ہو (اللہ) کی طرف لیجانے والی سیدھی (راہ سے اسکو جوابیان لاچکا) یعنی عمارا ہن یاسراورا تھے رفقاء۔۔ یہود انکوا ہے دین کی طرف بلاتے تھے۔ تو اے یہود یوا ، کیا (تم راہ خدا کو) جس پر ایمان والے بابت قدم ہیں (میرها) ثابت (کرنا چاہتے ہو) اور مسلمانوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہوکہ اگر کے دین میں کئی ہے؟

۔۔۔اب جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ (ہم راہ خدا کو فیرها) ثابت ( کرنا چاہتے ہو)، تو صرف ایک لفظ یعنی ٹابت کو تر جمہ کے درمیان پرونے سے بات پوری طور پرواضح ہوگئی، کہ یہودیوں کی کوشش راہ کو، ٹیڑ ھا، ثابت کرنے کی تھی۔۔۔راہ کو ٹیڑ ھا تو وہ کرنہیں سکتے تھے، البتہ ٹیڑھا ثابت کرنے کی کوشش انھوں نے ضرور کی۔۔مزید دلچیتی کیلئے دیکھئے سورة آلی عمران، آیت ۱۲۹:

#### وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ آمُوا كَا ا

اورخیال بھی ندکرنا جوشہید کیے گئے الله کی راہ میں ان کومردہ،

#### بَلْ اَحْيَاءُ عِنْدَرَتِهِمْ يُذِينَ قُونَ ﴿

بلدنده ين، اپنرب كياس روزى ديم ات ين

۔۔۔عام قاری پڑھ کرگز رجائیگا، کہ شہداء اپنے رب کے پاس میں اور وزی دیے جاتے ہیں۔ مگرغور کرنے والا قاری سوچ گا، کہ رب کے پاس مین، سے کیا مراد ہے۔۔۔حضرت نے مختصر سے

جملول مین سمجھاد یا۔۔۔کہ:

'یبال معیت مراد معیت قشریف و تکریم به اسلے که معیت مکانی الله تعالی سے قت میں محال بے۔ کلام کا حاصل صرف بیب کہ اللہ تعالیٰ کے بیبال بہت مکرم و مظلم ہیں۔'

--علامه مفتى سيد محمه فخرالدين علوى اشرنی فرماتے ہیں:

معلامه می میر مرامدین وی حرب بره بید.

حضرت مفر منظ کی تغییری کاوش پر اگر طائزاندنگاه ڈالی جائے تو آپی تحریر، بیک وقت روقی کاساز، رازی کاچی و تاب، غزالی کی حکمت، خواجه اجمیر کی دعوت، غوث صدانی کی تفییدت و موعظت اورامام اجمد رضا کاعلی طملراق \_ نیز \_ اکابرواسلاف کی پرسوز داعیا نیز پ، قاری کو جرموز پروعت علم و گلر دی به بوئی نظر آپیگی \_ \_ \_ اس دور بیس اگر میس بید کهول که بیتنظیر سب سے بہتر اور عمد تغییر ہے، تو شاید جمارے اپنے حلقہ احباب ہی بیس مملق و چاپلوی یا اور دیگر الزامات سے نواز دیا جاؤ نگا \_ \_ \_ لیکن ایک صاحب بصیرت عالم جب مسائل کی کثیر ترین الزامات سے نواز دیا جاؤ نگا \_ \_ \_ لیکن ایک صاحب بصیرت عالم جب مسائل کی کثیر ترین روایات میں رائے اور معتمد روایات کو تلاش کرنا چاہے، تو یہ نو یہ نو یہ نوگر ش کے ساتھ سے ضرورد کوت فکر دیگی \_ \_ \_ دوران تغییر حضر نیاجه می کی براز حکمت جملے تعلیمات اسلام کی کیلئے مرائے کی حیثیت رکھتے ہیں \_

دارالعلوم حفزت صدیق اکبر رفیقی (احمدآباد، اندیا) سے علامہ مفتی مطبع الرحمٰ نعیمی مظلم فرمایا:
عربی زبان میں قرآن پاک کے مفسرین کرام کا طرز تغییر میہ ہے کہ پہلے آیت کریر کا مہل
الفاظ ہے ترجمہ، پھرتفییرا حادیث کریمہ، اقوال صحابہ وغیرہ ہے کیا کرتے ہیں ۔تغییر جلالین،
تغییر مدارک بغیر بیفادی میں بھی انداز تغییر ہے۔۔۔اردومتر جمین وغسرین کا تقریباً بھی طریقہ
ہے کہ اولی آیت کریمہ کا ترجمہ، پھرکہیں کہیں نمبر ڈال کر بعض الفاظ کی نحوی، صرفی، لغوی تحقیق
کرتے ہوئے شاپ زدول، احادیث، اقوال صحابہ وعلاء ہے مزید تغییر کرتے ہیں۔

لیکن سیدالتفاسیرالمروف بقیراشرفی میں تغییر و ترجمہ کو جدیداسلوب میں پیش کیا گیا ہے کہ پیز سے والوں کے ذہن میں فوراً آیت کا ترجمہ بقیر، واضح وروش ہوجا تا ہے۔ عربی واس حضرات کیلئے مزیدا تکشاف ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھھ میں آتا ہے۔ نیز ۔ تغییر اشرفی زیادہ طویل بھی نہیں ہے کہ پڑھتے پڑھتے ماقبل کو بھول جائے اورا تنامختمر و مفلق بھی نہیں کہ قاری آیت کے واضح معنی و مطلب ہے تشندر ہے۔۔۔ خیر الامور او سطھا۔۔۔

پيرشخ المفكرين، عمدة المقتنين ،مصباح المفرين،مراة المشامخين ،منير المرشدين، شخ الاسلام

والسلمین حضرت علامه سید تحد بدنی میال قبله کی طرز تحریز نهایت سلیس و آسان وعام فهم تقریر کی طرح ہے۔ جس طرح تقریر علاء وعوام میں مقبول ہے، تحریر بھی خواص وعوام میں مقبول عام ہے۔
اندازِ تحریر و تفہیم ہی کچھ ایبا نرالا ہے کہ بڑی ہے برئی مشکل بات اور الجھے ہوئے علی مسائل کو
سہل الفاظ ہیں سمجھاد ہے اور تحریر فرماتے ہیں کہ فوراً بہ آسانی ذہن و دماغ ہیں اتر جاتا ہے۔
اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت کے تمید درشید سید الخطباء حضور محدث
اعظم ہند علیہ البرکت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت کے تمید درشید سید الخطباء حضور محدث
شخ الاسلام ہی کی جرات و حوصلہ اور خداواد صلاحیت ہے کہ اس عمر شریف ہیں بی عظیم ترین کام کو
انجام دینے ہیں مصروف ہیں۔۔۔ جسم شریف اگر چیش ہے، مگر علوم واعمال پر شباب ہیں۔۔۔
انجام دینے ہیں مصروف ہیں۔۔۔ جسم شریف اگر چیش ہے، مگر علوم واعمال پر شباب ہیں۔۔۔
جسم فن ہیں ہی سوال کیا جائے ، ہرا کے کے تسلی و شفی بخش جواب ہے سائل مسرور و مطمئن ہو
جاتا ہے۔ یعظیم شخصیت ہے، ہرا کے کے تسلی و شفی بخش جواب سے سائل مسرور و مطمئن ہو
جاتا ہے۔ یعظیم شخصیت ہے، ہرا کے کے تسلی و شفی بخش جواب سے سائل مسرور و مطمئن ہو
جاتا ہے۔ یعظیم شخصیت ہے، ہرا کے کے تسلی و شفی بخش جواب سے سائل مسرور و حسم نے سمجھا،

مت ہل اسے بھو گھرتا ہے فلک برسوں تب فاک کے بردے سے انسان نکلتا ہے ۔۔۔ جامع نصر ۃ العلوم (کراپی، پاکتان) سے شخ الحدیث، علامه غلام جیلانی خان اشرفی منظر نے فرمایا:
تفییر اشرفی میں قبلہ مدنی میاں دامت برکاتھ العالیہ نے قر آئی آیا ہے کو انتہائی اختصار کے ساتھ سمجھانے کی بھر پورکوشش کی ہے اور کامیابی ہے ایک عام مسلمان قاری کو قر آن کا پیغام پہنچایا ہے ۔۔۔ فی زمانہ مسلمانوں میں بدتھتی ہے کھا ہے لوگ سامنے آئے اور آ رہے ہیں جو آف کی سوحی ہو تھے کے مطابق کررہے ہیں جوا حادیث و شنس ، آثار صحابہ داسلاف کے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔۔۔ البذا ضرورہ ہے کہ قر آن کی وہ تغییر جواسلاف کے طریقے ہے البکا خلاف ہے۔۔۔ البذا ضرورہ ہے کہ قر آن کی وہ تغییر جواسلاف کے طریقے ایک بالکل خلاف ہے۔۔۔ باہذا ضرورہ ہے کہ قر آن کی وہ تغییر جواسلاف کے طریقے ایک بالکل خلاف ہے۔۔ باہذا ضرورہ ہے انہوں اور انھیں گمرائی کی دلدل میں مجنبے سے بچایا جائے۔۔

گلویل اسلا کمشن کے تحت جتنی بھی تصافیف اشاعت پذیر ہوتی ہیں، انگو پیش کرنے اور دست بوی کی سعادت حاصل کرنے کیلئے ہیں کراچی ہیں نموشہ اسلاف علامہ مفتی مجمد اطهر نعیمی مظلم این تاج العلماء حضرت مفتی مجمد عمر نعیمی قدس کراچی ہیں ضرور حاضر ہوتا ہوں۔۔۔اس و فعہ حضرت کو تفییر اشر فی ﴿ جلد ادّل ﴾ چیش کی تو حضرت نے اسپرایے پچھ تاثر ات نے نواز ا۔ آپ فرماتے ہیں:

۔۔۔اس مرتبہ مسعود میاں سلم جوعلی تخد کیرا آئے ، وہ کتاب ہدایت ، قر آن کے تین پاروں کی تفیہ سرور کی تفیہ کی اور کی گفتیر ہے ۔ پہلا پارہ حضرت محدث اعظم ہمدر محت الشعلیہ کاعلمی شاہ کار ہے جبکہ بقید پاروں کی تغییر کی ذمددار کی کوحضرت مولا نامدنی میاں نے اپنی ذمددار کیوں میں شامل کرلیا ہے۔ پیرر نقوائد بر تمام کند ، کرعمل پیرا ہیں۔اللہ تعالی ایکے حوصلے بلندر کھے ، انشاء اللہ بی تفییر مکمل ہوکر ملت مسلمہ کی طرف علمی تحد ہوگی۔

ہمارے سامنے کنز الایمان، نورالعرفان، ضیا القرآن اور دیگر تراجم وتفاسیر موجود ہیں لیکن محدث اعظم علیہ الزمت کا ترجمہ اپنے انداز کا انولھا ہے۔ ترجمہ ءقر آن کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ذبان و بیان کا جو انداز ہے، اسکے بارے میں صرف مید کہ سکتا ہوں، مشک آنست کہ خود بیوید، ندکہ عطار گویڈ تفییر اشرفی کا بالاستیعاب مطالعہ نہ کرسکا، جستہ جستہ نظر ڈالی ہے، پڑھ کر ہے ساختہ زبال وزیرتھ مید جمل آگیا۔۔۔اللہ کرے زوقِلم اور زیادہ۔

تغییر پرتبمرہ تو اہل علم حضرات ہی کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو اسی بات پر فخر ہے کہ ہمارے پیر خانے سے قر آن وصدیث کی خدمت کا جو بیز ااٹھایا گیا، فدرت کاملہ نے اسکی اشاعت کا بھی بہترین انتظام فرمایا۔مفسر گرامی اور محدث بن محدث نے جوعلمی خدمات انجام دیں، اسپروہ قابل تحسین ہیں اور وابتدگانِ سلسلہ کیلئے باعث اعزاز، کہ ہم اس قابل قدرخاندان سے روحانی طور پر وابستہ ہیں جو روحانی اور علمی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کوشاد و آبادر کھے۔۔۔ آمین بجاہ سیدالمسلین ۔۔۔

آخ جہال مسلمان ، دنیا کے و نے کونے میں پنچ کر آباد ہو پچے ہیں ، و ہیں آئی دین تربیت اور رہنمائی کا انظام کرنے کیلئے دین کے سپچ خدمت گزار بھی ان سے پیچھے نہیں رہے۔ انہیں میں ایک نام مفقی محمد ایوب صاحب کا بھی ہے ، جوعرصہ دراز سے مجد و مدرسہ نورالاسلام ، لولٹن ، انگلینڈ میں دین متین اور مسلک حقد کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔۔۔ اپنے مشہور و معروف درس شفاء شریف کی چھبیسویں ماہانہ نشست کے دوران ، تغییر اشرفی کے تعلق سے علامہ مولا نام فتی محمد ایوب صاحب اشر فی فرماتے ہیں:

تغییرا شرفی کے مضر تکرم، مرجع العلماء والصلحاء، رئیس کھتھیں، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ ومولانا سیدیدنی میال صاحب قبلہ اشرفی جیلانی م<sup>ظلمال</sup> نے تغییر قرآن قلمبند کرتے وقت اسپے مخصوص انداز میں جس نوبسور تی کے ساتھ اپنے جیجے تئے، عقدہ کشا، سلیس اور روال دوال

۔ پیم سوچنے لگا کہ جب پوری کتاب میں ، اختصار ، حضرت مصنف کے پیش نظر ہے ، تو پھر صحافی ارسول ، حضرت عبداللہ النسان میں اختصار ، حضافی الدعوات کے تعارفی الفاظ بروھا کر ، عبارت کو طویل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟۔۔۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ الاصابة فی تعین الصحابة ﴿ جلد جبار ﴾ کے مطابق جماعت سحاب میں عبداللہ نامی ، کل مارے حضرات کرام میں پھر انسان میں اور اسد المغابة فی معرفة الصحابة ﴿ جلد مِن مَعِلَ اللّٰهُ مَان زیدُ مَان حضرات کرام میں پھر انسان میں اور اکثر غیر انسان کے ۔ اور ان میں بھی جبداللہ بن زیدُ سے موسوم نامی خاص سائے حضرات کرام میں کمین دیئے انکانام اسطرح ذکر کیا جاتا ہے :

'عبد الله بن زید بن ثعلبه بن عبد ربه انصاری حارثی' (شیماریض مخوسه، ۱۳۹۰ مرات

اس مقام پرتغیر میں صاحب تغییراشر فی کی جدت فکراورا ندازیمان ملاحظ فرمائیں، که آپ نے بجائے عبداللہ بن زید بن ثعلبہ بن عبد ربه انصاری حارثی، لکھنے کے انکے نام محضرت عبداللہ انسانہ انصاری سے قبل نصاحب اذان و مستجاب الدعوات کے القابات کا اضافہ کردیا، تا کہ قار نمین کو بن، بن، بن، کہ کرا تا لہ باتام یا دندر کھنا پڑے ، اورا کے دوالیے وصف بھی زیر بیان آ جا نمیں جو کشیر عباد لہ عرام کے درمیان انہیں متناز بھی کردیں اورانکی حیات و خدمات کے وطفع مواقعات کی طرف ایک سیسی اشارہ بھی بوجائے۔

(۱) \_ یعن حس آیت کریر کاذکراسوفت در پشفاء شریف جس جل ریا تھا یعنی سور کا انساء، آیت ۲۹ ، جس ش انعام دالوں کاذکر ہے۔ دیکھے تنظیم اشر فی مجلد دوئم مبخی ۲۰۱

\_\_ چنانچه\_فرمایا، صاحب اذان وستجاب الدعوات حضرت عبدالله انصاری و اس ميل الطف عجيب بيرے كدان ١٥٦ه حضرات كرام ميں اليے متجاب الدعوات عبدالله انصاري، جوصا حب اذان (۱) بھی ہوں ،سوائے ا<u>نک</u>کوئی اور ہے ہی نہیں۔۔ سبحان اللہ! یوں تو مقبول الدعاء ہونے کا شرف دیگر اور صحابہ ءکرام کے درمیان بھی ظہور ریز برتھا، مگر استجابت دعا كاجومنظر يهال و كمصنے وسلم ب،اسے بڑھكر بدن پرايك رفت ى طارى موجاتى ے؛ گویا کہ بیجی ایک نمایاں وصف ہے۔ اور بہ حوالہ ، تغییر قرطبی ، تبولیت دعا کا بیروا قعہ خاص ای ندکورہ آیت کریمہ ہے متعلق ہے۔۔ ۔ تواب خولی پیٹھبری کہ خاص اس مقام پر حفرت عبد الله انصاري كے ماتھ مستجاب الدعوات ُراجة بن ، واقف كار كاتباد رِدْ بني فوراً بكي حيات مقد سه كاس عظيم دافعه كي طرف بهي موجاتات كه جوبظام يهال تحريبيس \_\_ بيجان الله! --مزيد برآن -- يهال تفييراشر في مين واقعه شاپ نزول درج نهيں \_\_\_ مگرواه رے لطافت حسن ادا، اورقوت دلالت الفاظ، كه اس صورت مين جمي وه طائر خيال كو إد هر أد هر بينكيز نبيس وین، بلد بری ہی سرعت ہے صحیح مقام کی طرف اسکی رہنمائی کردیتی ہے۔۔۔شان: اسکے بعد آنے والا ایک اور جھا تلاحقیقت آگاہ جملہ ملاحظ فرمائیں۔۔فرمات میں: 'ان جیسے جملہ شکتہ دلانِ فراق کو بیمژ دہ وصال مبارک ہؤ۔ ---ان میں خاص طور سے شکسته دلان فراق کہد کرغم ججر نبی سے نڈھال، حضرت عبداللہ انصاری کی اس دیدنی کیفیت کواورتصور فراق یارے اشکبار اور جدائیگی محبوب کے خیال ہے ر نجیدہ و نمدیدہ ، انکی اس حالت زار کو بیان فر مایا گیا ہے ، کہ جو در حقیقت وجہز ول آیت کریمہ بن تفيير ميں پورا دا قعدتو موجود نبين، مگر بجھنے دالوں كيلئے واقعد كو بجھنے كيلئے اشار دَ لطيف ضرور موجود ہے۔۔۔سجان اللہ! ا دائے خاص سے اختر ہوا ہے مکت سرا ۔۔۔ صلائے عام ہے یارانِ مکت داں کیلئے ع فياس كن زگلستان من بهادمرا پیوق فجوائے 'شتے ازخردارے فقلا ایک بات تھی ، جوضمناً دربِ شفاء شریف میں آئی ، ورند تغییر اشرفی میں بہت سے مقامات ہیں کہ جن پرسیر حاصل گفتگو کی جاعتی ہے۔ کہتے ہی کہتے عمر گزرجا نیگی مری ۔۔۔۔ انکابیاں ہے بیکوئی واستال نہیں

(۱)۔۔صاحب اذان بعنی جنوں نے خواب میں حضرت جرائیل این کواذان پڑھتے سنااور پھرحضورصا حب شرع علیہ التح والمثنانے اس خواب کی تائید فرماتے ہوئے ،اذان کوقل نماز ہمیشہ کیلیامشروع فرمادیا۔

حسن بیان نے ،اور کہیں پر قرآن واسلام پراٹھائے جانے والے پیجاعتر اضات کے اسلوب جدید کی مناسبت سے جوابات نے ،اور پھراس زمانے میں انگی ضرورت واہمیت نے ،ول کواۆل نظر بی میں متاثر کرلیا۔

سربی بین سائر مرسید اگر تو فیق سعیدر فیق کار ہے ، تو انشاءالمولی القدیریمی بعد میں ان پر بھی پچھ سیای گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروزگا آخیر میں دعا ہے کدرب ذوالعطا اپنے مصطفیٰ ﷺ کےصدقے ،مفسر محترم ، حضرت شیخ الاسلام مطلاالعالی کوصحت وامن وعافیت میں رکھے۔ نیز۔ اشاعت وطباعت

ے تعلق سے جتنے بھی محبین و مخلصین کوشاں ہیں،ان سب کواللدرب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدیحے دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرمائے۔۔۔﴿امِین﴾

مولانا ابوب صاحب نے تاثرات کے دوران اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ اسلے سامنے کی باذوق صاحبانِ علم ونظرنے تفسیر کے اس اسلوب جدید کوسراہا۔ استاذ العلماء حضرت علامہ ومولا نامفتی اشرف القادری صاحب (شخ الحدیث تغییر دارالعلوم قادریہ، نیک آباد، گجرات، پاکستان ) نے اس تغییر کوتھوڑی سی بھی اردوسے بھی بوچھر کھنے والے حضرات۔ نیز سطلبا علوم اسلام کیلئے بڑامفید بتایا۔

س بر در ۱۰۰۷ کو بور کے والی محدث اعظم ہند کا نفرنس (بورسد، مجرات، انڈیا) جہال تغییراشر فی المحداد اللہ کا باضا بطرا جرا بھی عمل میں آیا، میں کا نفرنس کے مہمانِ خصوصی، استاذ العلماء، حضرت علامہ ومولا نامفتی آل مصطفیٰ مصاحی صاحب منظلہ اعلیٰ (صدر فتی: جامعہ جادیہ رضویہ، محدی، اعظم کر ہوئی، انڈیا) نے اپنے خصوصی خطاب میں تغییر اشر فی کا مفصل ذکر فرمایا۔ آپ نے تغییر اشر فی کی گی ایک مقامات سے سامعین کو سیر کراتے ہوئے، حضور محدث اعظم ہند تقدل سرف کے اسلوب جدیدا ورحضور شخ الاسلام کے ای تغییری انداز کی، جوانھوں نے اپنے والد ہزرگوار کی چیروی کرتے ہوئے اختیار فرمایا، خوب خوب تحریف فرمائی۔

ب این جالیس من کے خطاب کوایک جملے میں سمیٹتے ہوئے، صدر مفتی صاحب نے فرمایا کہ سیدالتفاسیر المروف بیفیراشر فی کااردونفاسیر قرآن میں وہی مقام ہے، جوعر بی زبان کی تفاسیر قرآن

ستدالتسي

میں جلالین شریف کا ہے۔ آخیر میں آپ نے حضرت مفسر کی درازی عمر وصحت کی دعافر مائی۔

انڈیا،اوریا کستان کے پہلےاور دوسرےایڈیشن میں تفییراشر فی ﴿ جلداوّل ﴾ ۱۳ ہزار کی تعداد

میں شائع ہوکر قارئین تک پہنچ چکی ہے،جن میں تقریباً • • • اے زائد علم ءکرام اوراہل علم حضرات اور ہزارول طلباء وطالبات شامل ہیں۔انڈیا، پاکستان،انگلینڈ، کینیڈااورامریکہ کےعلاء کرام کے تمام زبانی اورقلمی تاثرات کو بچا کرنے کیلے علیحدہ سے ایک کتاب کی ضرورت پیش آئیگی ۔ لہذا یفسراش فی کی

شان کوا جا گر کرنے کیلئے اور قار کمین کی مزید رغبت کے واسطے، میں نے چندا کیک تاثرات یہاں شامل کئے \_ میں دعا گوہوں کہ اللہ ﷺ حضور شخ الاسلام والمسلمین کی عمرا ورصحت میں برکت عطافر مائے اور اس عظیم تغیری کام کو یابیہ محیل تک پہنیانے کیلئے ہوتم کی آسانی اور کامیابی سے جمکنار کرے۔ اور ال تفییر کو ہرایک کیلئے مینارہ نور د ہدایت بنائے۔

﴿ امين! بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكُرِيْمُ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ﴾

ناچیز محم مسعودا حمد سردردی،اثرنی

١٨ شِيَّقَالُ ١٨٠٩ هـ - بطابق - ٤ اكتوبر ٢٠٠٩ ء

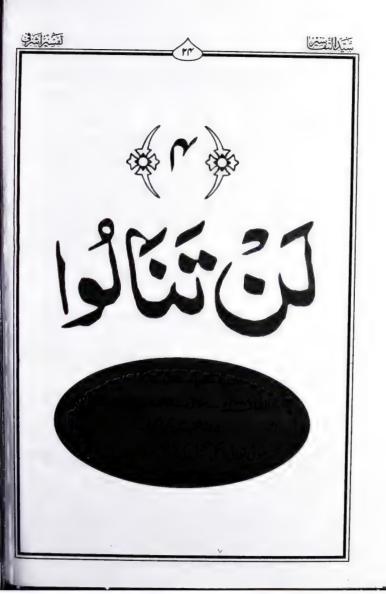

Marfat.com

بسم اللدالرحمن الرحيم

سابقہ آیات کر پمہ میں واضح کیا جاچکا ہے کہ کفر پر مرنے والے جہنم کے عذاب سے
چھٹکا داپانے کیلئے، اگر مرنے سے پہلے ہی دنیا میں زمین مجرسونا بطور فدیہ صدقہ کردیں
۔۔۔۔۔۔میدانِ قیامت میں جہاں وہ مجور کی ایک تشکی کے بھی مالک نہ ہوئے، فرض
کر لیجئے کہ ذمین مجرسونے کے مالک ہوجا ئیں، اور پجروہ سب اللہ تعالی کے عذاب سے
خیتے کیلئے فدید یہ بنا چاہیں، دونوں صورتوں میں انکا یہ فدیہ یہ تول نہیں کیا جائے گا۔۔۔ الخقر۔۔۔
وہ کی طور پرجہنم کے عذاب سے بھٹیس سکتے ۔اور ہر حال میں انکا صدقہ نامقبول رہے گا،
اب اگریہ جھنا ہو کہ کس کا صدقہ مقبول ہوگا؟ کب مقبول ہوگا؟ کون سے صدقہ کی مقبولیت
کی نا دوامید کی جاسکتی ہے؟ تو غور سے سنوکی۔۔۔

#### لَنْ تَنْالُوا الْبِرَحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا يَخِبُّونَ أَ وَمَا تُنْفِقُوا

ہرگز نہ پاؤے نیک کو بہال تک کہ خرج کرواں ہے جس کو پہند کرتے ہو، اور جو خرج کرو

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْهُ®

تم کچه، تو بیشک الله اس کا جانے والا ہے۔

- الخفر - الرئم مال والے بوء تو راہِ خدا میں اپنا بہترین مال صدقہ واجبہ \_ نیز \_ صدقہ

نافلہ کے طور پر نکالتے رہواور اگرتم جاہ و مرتبہ دالے ہو، تو اپنی قوت و طاقت سے عاجز اور در ماندہ لوگوں کی اعانت کرتے رہو۔ بدن کی تو انائی کو اسلامی فرائض و واجبات وموکدات کی ادائیگی میں لگاد واور شرعی محر مات ومنہیات و مکرو ہات ہے اپنے کو بچاتے رہو۔ دل کومجت الہٰی کی راہ میں وقف

Marfat.com

(5.0)

کردو، رضائے حق کی راہ میں جان پر کھیل جاؤ اور باطن کو ماسوا اللہ کی آلایش سے پاک رکھو ۔۔الفرض۔۔ دنیا میں اپنی مرغوب ومحبوب چیز کو خرچ کردو تا کہ عقبی میں اپنے مطلوب کو پہنچو اورا گر ہو سکے تو دنیا عقبی دونوں سے درگز رو، تا کہ حضرت مولیٰ کے قریب پہنچ جاؤ۔۔الحضر۔ اراو خدا میں اپنا پیند بدہ مال خرچ کرکے اپنی مطلوبہ نیکی تک وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے جملہ اوا مرو نواہی پڑمل پیراہیں۔

(اور چوخرچ کروتم کچی)،خواہ وہ اچھا مال ہو جو تہیں محبوب ہے۔یا۔خبیث اورخراب مال ہو جو تہیں محبوب ہے۔یا۔خبیث اورخراب مال ہو جو تہیں کو بکھ والا جانے والانہیں، کیونکہ (پیک اللہ) تعالیٰ (اسکا جانے والا ہے) وہ تہیں پوری جزادیگا۔اگراچھا مال ہو اچھی جزاہوگی اور اگرخراب اور دری مال ہوگا، تو انکی سزا ملے گی۔ کیونکہ وہ کریم جل شانہ ہرشے کو جانتا ہے تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہوا سکا بھی اے علم ہے اور اسکا علم اتنا کا مل ہے کہ اس سے کوئی شے تخفی نہیں۔شے کی حقیقت اور اکی ذات وصفات کو ہر طرح جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رضااور اسکی خوشنودی کیلئے اپنی مجبوب اور مرغوب چیزوں سے اپنے کو کئارہ کشر کہ لینا دھنرت یعقوب الظیفیٰ کی سیرت طبیب ہے بھی ظاہر ہے۔ آپ الظیفیٰ کو اونٹ کا گوشت اور اسکا دودھ بہت مرغوب تھا، محرا کی بار جب آپ شدید بیار ہوئے تو نذر مانی کراگر اس بیاری سے رب کریم نے جھے نجات دیدی، تو میں نداونٹ کا گوشت کھاؤ تگا اور نہی اسکا دودھ نوش کرونگا۔ چنا نچہ۔ آپ کو صحت کا ملہ حاصل ہوگئی، اور پھر آپ نے الن دونوں چیزوں کا استعال ترک کردیا۔

اب ان دونوں چیزوں کا آپنے اوپر حرام کرلیزا، حضرت لیقوب کے تشریعی اختیارات اور نبولی اجتباد کی بنیاد پر ہو۔ یا۔ خودا کی شریعت میں ایفائے نذر کے وجوب کے قانون کی دجہ سے ہو۔ یا۔ یہ ترکی میں گئی میں اندام و بلکہ 'عرفی تحریم' ہو، جس میں گئی عکست بالفہ کے تحت انسان کسی ایسے جائز کام کو جو واجب نہ ہو، انجام دینے سے اپنے کو کنارہ کش کر لیتا ہے۔ اسکی حالت ایسی ہوجاتی ہے کہ گویا اس نے اس کام کو اپنے اوپر حرام کرلیا ہو۔ اس مقام پر یہود یوں کی سرکھی اور بے جاکٹ جتی کو بھے کیلیے اس واقعہ کا علم فائدہ سے خالی نہیں کہ۔۔۔

## كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِينَ إِسْرَاءِ يِلَ الْامَاحَرَمَ اسْرَاءِ يُلُ

سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کیلئے ، مگروہ جس کو ترام کر لیاتھا خود یعقوب

عَلَى نَفْسِهُ مِنْ تَبُلِ آنَ ثُنَزَلَ التَّوْلِيةُ 'قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْلِيةِ

نے اپنے اور قبل اس کے کہ اتاری جائے توریت کہد و کہ لاؤ توریت،

#### فَاثُلُوْهَا إِنْ كُنْتُمُ صِياتِينَ®

پھراس کو پڑھو، اگر سیجے ہوں

۔ وہ کھانے جنگے متعلق یہود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی شریت لیرآج تک عِلے آرہے ہیں، وہ (سب کھانے کی چزیں حلال تھیں تی اسرائیل کیلئے)۔ ان میں خزیراورمردارشامل نہیں،اسلئے کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی شریعت میں ان دونوں کی حلت ثابت نہیں ۔ نیز۔ یہ کل نزاع بھی نہیں تھے۔ ( مگروہ ) یعنی اونٹ کا گوشت اور اسکا دود ھ (جسکوحرام کرلیا تعاخود بعقوب نے اپنے اوپر)، پھر یہودی بھی انکی پیردی کی راہ ہےان چیز وں ہے

پر ہیز کر کے، بولے کہ توریت میں ان چیزوں کی حرمت کا حکم ہے۔ حالانکہ یہودیوں کی میہ بات غلط تھی اور حقیقت کے خلاف تھی، جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے

ظاہر ہے كەللەتغالى نے اپنى كتاب ميں ان چيزوں كوحرام نہيں فرمايا تھا بلكه يعقوب التينيك

نے نذر کی وجہ سے وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کرلیں تھیں ۔علاوہ ازیں۔۔ جب ارشادِ خداوندی ہوا کہ۔۔۔" یہود کےظلم ومعصیت کی ٹحوست اور و پال سے بعض یاک اور طال

کھانے ، چیسے چھلیوں کے گوشت اور گائے بحری کی چربیاں وغیرہ ان پر ہم نے حرام کر دیں"

۔۔ بین کریمودی بے صرخفا ہو نے اور دعویٰ کر بیٹھے کہ یہ چیزیں تو ہمیشہ ہے حرام چلی آ رہی میں حق تعالیٰ نے ایکھاس قول کی تکذیب فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ۔۔۔

کھانے کی سب چیزیں یعقو بالتظیفانی اورا نکی اولا دیرحلال تھیں،ان دو کے سوا جنھیں آپ التظیفا

نے نذر کی وجہ سے خود بی اسے او پر حرام فر مالیا تھا ( قبل اسکے کدا تاری جائے توریت )۔

- الخقر- يبود يول كايدكها غلط بكاون كركوشت اوراسكدوده كرحمت بملي اى ے چلی آرہی ہے۔جیسا کدا نکار کہنا غلط ہے کہ جن حلال چیز ول کوا کی سرشی اورائے تمر دکی

وجه سےان پرحرام فرمادیا گیا تھا، وہ ہمیشہ سے حرام تھیں ، بھی حلال نہیں تھیں ۔

توائے مجوب! واشگاف انداز سے ان یہود یول کو پینٹی کر دواور ( کہدو کہ لاؤ) غیر محرف اور صحیح ( توریخ بیر محرف اور صحیح ( توریخ ، پھر ) اس کی (اس) آیت ( کو پڑھو) جس میں مید چیزیں ترام کی ہیں، (اگر) تم اپنے مذکورہ بالا دعویٰ میں (سپے ہو) ۔ تمہار مصدق کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ تم اپنی کتاب ہی سے اپنادعویٰ ثابت کردو۔

یبودی اس چینج کون کرحضور ﷺ کے سامنے قرات ہے دلیل چیش کرنے سے عاجز آ کر مبهوت ہوگے اور ذلیل وخوار ہوکر لوٹے اور ہر خاص و عام پرا تکا بہتان اور اختر ایمکل گیا۔

## فَكَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَّذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولِلِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ®

توجس نے جھوٹ افتر اکیااللہ پراس کے بعد ، تووہی ظالم لوگ ہیں •

(توجس نے) کی چیز کے حلال وحرام کردینے کے تعلق سے (جھوف افتر او کیا اللہ) تعالیٰ (پر،اس) حقیقت (کے) واضح ہوجانے کے (بعد) کہ حرام کرلینا خود یعقوب النظیانی سے ہوا تھا، (تو وہی) افتر اء کرنے والے (ظالم لوگ ہیں) جو عدل و انساف کے تارک ہیں، اور ظاہر ہے کہ تک انساف سے بدتر کوئی ظام ہیں۔

قُلْ صَكَ قَاللَهُ فَ فَاللَّهِ عُوْا مِلَّةً إِبْرُ هِيْءَ حَلْيُفًا \* كَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْفًا \* كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُو

وَمَا كَانَ مِنَ الْنُشْرِكِيْنَ®

اور دومشرک ندیتے 🗨

اے محبوب! فرماد واور واضح طور پر ( کھدود کہ ) تجریم کی خبریں جو کچھ فرمایا یقیناً ( تی فرمایا اللہ ) تعالیٰ (نے ) اوراس سلسلے میں بیود کا کلام سراسر جھوٹ تھا۔

ن اور ال التصلات عدن البود و الله المرا المراون الله الله الله الله التوليد التولي

جاری تھا۔ دہذا۔ یہود یوں کا ضابطہ وکنے کو باطل قرار دینا خود باطل ہے۔ اے مجوب ان یہودیوں کی دیدہ دلیری تو دیکھو چوشرک جیسی لعنت میں جتالا ہو کر حضرت

ابرا جيم كي ورافت كا دم مجرت بين، حالانكه حضرت ابرا جيم كا توشرك ، ووركا بهي واسطه

نہیں تھا۔ اے یہودیو! سن لو کہ تہیں حصرت ابراہیم سے ذرہ برابر بھی نسبت نہیں، حضرت ابراہیم کے حقق وارث میرے مجوب محدرسول اللہ بھی ، حوقة حیدی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سواباتی تمام معبودانِ باطلہ سے بیزاری کا اظہار فرباتے ہیں۔ جنگی شان سے کہ انکا ہر ہڑ مل طاہر کرتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے سیچ جانشین اور حقیق وارث ہیں اور ملت ابراہیم والے ہیں۔

اور ساہرا ہیں واسے ہیں۔

(ق) اے محبوب! تم حسب معمول (پیروی کرودین ابراہیم کی ، حق پرست باطل شکن ) دین اسلام پر ثابت قدم رہے والے (کی ) ، جنگی مالام پر ثابت قدم رہے والے اور ہر باطل دین سے بالکلید کنارہ کش ہوجانے والے (کی ) ، جنگی عادت کر بحد بیر ہی ہے کہ مہمانوں پر مال ودولت لٹادیا کرتے تھے۔ آز ماکش کے وقت بری سے برئی قربانی کیلئے تیار ہے تھے۔ خدا سے قریب سے قریب تر ہونے کیلئے ہر گھڑی سرتسلیم ورضا کو ٹم رکھتے تھے (اور ) بلاشبہ (وہ مشرک ندھے )۔ نداصول میں مشرکیین کے ساتھ تھے، ندہی فروع میں۔۔۔
حضرت ابراہیم اور ملت ابراہیم کے ذکر کے بعد اس مرکز تو حید کا ذکر بے حد مناسب ہے دعائے ابراہیم نے جنکوانوارو تجابیات کا مرکز بنادیا، بقو سن لوکہ۔۔۔۔

ٳڰؘٲۊؙڶ؉۫ؠۣٝؾؚٷ۠ۻؚۼڸؚڵػٳڛؚڵڵؽؽؠڹڴڎؘڡؙڹڒؚڴٳۊؘۿٮ۠ؽڵؚڶۼڵؠؽؽؖ

بینگ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیالوگول کوعبادت کرنے کیلیے ضروروہ ہے جو مکدیش ہے،

برکتول سے مجرااور دنیا مجر کیلئے مرکز ہدایت•

(بیک سب سے پہلا گر جو بنایا گیالوگول کوعبادت) اور زیارت (کرنے کیلیے ، ضروروه

ے، وکے ش ہے)۔

زیمن پردوگوں کے دہنے کیلئے پہلے اور بھی گھرینے ہوئے تھے، کین اللہ تعالیٰ کی عبادت
کیلئے جو گھر سب سے پہلے زیمن پر بنایا گیا، وہ مکہ مرمد میں کعبہ تھا۔ ابتدا پائھنز وہ الظیفین نے کعبہ بنایا اور اسکے چالیس سال بعد انھوں نے ہی بیت المقدس کو بنایا ۔ طوان نوح کے بہت بعد جب حفرت ابراہیم الظیفین کا عہد آیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے تھم وہدایت کے مطابق کعبہ کے اور کہتے کی بہدا کی پہلے کی پرائی بنیادوں پرتھیر کیا۔
مطابق کعبہ کے افار تلاش کر لینے کے بعد ، اسکو پہلے کی پرائی بنیادوں پرتھیر کیا۔
میمارک گھر (یرکول سے بھرا) ہے۔ بڑے فائدے اور بہت خیرکا مکان ہے اور اسکی برکت اور جہے کہ بے طواف ونماز کے ، فقدا سے یونمی و کھنا تو اب بیس سال بھر کی ٹماز کے برابر ہے۔

(اوردنیا محرکیلیے مرکز ہدایت) ہے، جو تمام جہانوں کو ہدایت دینے والا ہے، کیونکہ منجانب اللہ وہ انگی عبادت گاہ اور انکا قبلہ ہے۔ نیز۔ مسلمانوں کو بہشت کی راہ دکھانے والا ہے۔ اور۔۔

وَبِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ الْتَكَاعَ النَّهِ سَبِيلًا

اورجس نے انکار کیا تو اللہ بے پر داہ ہے دنیا مجرسے

(اس میں روشن فتا حیاں ہیں)۔ سیلی نشانی (مقام ابراہیم) ہے۔

یعنی وہ پھر جس پر حضرت ابراہیم الطابعی نے کھڑے ہوکر بیت اللہ شریف کی تعیر فرمائی،
تواس پھر پرآ کے قدموں کے نشان پڑ گئے ۔اس مبارک نشان کی برکت ہے آئ تک وہ
پھر بے نشان شہور کا، یہاں تک کہ آئ کل جوقوم آفار و منسوبات کی وشن ہے اور ہر ہر برکت والے نشانوں کو مثاویت کے در بے ہے، وہی قوم اس اثر ابراہیمی کی حفاظت کردہی ہے۔

\_الغرض\_ کثرت اعدائے باد جودوہ مبارک پھر محفوظ ہے۔ (اور) دوسری نشانی ہیہے کہ (جواس میں داخل ہوا) وہ (امان میں ہوگیا) اس سے سی قسم کا

مطالبه ندهوگا به

۔۔ چنا نچ۔۔ حرم شریف کے احاطے کے باہر 'حل' میں جس پر قصاص واجب ہواوروہ حرم شریف میں آکر پناہ لے لے، تو اسے حرم میں سزاند دی جائے گی جب تک کدوہ حرم شریف کے احاطے سے خود باہر نکل جائے۔ البتداسکے ساتھ ایباسلوک کیا جائے کدوہ احاطہ عرم سے باہر نکلے پرمجورہ وجائے۔ حثان اسے ندکھانا دیا جائے اور ندہی پائی اور نہ ہی رہنے سبنے کی کوئی جگہ۔۔ یونی۔۔ اس سے نتج وشرا بھی ندکی جائے ، یہاں تک کہ مجبورہ ہوکروہ احاطے سے باہر نکلے۔

یدا سکے جن میں ہے جو تصاص کے موجب کا ارتکاب طل بعنی حرم کے احاطے سے باہر

کرے ترم میں پناہ لے۔لیکن جو شخص مدئے موجب کا ارتکاب احاطہ ء ترم میں کرے، تو اے سزادی جائیگی۔مثلاً: حرم میں چوری کرنے والے کا ہاتھ کا اس پاچائیگا۔ یونی۔ جرم میں آن کرنے والے کو آل کردیا جائیگا۔ الحقر۔ یہ گھر دارالا مان ہے، جو کوئی اس گھر میں آگیا قتل و غارت سے بے خوف ہوگیا اور جب تک اس میں رہا ہر طرح کے تعرض اور دارہ گیرے بچے گیا۔

اَ مِعْبُوبِ! بیت الله کان فضائل کوداشگاف اندازین ظاهر فر مادو، تا کرساری دنیا پر داختی موجوب این الله کان دنیا پر داختی موجوب که کود بیت المقدس سے افضل سے، لبذا بیٹ کی بیت المقدس کے میں سب سے افضل گھر کو قبلہ بنانا ہے ۔۔لبذا۔۔اہل کتاب کا بیٹیال کہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ کوقبلہ قرار دینامفضول کوافضل پر ترجیح دیناہے، بالکل باطل ہے۔

(اور) صرف انتائی نہیں کہ بیگھر دارالامن، ہے بلکہ اسکوسارے انسانوں کی تو جہات کا مرکز بھی بنادیا گیا۔ چنان کی برسٹش کیلئے) اورائی عبادت کی غرض سے عاقل و بالغ ایمان والے (لوگوں پر) اسلنے کہ کفار شرائع کی ادائی کی کیلئے مخاطب نہیں۔ اگر چہ کعبہ کی طرف قصد کرنے کیلئے اعلان ابرا جمی اسکے حال وستعبل کے بھی انسانوں کیلئے تھا، لیکن اکی آواز پرصرف ایمان والوں کی دونوں نے لیک کہا۔

چنا نچرجب به آیت نازل ہوئی تو حضور القلیم انے تمام ادیان والوں کوجع فر ماکر ارشاد فرمایہ کرانشاد فرمایہ کرنے جب به آیت نازل ہوئی تو حضور القلیم ان کے ممان باتھ کے فرمایہ کرنے اس پرصرف مسلمان بی ایمان لائے۔ باتی نے ایمان لانے ، کعبہ کی طرف رخ کر نے نماز پڑھنے ، اور کعبہ کا جج کرنے سے صاف انکار کردیا۔ اب رہا یہ والی کہ جوایمان والے نہیں تھے، آخیں جج کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اسکا جواب بیہ ہے کہ انکوئی جمعتبر کا تحکم دیا گیا اور جو بغیر ایمان کے معیر نہیں ، اور جو مل معیر اور سوومند ہی نہ جبوری شان نہیں کہ ایسے لالعنی کا مرکا حکم دیا ہوں نے ایمان لانے کی بھی دعوت دیدی گئی۔ اور میہ بات ان مخاطبین نے بحد بھی لی جسی انحوں نے پہلے ایمان لانے اور اسلامی عبادت کو انجام دیئے ہے انکار کیا۔ اسکوم نے دیا کہ ایمان لانے کی ہدایت لازی طور پر محموظ رہتی ہے۔ ایمان سے پہلے ایمان لانے کی ہدایت لازی طور پر محموظ رہتی ہے۔ ایمان سے بغیر سے میں محمل سے بہلے ایمان لانے کی ہدایت لازی طور پر محموظ رہتی ہے۔ ایمان سے بغیر کی مدیات کی ہدایت لازی طور پر محموظ رہتی ہے۔ ایمان سے بغیر کی مدین سے میں محمل سے بہلے ایمان لانے کی ہدایت لازی طور پر محموظ رہتی ہے۔ ایمان سے بغیر کی مدین سے میں محمل سے بسید میں محمل سے بہلے ایمان لانے کی ہدایت لازی طور پر محموظ رہتی ہے۔ ایمان سے بغیر کی مدین سے میں محمل سے بیاں جہاں اللہ ورسول نے کی ہدایت لازی طور پر محموظ دیات کی ہدایت لازی طور پر محموظ کی کھی کے انسان کی محموظ کی محموظ کی محموظ کی کھی کو دیات کی محموظ کی محموظ کی محموظ کی کھی کے انسان کی محموظ کی محموظ کی محموظ کی محموظ کی محموظ کی محموظ کی کھی کھی کی کیات کی کھی کے کہ کو کی کو کی کو کے کہ کو کو کی کو کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کے کہ کی کو کی کو کی کھی کو کہ کو کے کہ کی کو کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کو کے کہ کی کو کی کو کی کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کھی کو کے کہ کو کے کہ کو کھی کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ

\_الغرض\_مرف ایمان والول پر (اس بیت الله کام جم کرما) اوراسکا قصد کرما عمر میں ایک بار

رض (ہے، جوسکت رکھے اس تک راہ پانے کی)۔ لعن جہ ن رہیں کا معرب فیار ایم

ليني جيزادراه، سواري، صحت بدني اورامن طريق حاصل موءاي كواستطاعت كتيم

ہیں۔کعبہ کا جج ملت ابرا ہمیں کا ایک اہم شعار ہے، تو پھر یہود یوں اورعیسائیوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ دعو کی کر س کہ وہ ملت ابرا ہمیں والے ہیں ،اسلئے کہ کھیہ کے جج کے دونوں ہی مشکر

ہیں۔توصرف مسلمان ہی ملت ابراہیمی والے ہیں۔

. اے مجبوب! سنادو(اور) سب کوخر دار کردو که (جس نے) حج کی فرضیت کا (ا تکارکیا) ۔۔یا

۔ صحت جسمانی اور کشاد گی رزق ۔ الغرض ۔ استطاعت کے باوجود، فج کا فریضہ ندادا کر کے اللہ

تعالی کی ناشکری کی، (تو) وہ جان لے کہ (اللہ) تعالی (بے پرواہ ہے دنیا مجرسے)۔وہ ندونیا والوں کی عبادت کا مختاج ہے اور ندبی و نیا والوں کی شکر گزاری سے اسے کوئی فائدہ ہے۔

ت امران کے خوب کر میں ہے۔ جو اس کے ایک فرض میں ہے، اس فرضیت پر پردہ نہیں ترک جو کا سارا و ہال تارک جج ہی کیلئے ہے۔ جج فرض مین ہے، اس فرضیت پر پردہ نہیں

ۋالا جاسكتا\_

#### قُلْ يَأَهْلَ الْكِتْبِ لِحَ تَكُفُّهُ وَنَ بِالْيَتِ اللَّهِ "

كبدوكدا عالى كتاب كول الكاركرت بوالله كي آيول كا،

#### وَاللَّهُ شَهِينٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ

حالاتك الله شابد جوتم كرربي بو

توا مے مجوب! كتابيوں سے (كمدوكدات الل كتاب كيوں) چھپاتے بواور ايمان تيمن

لاتے اور (الکار کرتے مواللہ) تعالی (کی) نازل فرمودہ ان (آ یقول کا) جواللہ تعالی نے ج فرض

ہونے کے باب میں بھیجی ہیں، (حالانکہ اللہ) تعالیٰ (شاہدہے) تمہاری اس حق پوشی و کفران وناشکری

پر (جوئم کررہے ہو)۔ نیز۔اےمحبوب!ان توریت والوں سے فر مادو۔۔۔

كُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِينِ اللهِ مَنْ امَنَ

كبوكدا عالل كتاب كون روكة موالله كى راه عاس كوجوا يمان لاچكا،

#### تَبُغُونَهَا عِوجًا وَٱنْتُمُ شُهَدَاءُ وَمَااللَّهُ بِغَافِلٍ عَالَعُمُلُونَ

تم را وخدا کوئیٹر ھا کرنا جا ہے ہوحالانکہ تم خودگواہ ہو۔ اور نہیں ہے اللہ بے خبرتمہارے کرتو توں ہے 🗨 اُور( کہوکداےاہل کتاب کیوں روکتے ہو) اور باز رکھنا چاہتے ہو(اللہ) تعالیٰ کی طرف

يجانے والى سيدهى (راه سے اسكوجوا يمان لاچكا)، يعنى عمارا بن ياسراورا كئر وقار

يہودانھيں اپنے دين كى طرف بلاتے تھے۔

تواے بہود ہے! کیا (تم راہ خدا کو)جس پرائیان والے تابت قدم ہیں (میرها) تابت ( کرنا **چاہتے ہو) اور مسلمانوں کو بیلیتین دلانا چاہتے ہو، کہ ایکے دین میں کجی ہے؟ اور جس پیغیر پروہ ایمان** لائے ہیں، دو دو پیفیرنیس ہیں، جنکا خدانے وعدہ فر مایا ہے؟ اور پھراس پراپی تح یف کر دہ تو ریت ہے

سندلاتے ہو، ( حالاتکہ تم خودگواہ ہو )اس بات پر کہ را وراست اور دین مقبول اسلام ہی ہے ہمہاری آساني كتابول اورحضرت ابراجيم الطنيع اورحضرت يعقوب الطنيف كي وصيتول يتهميس بيرب يجمه اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے، تو س لو (اور ) اچھی طرح ذہن شین کرلوکہ ( جیس ہے اللہ ) تعالیٰ (بے خبرتمهار بے كرقو توں سے ) - وہ تمہارى فريب كاريوں سے ابل ايمان كو باخبر فرما تار ہے گا اور تمبار ب

عمروفریب کے شرہے انہیں بچا تارہے گا۔ فدکورہ بالا ارشاد میں اللہ نقعالی نے موشین کے راوحت سے رو کنے والے اہل کتاب کو زجر

وتو پخ فرمائی ،تو ضروری ہوا کہ موثنین کوراوحق ہے رو کنے والے لوگوں کی ا تباع ہے منع کیا جائے۔۔چنانچہ۔۔ارشادہوتاہے۔۔۔

يَاكِيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَ إِنْ تُطِيعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا

اے ایمان والو! اگر کہنے پر چلےتم کسی کے جن کو الْكِتْبَ يَرُدُّ وَكُمْ يَعْنَ إِيْمَانِكُمْ كَفِي يَنَ®

کتاب دی گئی ہے، تو پھر کردیں مےتم کوتمہارے ایمان لانے کے بعد کافر●

(اے ایمان والوا اگر کہنے پر چلےتم) شاش بن قیس بہودی۔یا۔اس جیسے (سمی کے،جن كوكتاب دى كئى ہے، تو) وہ ( پھر كردينگے تم كوتمهارے ايمان لانيكے بعد كافر) اور تهميں مرتد بنادينگے۔

شاش بن قیس ایک بوژهایبودی تھااور کٹر کا فرتھا جومسلمانوں ہے بخت بغض رکھتا تھا۔

ایک دن اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے کچھلوگ آبس میں بیٹھے الفت اور محبت سے باتیں کررہے ہیں۔ وہ کی الفت ومحبت دیکھر غصے ہے جل بھن گیا۔ اس نے ایک یہودی کو ہاں بٹھالیا اور اسکے سامنے پرانے قصے چھیڑ دیے اور حنگ بعاث کے متعلق اشعار پڑھنے لگا۔ اس دن اوس اور خزرج میں زبر دست جنگ ہو گئی اور اور فقیاب ہوئے تھے، اس نے اس راکھ میں سے چنگا ریاں نکال کرآگ کی جڑکا دی، جسکے تیجہ میں اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نکل آئے۔

قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ دونوں فریق اپنے اپنے حالتیوں کو بلا چکے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو پیفر جڑنے گئی، آپ چند مہاج بن صحابہ کے ساتھ آئے، آپ نے فر مایا اے مسلمانو، اللہ ہے ڈرو! کیاتم زمانہ جالمیت کی طرح چنے و پکار کررہے ہو، حالا انکہ تمہارے پاس اللہ کی ہدایت آپکی ہے اور اللہ تمہیں دولت اسلام ہے مشرف کر چکا ہے اور تمہاری گردنوں سے جہالت کا جوانا تار پھینکا ہے اور تم کو کفر ہے نجات دی ہے اور تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنادیاہے، کیاتم پچھیلی جالمیت اور کفر کی طرف لوٹ رہے ہو؟

تب مسلمانوں کواحیاں ہوا، کہ پیشیطان کا وسوسہ تھااورائے دشنوں کا کمرتھا۔ انھوں نے ہتھیا رکھینکہ دیئے اوررونے کے اوس اورخزرج نے ایک دوسرے کو گھلے لگایا، پھر سول اللہ بھی کے ساتھ اطاعت اور موافقت کرتے ہوئے چلے گئے اور اللہ کے دئوں میں عداوت کی آگ بھڑ کائی تھی ، اسکواللہ تعالی نے بچھادیا۔ تب اللہ تعالی نے جوادیا۔ تب اللہ تعالی نے اللہ تعالی اس بن کا م سمی کے متعلق بیآ یت نازل فر مائی ، کدا ہے ایمان والو! اگر تم ایک کرتا ہے ایمان کو الو اگر اگر کہ اسکواللہ تعالی سے بوحل میں چوکئا رہنا چا ہے اور لوٹادیئے ۔ الوثادیئے ۔ الوثادیئے ۔ الوثادیئے ۔ الوثادیئے ۔ الوثادیئے ۔ اپنے کو بچاتے رہنا چا ہے ، والا کہ ریٹی کی اپنی جگدا کی حقیقت ہے۔۔۔

وكَيْفَ كُلُّفُرُونَ وَالْنُتُوْتُكُلُ عَلَيْكُمُ النِّكَ اللّهِ وَفِيْكُمُ رَسُولُكُ اللّهِ اللّهِ وَفِيْكُمُ رَسُولُكُ اللهِ اورَمْ سُالله كارول به اورَمْ سُالله كارول به وَمَنَ يَعْتَصِمُ بِاللّهِ فَقَدُهُ هُو كَاللّهِ اللّهِ كَاللّهِ فَقَدُهُ هُو كَاللّهِ فَقَدُهُ هُو كَاللّهِ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ فَقَدُهُ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ فَقَدُهُ اللّهِ وَمِيْدُونُ وَاللّهِ وَمُعَلّمُ اللّهِ وَهُو اللّهِ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهِ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(اور)ایک یائی ہے کہ بھلا (تم کیے کفر کرو کے حالانکہ تم ہوکہ تلاوت کی جاتی ہیں تم پراللہ)

تعالیٰ (کی آیتیں) جنکا اللہ تعالٰی کا کلام ہونا اور جنکا معجزہ ہوناتم سب پر روثن ہے۔ کو کہ مُراہی ہے

: سخنے کیلئے قرآن کریم کی مدایت کا پاس ولحاظ رکھنا ہی کافی ہے، کیکن تم پراللہ تعالیٰ کی بینوازش (اور )

ار کافضاعظیم ہے کہ **(تم میں اللہ کارسول ہے )** جس کی ذات مقدسہ پردن رات انواع واقسام کے معجزات فلاہرہوتے رہتے ہیں اور ان معجزات کو دیکھتے ہوئے کوئی صاحب عقل اور صاحب انصاف،

رسول الله ﷺ ك لائع موئ دين بروگرداني نبيس كرسكتا\_

عہد رسالت کے بعد والے مسلمان بھی تنہانہیں۔آسانی صحیفہ مدایت ،قر آن کریم کی شکل میں اینے پاس موجود ہے۔ یوں۔ رسول کریم کے اقوال وافعال واحوال کا کممل اور مشخد سرمایی سنت رسول کی صورت میں اینے پاس موجود ہے۔ الغرض۔ کتاب وسنت کے ارشادات سے انکی مخلصانہ وابشگی اوران دونوں کی پرخلوص پیروی ، آنھیں انشاء المولی تعالیٰ مسلم مسئ

(اور)ابیا کیوں نہ ہو،اسلئے کہ (جومضبوط پکڑے اللہ) تعالیٰ کی ری ،قر آن کریم وسنت مجمدی (کوبقو پیشک اسکوسید محی راہ کی ہدایت) دے (دی گئی) اور وہ کسی کے مکر وفریب کا شکار ہونے والانہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلمانوں کوائل کتاب کی گمراہ کرنے کی کوشش ہے خبر دار کر دیے کے بعد

تمام عبادات اور جملہ خیرات کے جامع ارکام کوظا برفر مادیا ، جن میں پہلاتھم یہ ہے کہ۔۔۔

#### يَآيُهَا النَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقْتِهِ

ا ايمان والو! الله كوژرو، جواس بي ژرنے كاحق ب،

# وَلَا تَكُونُونُ إِلَا وَاتَثَرُّونُسُلِمُونَ

اورمت مرومگراس حال میں کدتم لوگ مسلمان ہو۔

(اے ایمان والوالش) تعالی (کوڈروجواس سےڈرنے کا حق ہے) یعنی آسی اطاعت کرو، نافر مانی نہ کرو۔۔۔اسے یا در کھوفر اموش نہ کردو۔۔۔اسکا شکر اداکرتے رہو، ناشکری نہ کرو۔۔۔اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے کی صورت میں کسی طامت کرنے والے کی طامت کا خیال نہ کرو، ہر حال

علی و دو مصل بہاد رہے ہی کورٹ کی کی ماست مرح والے میں ماست ہ حیاں نہ مروہ ہر حال میں عدل وانصاف قائم رکھو،خواہ تمہارا فیصلہ تمہارے ماں باپ،آل اولاد، بھائی برادر کے خلاف ہو

۔۔انفرض۔۔ حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت اور تمام نافر مانیوں سے اجتناب کرتے رہو۔ الحقر۔ تمہاری اپنی استطاعت کے مطابق خدا ہے جس طرح کا در مانیم پر لازم ہے، اس طرح کا اسکا خوف ول میں قائم رکھواور ہر حال میں اسکے اوامر و نواہی کی خلصانہ پروی کرتے رہواور اسکے عذاب وعماب سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتے رہو۔ نیز کسی حال میں بھی اس می جمیل ہے پہلو تہی بخفلت اور سستی نہ برتو۔ انعرض۔ تاحیات وین اسلام پر عابت قدم رہو۔

(اورمت مروگراس حال میں کرتم لوگ مسلمان ہو) اور بیاس وقت مکن ہے جبکہ ایمان والا اپنی زندگی کا ہر ہر لحداسلام برقائم رہتے ہوئے گزارے۔اسلئے کے موت کا وقت متعین ہیں، وہ اچا تک آنے والی ہے۔ الخفر۔ برآنے والی گھڑی کوموت کی گھڑی گمان کرتے ہوئے، اک آن کیلئے ہمی اسلام سے اپنی تجی وابستگی کا رشتہ نہ تو ڑو۔

(اور) دوسراتھم میہ ہے گہ (مغیوط پگر اواللہ) تعالی ( کی رہتی) قرآن کر بھر اورسٹ ہے گی کو، وہ قرآن تھیم، بقول رسول کریم جمکی شان میہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک بین نینے کی مضوط رہتی ہے، جسکے عائبات و مجوزات ناشم ہونے والے ہیں جب کی شادا بی و تازگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جسکی بکرت طاوت ہے کی طرح کی اکتا ہے بیدائیس ہوتی ہے وہ وہی ہے، جوقر آن

کریم کی رد شی میں بات کرے اور مدایت یافتہ وہی ہے، جواسکے احکام پڑنمل کرے۔ میشک جس نے اے مضبوطی سے پکڑا، وہ صراط متنقیم تک چنج گیا۔

۔۔یں۔۔اطاعت محمدی جنگی شان میہ کہ خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی ،اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بیشک قرآن کریم ایک ایک طلیم کتاب ہے جس میں ہرشے کا داختے بیان ہے، مگر کس کیلے؟ اس عظیم ذات کیلے جس پروہ نازل کیا گیاہے۔لہذا ہردور میں قرآن کریم کو جھے کیلئے ساری مخلوق رسول کریم کی کتاب رہے گی۔

-الغرض--سيدانام الطيفي كي متابعت كا دامن خوب مضبوط پكرنے ميں تم (سب ك

سب) مجتمع رہو، (اورالگ الگ شہو) دین اسلام اور سنت مصطفوی کی خدمت انجام دیے ہیں۔اس واسطے کہ جب تک آنخضرت ﷺ کی اتباع ظاہری وباطنی خوب مضبوطی کے ساتھ ال جمل کرنہ کروگے، مزل مقصود کی راہ نہ یاسکو گے اور مطلوب حقیق تک نہ پنج سکو گے۔

اب السلط کا تیسراتھم ہیہ جس میں نعمتوں کو یاد کرنے کی ہدایت ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ تی ہیں۔ ایک فطرت ہے کہ جب وہ کی کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتا ہے، تو اسکی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک اسکے عذاب و عمّاب سے اپنے کو محفوظ رکھنے کیلئے اور دوسری اس سے ملنے والی نعمتوں کے شوق میں، اور چونکہ دفع ضرر حصول فقع پر مقدم ہے، اسکے خوف و خشیت پر شتمل ارشاد کو مقدم رکھا گیا ہے۔۔۔

(اور یا دکروای او پراللہ) تعالی (کی نعت کو جبکہ تم) ایام جاہلیت میں (باہم دہمن تھ)

آپس میں برابر جنگ کیا کرتے تھے، (تو) اللہ تعالی نے تمہاری ہدایت و نجات کیلئے رسول کر یم کوتم

میں مبعوث فرما کر اور اسلام وقرآن کی دولت سے تمہیں نواز کر تمہاری ہدایت فرمائی اور پھراسطر ح

اسلام کی برکت اور رسول کی بدولت (اللہ پیدا کی تمہارے دلوں میں) اپنے کھلے دشمنوں ہے بھی،

(تو ہو مجئے تم اللہ) تعالی (کے فضل) اور اسکی رحمت (سے بھائی بھائی)، بے مثال اخوت و محبت
والے، خالانکہ تمہارا حال بی تھا کہ ضلالت (اور) جہالت کے سبب (تھے تم کنارے پر ایک غارجہنم

ے)۔قریب تھا کہتم اس میں گر پڑو۔ اگرای حال میں تمہاری موت آتی ، تو یقنی طور پرتم جہنم میں چلے جاتے ، (تو) اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور (کالاتم کواس) جہنم کے گڈھے (سے) اور پچالیا تم کو دوزخ کی آگ میں گرنے ہے۔

اورسنوکہ جس طرح اللہ تعالی نے بیان فرمائی تنہارے حال میں قدی نفرت اور نی محبت، (ای طرح بیان فرما تا ہے اللہ) تعالی (تمہارے) فائدے اور تمہاری ہدایت کے (گئے اپنی آیتی) اور فاہر فرما تا ہے اپنی وحداثیت کی دلیلیں، تا (کداب تو ہدایت) پر ثابت قدی (یا جاؤ)، اور اوھراُ وھر بھکنے ہے۔ بچر ہو۔

اس ہے پہلی آینوں میں اللہ تعالیٰ نے کفاراہل کتاب کی دو دجہ سے فدمت فرمائی تھی۔
ایک تو یہ کہ دہ خود کافر و گراہ ہیں، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے
ہیں۔ایں صورت میں مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ دہ اپنی جد و جید صرف اپنی ہی شیات و
قلاح کیلئے مخصوص شہر کھیں بلکہ ہدایت کی جن نعتوں سے خدائے انھیں نوازا ہے، ایسکو
سارے انسانوں تک پہنچانے کی سعی جمیل کریں۔خود بھی ہدایت پر قائم رہیں اور دوسروں کو
بھی مدایت برلانے کی کوشش کرتے رہیں۔

رحمة للعالمين كي امت كوسارى انسانيت كيلي رحمت بنتا ہا درايك الى امت ہونا ہے جود موت بنتا ہا درايك الى امت ہونا ہے جود موت الى ہو۔ ہر فرد سلم كى بيذ مددارى ہے كہ دو دون كا مول كوانجام دے، مگر چونكه بيابات اپني جگه پرايك حقيقت ہے كہ ہر فرد ميں دوت و تبليغ كى حمل ہي لا ايك حقيقت ہے كہ ہر فرد ميں دوت و تبليغ كى جمل ہي لازى آ داب و شرا كُلُ بين بيغير بيفر ليفن حج طور پرادا ہى نہيں ہوسكا۔ بيصلاحيت افراد كوعقلاً اور شرعاً حق نہيں ، كم دوم دوست دوت و تبليغ كے تقدر كو پامال كريں۔ اسكى دولى تبليغى كوشنول سے صرف منى اشرات دوست ہوسكا۔ بيم مين كوشنول سے صرف منى اشرات ہوسكا۔

دعوت وتبلیخ ایک مهتم بالثان کام ہاور اسطرح کے اہتما می امور کو علاء کرام ہی انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ عالم دین کومرات اضاب و کیفیت ادائے تبلیغ معلوم ہوتے ہیں۔ نیز۔۔وہ خوب جھتے ہیں کہ خیر کیا؟ شرکیا ہے؟ عقلاً وشرعاً معروف کیا ہے؟ اور منکر کیا ہے؟ کیا ہے کہ افتقار کیا ہے کہ افتقار کیا ہے ۔۔افرض۔ عملی حالت میں کیا کیا حکمت تبلیغ اپنائی جائے، بیصاحب فراست عالم دین ہی کے جھنے کی چڑ ہے۔

مردور میں صرف تین قتم کے لوگ ہی بیفریضہ بحسن وخو بی ادا کرتے رہے: ﴿الْهِ ـ سلطان اسلام

﴿ ﴾ \_ ۔ بامور من السلطنت: یعنی سلطان اسلام اس کام کیلیے جسکو مامور فریادیں، اور وہ
لوگ بھی کوئی ہے علم نہیں ہوا کرتے تھے ، بلکہ صاحب علم اور صاحب فراست ہوا کرتے تھے ۔
﴿ ٣ ﴾ ۔ ۔ مامور من اللہ: یعنی علاء اور اولیاء ۔ ۔ نیز ۔ ۔ بجابدین اسلام جنھیں خود رب تعالیٰ
نے دعوت الی الحق اور اعلاء کھم ہ الحق کے فریضے کی ادائیگی پر مامور فر مایا ہے ۔ علاء اپنے اقوال
سے ، اولیاء اپنے کر دار ہے ، اور مجاہدین اپنی تکوار ہے ، وین حق اور صراط متنقیم کی دعوت
دیتے رہے ۔

بدودرایا ہے کہ ہم جہاں ہیں دہاں کوئی حاکم اسلام نہیں اور جب اسلامی حکومت ہی نہیں، تو چرامور من اللہ ایعنی علاء نہیں، تو چرامور من السلطنت کے ہونے کا کیا سوال ۔ اب صرف مامور من اللہ ایعنی علاء واولیاء ہی رہ گئے، جو اس فریضے کے اداکر نے کے اہل ہیں، البذا انہیں کو بیفر یضر اداکر تا ہے۔ اب اگر ایکے سواکوئی وعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتا ہے، تو ایکے لئے ارشاور سول میں 'حقال' کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکا معنی ہے' متلکئر، لیمنی اپنی برائی چاہنے والا اور طالب ریاست یعنی اپنی امارت وقیادت کا خواہشند۔

اس مقام پراب بیرسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو پھراسے پوری امت سلمہ کا فرض کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ دعوت وہلینے کا کام ساری امت کیلئے نمازروزے کی طرح 'فرض مین نہیں کہ ہر ہرفر دیراسکی ادائیگی لازم ہوجائے۔۔ بلد۔ 'فرض کفائیہ ہے۔ اب اگر امت مجمد پر کیعض باصلاحیت افراداس فرض کواداکردیتے ہیں، تو ساری امت سبکدوش ہوجاتی ہے۔ اوراگر خدانخو استرکسی نے بھی اس فرض کوادانہ کیا، تو ساری امت سبکدوش ہوجاتی ہے۔

# وَلْثَكُنْ مِنْكُمُواْمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِوَ يَأْمُرُونِ بِالْمِحْرُونِ

اورتبهاری ایک جماعت ایسی ہونی جا ہے جو بلائی بھلائی کی طرف اور عم ویں نیکی کا،

# وَ يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَدِ وَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

اور روکیں برائی ہے۔ اور وبی کامیاب لوگ ہیں۔

(اور) سب کو ہی بارگاہ الٰہی میں اسکے تعلق سے جوابدہ ہونا پڑے گا۔۔الامل۔اے سلمانو! (تہاری ایک بھلائی جماعت الی موٹی جائے جو بلائیں بھلائی کی طرف) الی بھلائی جماعت الی موٹی جائے جو بلائیں بھلائی کی طرف) الی بھلائی جماعت ال

ہونا قرآن وسنت نے ظاہر فرمادیا ہے (اور عظم دیں نیکی کا) لینی اس چیز کا، عمل ویٹر ع مے بیند کریں (اور روکیس برائی سے) لینی ان چیز ول سے عقل وشرع ہے تاپیند کریں، تو سن لو (اور) یا در کھو کہ (وی کامیاب لوگ میں)۔

اوروہ کیوں نہ کامیاب ہوں، جبکہ خودسرکارنے فرمایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 'کرنے والاز مین پراللہ ورسول کا اور کتاب اللہ کا خلیفہ ہے۔ بقول مولائے کا نئات سید ناعلی مرتضٰی کرماللہ تعالی جدائر ہے 'امر بالمعروف اور 'نہی عن المنکر 'سب سے افضل جہادہے۔ تواے سلمانو!۔۔۔

#### وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ

ادرمت وان كاطرى جوالك الك وكادر بطريات، بعداس كدة بكي تي ما حكاء هُمُ الْبَيِّنْتُ وَالْولِيْكَ لَهُمُ عَنَ الْ بَعَطِينُهُ فِي

ان کے پاس معلی شانیاں \_ اوروہی ہیں جنکے لیے براعذاب ہے•

ا پند دین پرمضبوطی کے ساتھ قائم رہو (اورمت ہو) جاؤ (ان) یہودیوں اور نفرانندل
( کی طرح ، جوالگ الگ ہوگئے ) یعنی مختلف فرقوں میں بٹ گئے ، ہر فرقد دوسر نے فرقے کو اپنادشن
سجستار ہا۔ (اور جھکڑ پڑے ) یعنی اختلاف کیا اپند میں یہود نے حضرت موکی کے وصال کے پانچ سوبرس کے بعد۔۔۔ یہنی۔۔فصار کی نے حضرت میسی کے آئے ان پراٹھ جانے کے تین سوبرس کے بعد ، اور بیسارے اختلافات (بعدا سکے کہ آپھی تھیں اکئے پاس کھی نشانیاں) ، واضح دیلیں اور ہدایت انجی کتابوں میں ، (اوروہی) مخالف ومتفرق لوگ (ہیں ، جن کیلئے بیواعذاب ہے )۔

يُوْمَ تَبْيَكُ وُجُوعٌ وَكُنورُدُوجُوعٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوهُ هُمُو

جن دن کہ گورے ہوئے کے چیزے، اور کالے ہوئے کی کے منہ کو جن کے منہ کالے ہیں۔۔۔۔

اَكَفَرُ تُعُدُ بِعُدَ الْمِنَانِكُمُ فَنُ وَقُوِ الْعَدَابِ بِمَا كُنْتُوْتُكُفُرُونَ وَالْعَدَابِ بِمَا كُنْتُوتُكُفُرُونَ

کیاتم نے تفریح اتفاایمان لانے کے بعد؟ تو چھوعذاب، بدلداس کاجوکفرکرتے ہے●

اس دن (جس دن كدكور س) روش وتابناك ( موسك بكي چير س) الشايمان كيور س

(اورکالے) سیاہ فام کریمہ المنظر (ہو تھے کچھ منہ) نفر کا تاریکی کے سب، (تو جھکے منہ کالے ہیں)
خواہ وہ عام کفار ہوں یا منافقین ۔ یا۔ کفار اہل کتاب، ان سب سے بطور طامت کہا جا یکا، جبکا
مقصد انکومزید دکھ پہنچانا اور رسواکر ناہوگا، کہ اے کافرو! (کیائم نے کفر کیاتھا) یوم بیثاق میں (ایمان
لانے کے بعد) ۔ یا۔ اے منافقو! کیائم نے اپنے دلوں میں انکار کیاتھا، بظاہر زبانوں سے ایمان کا
افرار کرنے کے بعد ۔ یا۔ اے کتابو! کیائم نے نبی آخرالز ماں کی تکذیب کی تھی انکے ظہور سے پہلے
انکا تھمل اعتراف کرلینے کے بعد؟ (تو چھو) جہنم کا (عذاب، بدلہ) متیجہ وثمرہ (اسکا جو کفر کرتے تھے۔
شے) اور نبی برخق کی اطاعت سے دوگر دانی کرتے تھے۔

وَ اَهُمَا الَّذِينَ الْبِيضَّتُ وُجُوهُ هُوْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمُ فِيْهَا خُلِنُ وُنَ اللهِ اللهِ هُمُ فِيهَا خُلِنُ وُنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(اوروہ) ایمان میں اور گئل صالح۔ الغرض۔ اپنے نبی الطّنیخ کی پر خلوص غلامی کے نتیج میں (جھکے چہرے گورے) روثن و تابناک (ہو گئے) ، تو (وہ) جنت میں (اللہ) تعالی (کی رحمت) کے سائے (میں ہیں) اور (وہ اس میں ہمیشدر ہنے والے ہیں) نہ وہ اس سے بھی ذکالے جا نمینگے اور نہ ہی ان پر بھی موت طاری ہوگی۔ ان پر بھی موت طاری ہوگی۔

تِلْكَ النَّ اللهِ نَتُكُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَعَااللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِيْنَ الْعَالِلْعَلَمِينَ

بدالله کی تیس بین کہ ہم جس کو پڑھتے ہیں تم پر بالکل ٹھی۔ اوراللہ نہیں چاہتاظلم الل دنیا پ • (بیہ) ارشادات جن میں نیک لوگوں کو نعمتوں سے نواز نے اور کفار کو عذاب میں مبتلا کئے

جانے کا بیان ہے، (اللہ) تعالی (کی آیٹی ہیں کہ ہم جس کو) اے محبوب اجرائیل الظفیلا 'کے واسط سے ساتے ہیں تم کو، اور بالواسط (پڑھتے ہیں تم پر)، وہ (بالکل ٹھیک) حق وعدل سے لی ہوئی ہیں،

اور حق وعدل سے ملانے والی ہیں۔ -۔الغرض۔۔۔الله تعالی کے فیصلوں میں عدل ہے۔اسکے فیصلوں میں جوروستم کا

۔۔الغرص۔۔اللہ تعالی کے فیصلوں میں عدل ہی عدل ہے۔استے فیصلوں میں جوروسم کا شائبہ بھی نہیں، کہ کسی نیک کی نیکی میں کمی کردے۔۔یا۔۔ مجرم کی سزا میں زیادتی فرمادے -۔یا۔ کسی غیر مجرم کو مجر ماند سزادے، بلکہ ہرا یک کواسکے حق کے مطابق جزاوسزادیتا ہے۔ جیسے اعمال ہوئے ،ویسے ہی وعدہ۔یا۔۔وعید ہوئے۔

(اور)اییا کیوں نہ ہو،اسلنے کہ (اللہ) تعالی (نہیں جا ہتا ملم اہل دنیار)۔
اب اگر ملم کامتنی یہ لے لیاجائے کہ شئے کو غیر کل میں استعال کرنا، تو اسکی دونوں صور تیں
لین مستق کو استحقاق ہے بانع ہونا۔یا۔ منوع امر کو کل عمل میں لانا، ضدا کی ذات کیلئے
غیر متصور ہیں۔اورا گر ملم کامتنی بدلیا جائے کہ غیر کی ملیت میں تصرف کرنا، تو بیر بھی خدائے
عز دجل کی ذات سے کیسے ممکن ہوسکتا ہے۔

#### وَيِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ

اورالله ای کاب جو کچوآ سانوں اور جو کچوزین میں ہے۔ اورالله ای کی طرف رجوع کرائے جاتے ہیں سارے کام• (اور) اسکی بھی اسکی ذات ہے کیئے گئج اکش نکل سکتی ہے، اسلنے کہ (اللہ) تعالیٰ (ای کا ہے جو

کچھ آسانوں اور جو پچھز مین میں ہے )۔

۔۔الغرض۔۔ وہ اکیلا بی تمام آسانی زمنی اشیاء کا مالک ہے، کوئی بھی اسکاان میں شریک نہیں، کیونکہ تمام الماک کی ملکیت کا طاقا اس سے خص ہیں۔ زندگی اور موت دینے میں۔ دینے میں۔ دینے میں۔ دینے میں۔ وہ اللہ ہے۔ و نیا میں تو تذہیر کے دینے میں۔ فاظ ہے ہرشے کی نہ کسی کے ملک میں ضرورتھی اور خدائے کریم نے اپنی حکت بالغہ کے تحت دنیا والوں کو بھی، بعض چیزوں پر تصرف کا حق دیکر انھیں مجازی طور پر ایک متعینہ وقت تک کیلئے مالک بنادیا تھا۔۔گر۔۔ دنیا میں بیہونے والے سارے امور منادیے جا تھیگے ۔۔ بعد بلاکت اس کی طرف جا تھیگے۔۔

تو جان او (اور) اس حقیقت کو یا در کھو کہ (اللہ ) تعالیٰ کی قضا اور اسکے تھم (بی کی طرف) نہ کہ اسکے غیر کی طرف ،کہ کو اسکے ساتھ شرکت ہویا کسی دوسر سے کو استقلالاً ملکیت حاصل ہو (رجوع کرائے جاتے ہیں) لوٹا دیئے جائینگے (سارے کام) ، تو وہ جے چاہے عزت سے سر فراز کرے اور جے چاہے ذکیل فرمادے ،جسکو چاہے ہوایت بخشے اورجسکو چاہے ،گراہ رہنے دے۔

مابقد ارشادات میں موشین کے اوصاف جیدہ کا ذکر کرنے کے بعد اب موشین کو یہ دایت دی جارت کے بعد اب موشین کو یہ دایت دی جارت کے تفل و کرم سے متبین حاصل ہے۔۔ الخقر۔۔ اپنی سیرے محودہ کو زائل ہونے سے بچاتے رہو خور کرد کہ اللہ کے فضل و کرم سے تبہاری کیا شان ہے۔ ہر جگہ تبہارا ذکر خیر ملتا ہے، اور صرف علم

خداوندی ہی میں نہیں، بلکہ لوحِ محفوظ ، انبیاء سابقین پر نازل فرمود ہ کتابوں ، اور صحفوں ، اور پہلی امتوں کے تذکروں میں ۔۔۔۔

#### كُنْتُكُمْ خَلِيرَ أَهِمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأَهُرُونَ بِالْمُعُرُونِ مُن برج بودوكون كيك فاجروكي، كه بعالى كا وقرة عمره

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِو تُومُومُونَ فِي اللَّهِ وَلَوْامَى اهَلُ الْكِتْبِ كَانَ

اوربرائى عردى اورالله پريتين كوراوراگرايمان كي تالى تاب تو خرور خَيْرًا لَهُوَ وَمِنْهُمُ الْفُسِفُونَ وَ اَكْتُرُهُمُ الْفُسِفُونَ ﴿ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَكْتُرُهُمُ الْفُسِفُونَ ﴿ الْمُؤْمِنُونَ وَ اَكْتُرُهُمُ الْفُسِفُونَ ﴿

ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں کچھا بمان لانے والے ہوئے اوران کے زیاد ولوگ سب نافر مان ہیں۔

(تم ان ساری امتوں میں بہتر ہو، جو) غیب کے خلوت خاند سے (لوگوں کیلنے ظاہر ہوئیں) 'فیرالانبیاء' کی ذات پاک سے نبعت غلامی نے تم کو' فیرالام' بتہارے دین کو' خیرالا دیان' بتہارے لئے نازل شدہ کتاب کو خیرالکتب' اور تبہارے زبانے کو' خیرالقرون بنادیا۔ تو تبہارے' خیرالام' ہونے کی لیک سب سے بڑی وجدتو یہ ہے کہ تم' فیرالانبیاء' کے امتی ہو، اور دوسری اہم وجدیہ ہے کہ تم اپنے نی الطبیعیٰ

یک سب سے بری وجدوبیہ ہے کہ میرالامیاء کے اس جو اور دوسری ایم وجدیہ ہے کہم اپنے بی الطبیعید کی نیابت وورا شت کافریضہ اور کرتے ہو۔ کی نیابت وورا شت کافریضہ اور کرتے ہو۔ ۔۔۔ چنا چو۔۔۔تمہاری شان میہ ہے ( کہ جملائی کا تو تم محم وواور برائی سے روکو اور اللہ )

تعالی (پر بھین رکھو) اور ایمان باللہ پر تاحیات ٹابت قدم رہو۔۔۔الفرض۔۔۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان اور طاعت رسول کی وقوت دیتے رہنا، اور کفر وممنوعات سے روکتے رہناہی، تہمیں دوسری سازی امتوں سے متاز کرتا ہے اور تہمیں 'خیر الام' قرار دیتا ہے، اسلے کہ دوسری امتیں ان خصوصیات کی حاص نہیں تھیں۔

چونکدد ووت الی الله ، امر بالمعروف اور نهی عن المئر کا تعلق حقق العباد سے ہے ، اسلے کدا میار شدہ امر بالمعروف اور نهی عن المئر کا میا بی اور فیروز بختی ہے ہے۔
اسی لئے ذکر میں اسکومقدم رکھا اور ایمان کے ذکر کومؤ خرکر دیا ، عالا تکدا یمان ہر ٹیک عمل پر مقدم ہے۔ اسکے باوجود اسکوذکر میں مؤخر کرنا شاید اسلے ہو، کدایمان کا تعلق حقق اللہ سے ہے جس سے بندے کی خودا فی صلاح وفلاح اور نجات ومغفرت وابستہ ہے۔ بخلاف وعوت

وتبلغ کے،جس سے سارے انسانوں کیلئے ہوایت وُجات کے راہتے کھلتے ہیں۔ اے ایمان والوائم جیسے مونین (اور) تخلصین کی طرح (اگرا بھان کے آتے الل کتاب)

انے ایمان والوزم کے لیے تو میں اواری سین کی طرح کرا بیان جانے ایس کیا۔ محمد کم بی ﷺ 'پراوردل کی سیائی کے ساتھ انھیں مان جاتے ، ( تو ضروران کیلیے بہتر تھا)۔

افتوں نے اپنی ریاست واہارت کو برقر ارر کھنے کیلئے، جانل عوام کو اپنے پیچھے چلانے کیلئے، دین اسلام پر اپنے دین کو ترجیح دی، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ وہ ایمان لاکر اسلام قبول کر لیتے، تو ا نکا بیٹل آنکی مطلوبہ ریاست، ا تباع عوام، اور دنیاوی آسائش حیات ہے، جنکے لئے انھوں

ا نکاییٹمل اعلی مطلوبہ ریاست، اجباع عوام، اور دنیاوی آسائش حیات ہے جیکئے لئے انھوں نے دین باطل کو اپنار کھا بہتر ہوتا۔ اسلئے کہ ایمان لے آنے کی صورت میں عظیم الشان کامیابی آفیس حاصل ہوتی اور وہ دگئے اجر کے ستحق قرار پاتے۔ایک خود اپنے نبی برحق پر ایمان لانے کا ، دوسرے نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا۔

اییا بھی نہیں کہ سارے اہل کتاب نے ایمان لانے سے اٹکارکر دیا، بلکہ (ان میں) حضرت عبداللہ ابن سلام اور انتخاص اس کی طرح ( کھھ ایمان لانے والے ہوئے )، اگر چہ یہ بھی صبح (اور) درست ہے کہ (انتخانیاوہ لوگ سب) اپنے کفر میں بے پناہ سرکش و (نافر مان ہیں) یکر مسلمانو! تہمیں فکر مند ہوئے کی ضرورت نہیں۔۔۔

کن بیگٹر وگرف الک آف ی واف فیقان اور گرفی کو گرف الک و بالد تعلیم و کی الک و بالد تعلیم و کی بیاری و کی بیان با ندهیس کے اور بھی ایمان والوں کو قال سے درا کمینگ ۔ اندوس کے اور بھی ایمان والوں کو قال سے درا کمینگ ۔ اندوس کے درائی کم بمتی (اور) بردی کا عالم بیہوگا کہ درائر کی بالفرض (لور) پر (یس) بیر تم سے قو ) اسکے سواکوئی چارہ کا رنہ ہوگا ان کمیلئے در کمیر کی بیدوس کے بعد (مجم کوئی حدود و سے کمیلئے کہ در کمیر کی بیدوس کے بعد (مجم کوئی حدود و کی بیدوس کے بعد (مجم کوئی حدود و کی کی کمیری کے کہ کا کہ کمیری کی کمیری کی کمیری کی کمیری کی کمیری کی کمیری کی کمیری کمیری کی کمیری کمیری کی کمیری کمی

خْمِرِيثُ عَلَيْهِ مُ الدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِقَفُوۤ الدِّحِبِيلِ مِّنَ اللهِ مُ اللهِ مَا تُقِقُفُوۤ الدِّحِب

جائمينگے)\_نەخلوق اىكى يار بوگى اور نەخق تعالى مەد گار بۇگا\_

# وَحَبُلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وُلِغَضَجٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ

اورلوگول کی ری، اورلوٹ گئے وہ الله کےغضب میں ، اور چھاپ، کی گئی ان سر ہے مسکنی ذلك بألَّهُمُ كَانُوًا يَكُفُرُونَ بِالنِتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْرَئِبِيَاءَ

باس لے کہ دوا نکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور شہید کرتے تھے پیغبروں کو

بِغَيْرِحَقِّ ذَلِكَ مِمَاعَصَوْاوً كَاثُوا يَعْتَدُونَ ١ تاخق۔بیمزاہےانکی جونافر مانی کی اور سرکشی کرتے تھے۔

(سواد کردی گئی) ہے(ان پر ذلت غلامی)،اسطرح کہ ہرگز ان سے جدا ہی نہ ہو،اور بیذلت ہے کہ ہمیشہ بزنید دیتے رہیں اور اسکے بغیر کہیں رہ نہ سکیں۔۔الفرض۔۔(جہاں بھی رہیں) ہیذات ائے ساتھ ہوگی، (مگرید کہ تھام لیس رشی اللہ) تعالیٰ (کی) اور جزبیا داکرنے کا عہد کرلیں (اور) تھام لیں اذن الٰہی کے بعد فیصلہ کرنے والے **(لوگوں کی رتبی )** ، یعنی مسلمانوں سے جوعہد ہوجائے ،اس پر قائم رہیںاورمسلمانوں کی سیاسی ہاتحتی میں رہیں اور جزیدہ غیرہ ادا کرتے رہیں،مسلمانوں کےسامنے بھی سراٹھانے کی کوشش نہ کریر

جزبه لینا بیانلهٔ تعالی کا تکم ہے، تو اسکو تبول کرلینا گویااللہ تعالیٰ کی رہتی کو تضام لینا ہے۔۔ مر۔ کس پرکتنا جزیہ نافذ کیا جائے ۔ یا۔ کسی حکمت وصلحت کے پیش نظر کس کورعایت دیدی جائے،اسکا فیصلہ حاکم وقت اپنی صوابدید پر کریگا۔ جسکاا سے اذن البی حاصل ہے۔۔ الحاصل - حاكمان وقت سے اسلطے میں جوعبد كيا جائيگا ،اس عبد كو ټول كرلينا گويالوگوں کی رتنی کو تقام لینا ہے ۔۔ انفرش۔ 'حبل اللهُ اور 'حبل الناس' میں صرف اعتباری فرق ہے، حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں۔

اس مقام پراس ناچیز کے نزدیک بہتریہ ہے کہ اللہ کی رتنی سے اسلامی حکومت کی سیاسی ما حجتی قبول کر کے جزمیادا کرتے رہنام ادلیا جائے ،اور 'لوگوں کی رتی' سے غیر اسلامی حکومت کومتقل طور پراپناپشت پناه قرار دینااورانکی غلامی اورانکی مدد کے بغیرا پنی حکومت، سلطنت قَائم كرنے اور پھرا سكے قائم ركھنے كى طاقت سے ہميشہ بميشہ كيليے محروم ر بنا مرادليا جائے، جیبا کہ آج کل عہد حاضر کے یہود یوں کا حال ہے، کہ اگر آج امریکہ اور دوسری طاغوتی طاقتیں ان کوسہارا دینا چھوڑ دیں تو یہ یا تو صفحہ وہتی سے فنا کردیئے جائیں ۔۔یا۔ان

کیلئے مجور دمتہور ہوکر دوسروں کا طوق غلامی گلے میں پہن کررہنے کے سواکوئی چارہ کار نہ رہ جائے میری اس ذکر کر دہ تو جیہر پڑھیل اللہ اور میل الناس میں فرق اعتباری نہیں رہ جاتا، بکہ حقیقی موجاتا ہے۔

۔۔الغرض۔ ذلت و دانکی رسوائی کی ان پر چھاپ لگادی گئی (اورلوٹ گئے وہ اللہ) تعالیٰ (کے غضب میں)، اپنے کوعذاب الٰہی کا سخق بنالیا (اور) پھر (چھاپ دی گئی ان پر بے سکنی) در بدر پھر نااز کا مقدر بنادیا گیا۔

ا پے بل بوتے پر بہودی ریاست قائم کرنا ایکے بس کی بات ندرہی۔وہ کرہَ ارض پر ہر خطہ میں ذکیل وخوار ہیں۔ ہوسی ہے ہے کہ اس زبانہ میں انگلینڈ، امریکہ اورروں نے باہمی اشتر اک نے فلطین میں اسرائیل کے نام ہے ایک یہودی ریاست قائم کردی ہے اورا آئ کل امریکہ انگا پشت پناہ ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کی مدونے انگوایٹی توت والا بنادیا ہے گر۔ باایں ہمہ۔ فقر ومحتاجی اور ذکت ورسوائی کی قدرتی چھاپ ان پرلگ گئی ہے۔ان کرنشانات ایکے چہروں ہے اورائے حالات سے صاف فاہر ہیں۔

مال ودولت رکھنے کے باوجود، وہ فقیرانہ صورت ہی میں نظر آتے ہیں اور خود بھی اپنے کو عمیان ورخود بھی اپنے کو عمیان اور مرکبین ہی سیحتے ہیں، جبھی دوسروں کا مال ہڑپ کر لینے کی فکر میں رہتے ہیں اور ہر وقت خوف و ہراس کے عالم میں رہتے ہیں، کہا گران سہاراد ہے والوں نے اپنا سہارا ہٹالیا اور انکادست تعاون ہمارے سرول سے اٹھ گیا، تو ہم اپنا غاصبا نہ قبضہ کیسے بچاسیس گے، اور پھراس وقت در بدر کی شوکر کھانے کے سوا، ہمارے لئے کوئی اور چارہ کا رشہ وگا۔ ای فہ کورہ بالا خدائی چھاپ کا اثر ہے کہ بہودی اکثر مسکینی میں گڑارتے ہیں، اب خواہ وہ نفس الا مر مسکین ہیں گڑارتے ہیں، اب خواہ وہ نفس الا مر مسکین ہیں مسکین ہوں۔ یا۔ اپنے کو مسکین فا ہر کرنے کی عادت ہو۔

(بیر) ذات ورسوائی اور در بدری و بے سکن (اسلئے) ہے، کیوں (کدوہ انکار کرتے تھے اللہ)
نقائی (کی آیتوں کا) جو آیتیں حضور نبی پاک ﷺ کی نبوت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں، بلکہ تمام
آیاتِ البید میں تحریف کرتے ہیں (اور) ایجے مورثین (شہید کرتے تھے تیٹے بروں کو ناحق) حیرت و تعجب کی بات تو یہ ہے کہ علماء یہود بھی اسکو ناحق ہی تجھتے تھے، مگر بخض و صداور
خبث باطنی کے سبب اپنی قوم کے جا بلوں کو اس کام کیلئے ورغلا کر ان سے اسطر ت کے کام
انجام دلاتے تھے۔ انھوں نے اپنی توام کو سجھا دیا تھا کہ انجیاء کرام کو شہید کردینا، ان پر واجب

ہے۔عہدحاضر کے بہودیوں ہے اگر چہ بیام شخیع سرز ذئیں ہوا،مگر چونکہ بیلوگ اپنے مورثین کے اس کام کوئق وسیح بیجھے ہیں، تو یہ بھی اسی اعت و طامت اور عذاب ورسوائی کے مشتق ہوئے جو انجے مورثین کیلئے مقدر کر دی گئی تھی۔اسلئے کہ اگر بیربھی اس دور میں ہوتے ، تو وہی کرتے جوان کے مورثین نے کہا۔

ید کفر اور قبل انبیاء پیم السام جیسے افعال قبیحدان سے اسلئے سرز د ہوئے ، کدان لوگوں نے نافر مائی اور اللہ تعالی سے صورہ سے تجاوز کرنے کی اپنی عادت بنائی سی مطاہر ہے کہ چھوٹا گناہ لاشعوری طور پر بڑے گناہ کی طرف لیجا تا ہے۔ چنانچہ۔ بوقتی صغیرہ گناہ کا مرتئب ہوتا ہے، اور اس پر مداومت کرتا ہے، تو اسلے قلب پر رفقہ رفقہ گناہوں کی ظامتیں ججوم کرنے گئی بی اور اسکے دل کا نور آ ہستہ آ ہستہ بھتا رہتا ہے اور بچھوم سے کے بعد اسکے قلب نور ایکان چھان جا تا ہے اور اس پر کان وراس پر کفر کی ظامتیں چھاجاتی ہیں۔ الخصر۔ گناہوں میں اعرار کبیرہ ہوجا تا ہے اور اس پر کفر کی ظامتیں چھاجاتی ہیں۔ الخصر۔ گناہ وصفیرہ پر اصرار کبیرہ ہوجاتا ہے اور کبیرہ پر میں مداومت کرنے سے گفرتک نوبت بہتی جاتی ہے۔

۔۔ چنانچ۔۔ بعض عارفین کا کہنا ہے کہ جس شخص کو مستبات کے ترک کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ بعض عارفین کا کہنا ہے کہ جس شخص کو مستبات کے ترک کرنے کی عادت پڑجاتی ہے، تواں سے فرائف کے چھوٹے کے امکانات پیدا ہوجاتے ہیں، اور پھر جب فرائف کے ترک کی عادت بن جاتی ہے، توالیا شخص شرعی امور کو حقیر بجھنے لگتا ہے، اور پھر جس سے شریعت کے امور کی حقادت برزو ہوتی ہے، اکلی فرتک نوبت کہنچتی ہے۔

۔۔الفرض۔۔ کسی گناہ کو چھوٹا تبھے کر کرنانہیں چاہئے اور کسی نیکی کو چھوٹی تبجے کر چھوڑ نانہیں چاہئے۔ چھوٹے گناہ بڑے بڑے گنا ہوں تک پہنچادیتے ہیں۔ یونی۔ چھوٹی نیکیاں بڑی بوئی نیکیوں تک پہنچنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ حصرت مترجم قدس مرائے ارشاد کے مطابق۔۔۔ ( میر ) لینی ندگورہ بالا ذلت و مسکنت اور رسوائی وختاجی دنیا ہی میں ( سزا ہے اسکی ، جو نافر مانی

کی اور سرکثی کرتے تھے)۔

حضرت مترجم قد کسرونے یہ پہلوشا پداسلئے افتیار کیا ہو، کہا گی بےراہ روی، کفر قبل انہیاء کا ایک امکانی سبب قو ہوسکتا ہے، کیکن لازمی سب نہیں۔ اسکے برخلاف انکا کفر قبل انہیاء بلور سزاانکی ذلت ورسوائی کا بقینی اور لازمی سبب ہے۔۔۔اس مقام پر بیدنہ بجولیا جائے کہ سارے ہی اہل کتاب ایسے ہیں۔ بلکہ حقیقت بیہے کہ۔۔۔

## لَيْسُوْ إِسَوَآءٌ مِنَ الْمِلْ الْكِتْبِ أَمَّةٌ قَالِمَةٌ يَتُلُونَ البِياللهِ

سب برابز بین میں، کداہل کتاب ہی میں ایک وہ کمریت جماعت ہے جو تلاوت کریں الله کی آخوں کی

#### الْكَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

رات کی گھڑیوں میں، اور دہ محدہ کریں۔

(سب برابرنہیں ہیں)، کیوں (کہالل کتاب ہی میں ایک وہ) دین تن پرقائم رہتے ہوئے اعمال صالحانجام دینے کیلئے (کمر بستہ جماعت ہے)۔ خٹا: حضرت عبدالله ابن سلام اورائے اصحاب، انجران کے چالیس آوی ، مبشہ کے بتیں "اور دم کے آٹھ الاگل جو حضرت عبدی النظیم پر ایمان رکھتے تھے، اور چر آخری نبی بھی پر بھی ایمان لائے اور شریعت مجمد بیاور قر آئی احکام کی تعلیم حاصل کی ، اور (جو علاوت کریں اللہ تعالی کی آبیوں کی ) مغرب وعشاء کے حاصل کی ، اور (جو درمیان ۔ یا۔ درات کو عشاء کی نماز میں جو صوف دین اسلام ہی میں ہے دوسرے دینوں میں نہیں ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں (اور وہ) اُس نماز میں قیام ورکوع کے ساتھ فران کریم کی تلاوت کرتے ہیں (اور وہ) اُس نماز میں قیام ورکوع کے ساتھ فران کریم کی تلاوت کرتے ہیں (اور وہ کے عام تھے کہا دیا کہ اور انگی شان میں ہے کہا۔

## يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِوَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهُونَ

ما نيس الله كواور پچھلے دن كو ، اور حكم ديں نيكى كا اور روكيس

## عَنِ الْمُنْكَدِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرُتِ وَالْوَلْقِ عَنَ الطَّهِ فِينَ

برائی ہے، اور تیزی کریں نیک کاموں میں۔ اورونی لوگ نیکو کار ہیں۔

وہ (ما نیس اللہ) تعالی (کو) جیسامانے کا حق ہے (اور) ما نیس ( پیچیلےون) یوم آخرہ (کو)
شریعت اسلامید کی ہدایت کے مطابق ، نہ کہ کفار یہود کی طرح ، کدوہ اللہ تعالیٰ پراور یوم آخرہ پر ایمان
کا دعویٰ تو کرتے ہیں ، مگرانے ایمان کا حال ہیہ کہ کہ وہ حضرت عزیر کوخدا کا بیٹا کہتے ہیں اور لیعض نہیوں
اور کما بول کو بھی نہیں مانے ۔ یونمی ۔ یوم آخرہ کا مفہوم بھی پچھابیا ظاہر کرتے ہیں، جو اسلامی نقطہ ،
نظر کے خلاف ہے ۔ اس صورت میں اٹکا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرہ پر ایمان لانا ، نہ لائے کے برابر ہے۔
نظر کے خلاف ہے ۔ اس صورت میں اٹکا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرہ پر ایمان لانا ، نہ لائے کے برابر ہے۔
(اور) اٹکی شان ہیہ کہ دو ( حظم دیں تیکی کا اور روکیس برائی ہے )۔

لن تنالوا ١

کفار یہود کا حال بالکل اسکے برنکس ہے، کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، انھیں سیدھے راتے ہے روکتے ہیں ۔۔الغرض۔۔ برائی کا تھم دیتے ہیں اور اچھائی ہے روکتے ہیں، پھر ان یہود ایوں کا معاملہ ایمان والوں کی طرح کیے ہوسکتا ہے؟

(اور) یده ولوگ ہیں جو (تیزی کریں نیک کامول میں)، چونکہ انھیں نیک کام انجام دینے

کی کمال درجہ کی رغبت ہے، تو ہر کام کا جوسی وقت ہوتا ہے، اس وقت اسکوانجام دینے میں تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کسی طرح کی سستی اور غفلت کو قریب نہیں آئے دیتے ۔۔ ہاں۔۔ بیضرور ہے کہ وہ کسی کام کوانجام دینے میں نالپندیدہ اور ممنوع عجلت سے کام نہیں لیتے اور جس نیک کام کا وقت مؤخر ہوتا

ہ اسکواسکے وقت سے پہلے نہیں انجام دے لیتے۔ ہے اسکواسکے وقت سے پہلے نہیں انجام دے لیتے۔

ذ بن نشین رہے کہ جس کام کومؤ خر کرنا چاہئے ، اگر اس کومقدم کر دیا جائے تو یہ ہے وہ ' مجلت' جوممنوع اور نا لیندیدہ ہے، اسکے برعس جس کام کو پہلے کرنا چاہئے ، اسکو پہلے کیا

جائے، یہ ہے مرعت جومدوح د پسندیدہ ہے۔

انجام دینے بی سرعت و تیزی کا مظاہر و کرتے ہیں۔ برطاف۔۔ یہودیوں کے، جو نیکی کا کام انجام

دینے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے اور اگر کسی میں اس بی رغبت ہو بھی ، تو وہ اسکے حصول اور اسکو انجام دینے میں کافی ست رفتاری اور بے دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ رہ گیا شر پھیلانے کا معاملہ، تو اس میں سارے

یہودی استاد نظرآتے ہیں، جن میں ہرا یک اپنے غیر پر سبقت لیجانے کی پوری جدو جہد کرتا ہے۔۔۔ الحاصل۔۔۔جو خدکورہ بالا اوصاف جمیدہ (اور ) صفات محمودہ والے ہیں، (وہی لوگ نیکو کار ہیں )، جنگے

احوال الله تعالى كے يہال صلاحيت سے مزين اوراسكي رضاو ثنا كے متحق ہيں۔

#### وَمَا يَفْعَنُوا مِنْ خَيْرِ فَكُنْ يُكُفُّ وَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنِ ﴿

بیادگ جو بھلائی کریں تو ہرگزاس سے خودم نہ کے جائیں گے، اور الله پر ہیزگاروں کو جانے والا ہے۔
اور انگی بیشان ہے کہ (بیلوگ جو بھلائی کریں، تو ہرگز اس سے محروم نہ کئے جائینگئے) ایکے
نیک اعمال کی تاقدری ہرگز نہ کی جائیگی لیعنی ان لوگوں کو ایکے نیک اعمال کی جزا ہے ہرگز محروم نہ کیا
جائیگا۔ نہ تو ابیا ہوگا کہ انھیں ایکے نیک اعمال کی جزا ہی نہ دی جائے، اور نہ یہی ہوگا کہ تو اب لے، مگر
کم لے ۔ اللہ تعالیٰ شاکر ہے لیمن نیکیوں کی جزاعطافر ہانے والا ہے۔

جبشریکی کی جزادیے کا نام ہوا۔ چونکہ نفر کا کامٹی چھپانے کے بھی ہیں، تواب نیکی کی جزائد یٹا سے چھپانے کے مترادف، وا۔ تو اللہ تعالیٰ اپ نضل سے ایسانہیں کریگا (اور) نیکو کاروں کو بھی بھی ثواب سے محروم نہیں فر مائیگا۔ کیونکہ (اللہ) تعالیٰ (پر ہیزگاروں کو) اچھی طرح (جانے والا ہے) اسکی بارگاہ میں لاعلمی کا گزرنہیں، البذاجو جتے ثواب کا بفضلہ تعالیٰ ستحق ہے وہ ثواب اسکوانشاء المولی تعالیٰ طنے والا ہے۔ آیات سابقہ میں مونین کے صفات بیان کردینے کے بعد، اب ان آیتوں میں کفار کے احوال بیان فرمار ہاہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔

# اَ الَّذِينَ كُفُرُ وَ النَّى ثُغُنِى عَنْهُمُ الْمُوالُهُمْ وَلَا اَ وَلادُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اَ وَلادُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ

(پیک ) کعب این الاشرف، اسکے یا راوگ اورائے سوا (جمنوں نے) بھی ( کفر کیا ) قرآن

ریم اورصا حب قرآن حضور کی پرایمان بیس لائے ، ( تو شب پرواہ کرے گاا کوا تکامال ) جو بطور
رشوت اپنے عالموں کو دیتے ہیں۔یا۔ بطور رشوت اپنی قوم کے لوگوں سے لیتے ہیں۔یا۔ حق ک
آواز کو دبانے کیلئے اور باطل کو پھیلانے کیلئے اپنے پاس سے نکا لتے ہیں، (اور شاکل اولا د)، جنگ
اعانت اور امداد پر آئیس بھروسہ ہے (اللہ) تعالی کے عذاب (سے کچھ بھی )۔ الخرض۔ مال ودولت کی
کشرت کو اپنی تھانیت کی دلیل سجھنا اور ہیسوچنا کہ مال ودولت خرج کر کے ہم عذاب اللی سے فکا جا سیگئے، یا کی خام خیالی ہے۔ انھیں سجھ لینا چاہئے (اور) بخوبی جان کیا چاہئے کہ (وی چہنم والے جا سیگئے، یا کی خام خیالی ہے۔ انھیں سجھ لینا چاہئے (اور) بخوبی جان لینا چاہئے کہ (وی چہنم والے جا سیگئے، یا کی خام دیال ہے۔ انھیں ہے فودا بیان والے نہیں ، اور کی عمل کا حقیقی معنوں میں نیک عمل ہونا ایمان کے پرمعلوم ہوتے ہوں، تو چونکہ یہ خودا بیان والے نہیں، اور کی عمل کا حقیقی معنوں میں نیک عمل ہونا ایمان پرمعلوم ہوتے ہوں، تو چونکہ یہ خودا بیان والے نہیں، اور کی عمل کا حقیقی معنوں میں نیک عمل ہونا ایمان پرمعلوم ہوتے ہوں، تو چونکہ یہ خودا بیان والے نہیں، اور کی عمل کا حقیقی معنوں میں نیک عمل ہونا ایمان پرمعلوم ہوتے ہوں، تو چونکہ یہ خودا بیمان والے نہیں، اور کی عمل کا حقیقی معنوں میں نیک عمل ہونا ایمان پرمعلوم ہوتے ہوں، تو چونکہ یہ خودا بیمان والے نہیں، اور کی عمل کا حقیقی معنوں میں نیک عمل ہونا ایمان یا

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هُلِ وَالْحَيْوَةِ اللُّونَيَا كَمَثَلِ مِنْجِ فِيْهَا على اس ى جوزى ري ديادى دى كى برار على جيموا، جس على

#### عِمُّ اَصَابَتُ حَرْثَ تُومِر ظُلَنُوٓ الْفُسَهُمُ فَاهْلَكُتْ

پلاہے، وہ پیٹی ایک قوم کی بھیتی پرجنہوں نے خوداینا نگاڑ رکھا تھا تو، اسکی بھیتی کو تباہ کر دیا اس ہوائے،

#### وَمَا ظُلْمَهُ وَاللَّهُ وَالْكِنَّ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِنُونَ @

اوران پرالله نے ظلم نہیں فر مایا لیکن وہ خودا پئے او پر ظالم ہیں۔

(مثال) اسكے (اس) مال (كى جو) وہ (خرج كريں) اپنے باطل اغراض \_ نز \_ نام و نموداوردكھاوے كيكے (دنياوى زندگى ) كے مزعومہ مفادات كو حاصل كرنے (كے بارے ميں) الى ہے، (جيسے ہوا، جس ميں پالا ہے، وہ پنچى ايك) الى (قوم كى تيتى پر جنھوں نے) شرك ومعاصى كى وجہ سے (خودا پنا بگاڑ) كر (ركھا تھا)، اپنى جانوں پرظلم كركے اور خدا كاحق نداداكركے، (تواسكى تيتى كو ہتاہ) وبرباد (كردياس) سرد (ہوانے)\_

۔۔الخقر۔کفرومعاصی کی سرد ہوائے ایکے اٹلال کی کھیتیوں کوابیا تباہ و ہر باد کر دیا کہ ایکے ہاتھ مایوسیوں اور ناکامیوں کے سوا پچھٹیس لگا۔ اب اگر خود اٹلی بدا تھالیوں اور زبوں کردار یوں کے نتیج میں ایکے اٹلال کی کھیتی نیست و نابود ہوگئی اور وہ محروم ہوکررہ گئے، تو اس حالت کے وہ خود فرمددار ہیں۔

(اور) بیر هنیقت ہے کہ (ان پراللہ) تعالی (نے ظلم نہیں فرمایا، کیکن وہ خودا ہے اوپر ظالم ہیں) اور ایسے کام انجام دیتے ہیں جو آھیں عقوبت کا مستحق بنادیتا ہے۔۔ چنانچہ۔۔ وہ واجی طور پر خدائی گرفت میں آجاتے ہیں۔

۔۔الخفر۔۔۔بِموقع خرج کیا جائے۔۔یا۔ تأپندیدہ امور میں صرف کیا جائے۔۔یا
۔۔ایمان کے بغیر بظاہرا چھے معلوم ہونے والے کاموں میں خرج کیا جائے ،یہ تمام صورتیں
ہلک کرنے میں الی بی جیں، جیسے مہلک ہوا بھی کو تباہ اور غیست و تا بود کر د ہی ہے۔
ہالک کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی فتد آگیز یوں، رسول کریم ہے آگی عداوت اور
مسلم انول سے آگی مخالفت کو تعمیل طور پر بیان فرماد یا، اسکے باوجود بعض صحابہ کرام اپنی نیک
مسلم نول سے آگی مخالفت کی میں میہود یوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس خیال سے کہ
اگر چہ میہود یوں سے ہماراد نی اختلاف ہے، لیکن وہ اسکے باوجود نیاوی محالمات اور معاشرتی
امور میں ہماری خیرخوائی کریشے، کیونکہ ایام چاہلیت میں ہمارے طیف بھی رہ چی جیں، اسلے
امور میں ہماری خیرخوائی کریشے، کیونکہ ایام چاہلیت میں ہمارے طیف بھی رہ چی جیں، اسلے

وه جم كوغلط مشوره نبيس دينگے۔

ائیے بی بعض سحابہ وکرام منافقین سے داز داری کے تعلقات قائم کے ہوئے تھے، کیونکہ وہ منافقوں کی فلاہری باتوں سے دھوکا کھا جاتے تھے اور انگوا تھے دوگی ایمان میں سچاتھور کرتے تھے ۔ حالانکہ۔۔وہ مسلمانوں سے آئی راز کی باتیں سن کرائے دشمنوں تک پہنچاد سے تھے۔ اس طرح بعض سید ھے ساد ھے مسلمان اپنی قرابت و رضاعت ورشتہ داری کی بنیاد پر بعض مشرکیین کیلئے اپ دلوں میں زم گوشدر کھتے تھے، چنا نچدان سے میل و ملاپ میں کوئی حرج محدول نہیں کرتے تھے۔

اب آگے کے ارشادِ رہانی نے سارے اہل ایمان کو چوکٹا کردیا اور ہرطرح کے کافروں کے باطنی حالات کو واضح کردیا اور واشگاف انداز میں فا ہرکردیا، کہ بیہ سلمانوں کے بھی خیر خواہیں ہو سکتے ، البذا سلمانوں کو بھی ان پراعتاد و بحروسے نیس کرنا چاہئے ، اور ہرحال میں ان سے ایک مناسب دوری بنا کر رہنا چاہئے۔ چند شرطوں کے ساتھ ان ہے ، وہ بھی کھلے کافروں ہے ، نہ کہ مرتدین ہے ، ونیا وی معاملات رکھنے کی اجازت ہے۔ کیکن کی حال میں بھی ان سے ، نہ کہ ورتی و موالات کی اجازت نہیں۔

# يَّايَّهُا الَّذِيْتَ امْنُوالا تَتَخِنُ وَالطَانَةُ مِّنَ دُونِكُمُ لايَأْلُونَكُمُ لِيَالُونَكُمُ لايَأْلُونَكُمُ اللهُ الدَّيْنَ اللهُ الدَّيْنَ اللهُ ا

بدخوان ش- ان کی تو آرز دے ، جتنی وشواری تنہیں ہو۔ان کے منہ سے ان کا بغض طاہم ہو چکا۔ اوروہ

تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمُ ٱلْبُرُ كَانَ بَيِّكَا لَكُو الْأَيْتِ إِنَ لَنْتُوْ تُعْقِلُونَ ®

جوان کے سینے چھپائے ہیں بہت برا ہے، ہم نے ساری نشانیاں تہارے لیے بیان کردیں، اگرتم عقل سے کام او

تو (اے ایمان والوا) صرف اپنے ذاتی حسن ظن کی بنیاد پردھوکا نہ کھا وَ اور (نہ ہتاؤ) اپنے دینے ۔۔۔۔۔دنیوی معاملات میں (راز دار) مسلمانوں کے سوانہ تو تبہارے اینائے جس میں (راز دار) مسلمانوں کے سوانہ تو تبہارے اینائے جس میں کہ خواہ وہ یہودی ہو۔۔یا۔ منافق۔ یا۔۔انئے علاوہ عام کا فر کے یونکہ وہ تبہارے خیرخواہ بھی نہیں ہو کتے ۔ چنانچ (وہ) ہرگز (نہ چھوڑ کھیں کے کچھ بدخواہی میں ) فسادو جاہی کے جتنے حربے ہیں، وہ

۵۳ ) سبتم پراستعال کرکے ہی دم لینگلے۔(انگی تو) دل (آرزوہ ہے)ادروہ جا ہتے ہی ہیں ان امورکو جوتم کورنج ومشقت میں ڈالدیں الفرض (جتنی وشواری حمیس ہو) ان جہ جہتم ہیں .نج مرتکا ذ

کورخ ومشقت میں ڈالدیں ۔۔افرض۔۔ (جنٹنی وشواری تمہیں ہو) اور جو چیز تمہیں رنج و تکلیف پیچاہے،وہ سب افکامہ عائے دل اورمنتہائے تمناہے۔

نضل خداوندی دیکھو، وہ اپنا خبث باطنی چھپانہ سکے۔خود (ایکے) ہی (منہ سے اٹکا بغض طاہر ہو چکا) اورخود انھیں کی باتوں سے مسلمانوں سے آئی عدادت کی علامتیں کھل کرسا منے آئیس۔

یبود ایوں کا بمیشہ سلمانوں کا عیب ڈھونٹر نا اور منافقوں کارسول کریم ہے ایسی با تیں کرنا جن سے فتنہ وفساد ہر پاہو، بیرواضح نشانیاں میں کہ سلمانوں کے خیرخواہ نہیں۔انکی عداوتوں کو بچھنے کیلئے انکی باتوں ہے جو کچھ ظاہر ہوا، وہ تو بہت ہی کم ہے۔۔۔

(اور) تھوڑا ہے،ا سکے برعکس (وہ جوا کئے )لوگ اپنے (سینے) میں (چھپائے ہیں)، وہ تو سرمہ کا در دور میں کا جسید میل ان سرمان کی تنب نا مر بھتیں ہیں آئی ہیں

(بہت) ہی (براہے) جن ہے ملمانوں ہے انکی عداوتیں اظہر من الشمس ہوجاتی ہیں۔ (ہم نے) آشناؤں ہے دوی اور بیگانوں ہے دشمنی رکھنے کے تعلق ہے (ساری نشانیاں

ر المرام المعان كردين)، جس مع بآساني نفع ونقصان كرموتعول كو بجه سكته بور (اگرم عقل على المرام عقل على المرام عقل معان كرم معقل عند كام لو) تو معمولي غور وفكر سے بى تم پر بدواضح ہو جائيگا، كه نفع كى دوستان جانى بين اور شرر ك

مقام وشمنانِ دلی ہیں۔۔تو۔۔

**ۿۜٲڬٛڎؙۉٲۅڵڒٙ؞ؿ۫ڿڹٛٷڹۿؙۉۅڵڒؠؙڿڹٛۊػڴۿۅٛڷٷٝڡٟڹٛۏؽۑٲڴڗڮڴؖ** ۻۏڮٳڲڐۊٙۼۊۊۧٵڹٷۮۯڝڗػۼۼۅٳۅۯڎٷڮۏڔڝۼ؈

مَاذَ القُوْئِمُ قَالُو إِلَمَنا } وَاذَاخَلُواعَضُواعَلَيْكُمُ الْاكامِلُ مِنَ الْغَيْظِ

اوردہ جب تم سے ملے، تو کہدیا کہ ہم بھی مان چکے۔ اور جب الگ ہوئے تو چباڈ الاتم پرالگلیوں کو غصہ ہے۔ **اور دہ جب تم سے بھی برجہ اسم چ**را کا ہاں ہار میں احراد میں میں اللہ ہوئے تو جباد اللہ عراد ہے۔

كُلُّ مُوْثُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْهُ بِنَاتِ الصُّلُ وَلِ<sup>®</sup> كَلَّدُوكُمُ مِوَا وَالْمَاضِ مِن مِن مِنْ الله عَانَ مِينُون وَالْ مِاوْنَ وَ

(سنو)اورخبردار بوجادً که جنا کاروں سے دوئتی کی طرح ڈال کے تم نے زبردست بھول کی۔

تمہاری اپنی سادہ لوقی سے سرز دہونے والی تم اپنی خطا کاری پرغورتو کرواور ذراسوچوتو، ( کہ ایک تو تم ہو، تو تم اکلودوست رکھتے ہو، اور) حال یہ ہے کہ (وہ تم کودوست نہیں رکھتے)۔ انکار ویہ تبہارے حق

میں منافقانہ ہے۔ بھلا یہ کیسے دوست ہیں، جوسب سے بدتر چیز لیخی کفر کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔

موچو(اور) غور کروکر تبہارا حال تو یہ ہے کہ (تم) اینے انبیاء کرام پر،اللہ تعالیٰ کی طرف سے

نازل کردہ ہر ہر کتاب پرایمان رکھتے ہو، اورابیا نہیں کہ کتاب کے بعض حصے کو بائے ہواور بعض کوئیں

۔ بلکہ۔۔ (کل کتاب کو) لیخی ہر ہر کتاب اللہ کے ہر ہر حکم کو اللہ تعالیٰ ہی کا حکم اورای کا فرمان (مائے ہوء اور) ان منافقین کا حال ہیہ ہے کہ بعض کتب اللہ یہ کے مشکر ہونے کے باوجود، (وہ جب تم سے ملے تو کہہ دیا کہ جم بھی) تبہاری طرح تمام کتب اللہ یہ کو (مان چکے) اور ان پر ایمان لا چکے، (اور جب الگ ہوئے) لیکن خلوت میں سب اکتھا ہوئے، (تق) مسلمانوں کے خلاف شدید غیظ وغضب کا مظاہرہ کیا۔

اپنی حالت اس خض کی طرح بنائی جو غصے کی شدت میں اپنی انگلیاں چبائے لگتا ہے، تو انکا بھی حال کچھ ایسان کے جو اگر انگلیوں کو غصے ہے)۔ اس سے اکتی اپنی حد سے اپنی دل کو جلاتے رہیں۔ تو اے مجبوب! (کہدو کہ مرجا دُا تی جلن میں) ، اور تبہارا غیظ و حسد سے اپنے دل کو جلاتے رہیں۔ تو اے مجبوب! (کہدو کہ مرجا دُا تی جلن میں) ، اور تبہارا غیظ و خصب استعدرزیادہ ہوجائے کئی باور تبہارا غیظ و خصب استعدرزیادہ ہوجائے کئی بی اور تبہارا غیظ و

بیان کے خلاف بظاہر دعائے ضرر ہے اور حقیقت میں بیاسلام اور مسلمانوں کی عزت و
کرامت میں زیادتی اور انگی سربلندی وسر فرازی کی دعاہے، کیونکدائے غیظ وغضب زیادہ ہوگا،
اسلام اور سلمانوں کی بہت زیادہ سربلندی اور سرفرازی ہے وہ جل بھوں کر مرجا کیئے۔
حتیٰ کہ سلمانوں کی بہت زیادہ سربلندی اور سرفرازی ہے وہ جل بھوں کر مرجا کیئے۔
اب حاصل ارشاد مید ہوا کہ اے منافقو! تمہارا غصہ برحتار ہیگا، جبکہ اسلام کی ترتی ہوتی
رہے گی اور اسلام کے مانے والے ایسے ہی برجے رہیں گے یہاں تک کہ اے منافقو! تم فنا
ہوجاؤگے ۔۔یا۔انکی بیرترتی تمہیں اے منافقو! برباد کر ڈالے گی ۔۔الخصر۔اس سے آگی
لعنت اور بھونکار کا اظہار ہے، نہ یہ کہ بیامرا بجانی ہے اور۔۔بالفرض۔۔یہا تکے مرجانے کا
حتم ہوتا، تو وہ اس جملہ کے بعد فورامر جاتے۔

(بیشک الله) تعالی (جانتا ہے سینوں والی باتوں کو)اے منافقو! الله تعالی تمهارے دل کے بغض وعداوت کو جانتا ہے ادرائے علم ہے کہ تمہارے دل مسلمانوں کیلئے بغض وعداوت سے بخرے ہوئے ہیں۔ بھرے ہوئے ہیں۔ کا بخض وعداوت کے سبب تمہارا دیشموں پرفتیاب ہونا،

کفار پرفتخ ونصرت کے بعد مال غنیمت کا حاصل ہونا، لوگوں کا تمہارے دین میں جوق درجوق داخل ہونا اورتمہاری خوشحالی۔ نیز۔ اینکے سوا کوئی فائدہ بخش کا م۔۔۔

# اِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسَوَّهُمْ وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَبِّعَةٌ يَعْمُحُوا بِهَا وَإِنْ الْصِبْكُمْ سَبِّعَةٌ يَعْمُحُوا بِهَا وَإِنْ الْمَاسِدِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللِّلِي اللْمُنْلِمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللْمُنْ اللَّلِمُ اللِ

تَصْبِرُوْا وَتَتَقُوْالا يَضُرُّكُو كَيْنُ هُمُو شَيْعًا ﴿إِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعَلُونَ فَحِيْظُ هَٰ مَمِرُد اور پريز كارى عام ليت ربو، تود يك ربح التهارا الكامر يَهُ عِيك الله الحَكرة قول وَهُم ن والا ب

(اگرتم کو)اس میں (فائدہ) حاصل (ہو،تو براگےان) منافقین (کو،اور) اسکے برخلاف (اگرتم کوکوئی نقصان پینچ)۔۔شلا:تمہارے جنگی فوجی کہیں مقید ہوجا کیں،تمہیں اپنے دشمنوں سے

کوئی دکھ پنچے ، تبہارا آپس میں اختلاف ہوجائے اور تم قحط اور تنگدی کا شکار ہوجاؤ ، وغیرہ وغیرہ (تو اس سے دہ خوش ہوں) اور تبہاری پریشانیوں کی داستانیں من کرشادیا نے بچائیں۔

مىلمانوسنو!(اور) يادركھو! كە(اگر)انكى عدادت اور تكاليف ومشقتوں پر (تم صبركرو) گے

(اور پر ہیزگاری ہے کام لیتے رہو) گے، اور اپنے کوشر کی محر مات دمنہیات ہے بچاتے رہو گے، (تو)
یقین کرلو کہ ( ند بگاڑ سکے گاتمہارا اٹکا محر کچھے )، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اسکے اس وعدے 'کہ
صابرین و متقین کی حفاظت کی جائےگئ کی وجہ ہے منافقین کا واؤں بچ تمہیں کی قشم کا نقصان نہیں پہنچا
سکتا، اسکے کہ تھم الٰہی کا پابنداور اتقاو صبر کا خوگر، وشن پر حملہ کرنیکی بہت بڑی جرائت رکھتا ہے۔ (بیشک اللہ) تعالیٰ (ایک کے) جو تمہارے ساتھ و شمنی اور کروفریب کررہے ہیں (کرتو توں کو کھیرنے والاہے)،
علم الٰہی کے احاطے ہے وہ با برنہیں۔

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے فرمایات کو اگرتم صبر سے کام لیت رہاوراللہ تعالی سے ڈرسے رہے کام لیت رہاوراللہ تعالی سے ڈرسے رہے ہوں میں بنال سے ڈرسے رہے ہوں گئی آیتوں میں جنگ بدر اورا حد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ بھی احرادہ جنگ کی خلاف کی تیادی بھی کر سے گئے تھے ایکن چونکہ بعض مسلمانوں کی تعداد بھی گمتی اور وہ جالیس ورزی کی اتو وہ فکست کھا گئے اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی گمتی اور وہ چالیس آدمیوں کے ایک تجارتی تعداد بھی گمتی اور وہ چالیس آدمیوں کے ایک تجارتی تا فلے پر عملہ کرنے کیلئے لکھے تھے کمی بڑے لشکر سے معرکہ آرائی

کرنے کیلئے گھروں نے بیس نکلتے تھے ایکن چونکہ سب نے رسول اللہ ﷺ کے احکام پر پورا
پوراعمل کیا تھا، اسلئے اللہ تعالی نے انھیں فتح واقعرت نے نوازا۔
تو اس معلوم ہوا کہ فتح کا مدار عددی کثرت اور اسلحہ کی زیادتی پرنہیں ہے، بلکہ اسکا
مدار صبراور تقویٰ ہے، غزوہ بدر میں جبکا لحاظ کیا گیا اور جنگ احد میں جس سے ایک وقت
بعض لوگوں سے بے اتفاقی برتنے کی خطا سرز دہوگئ۔۔ چنا نچہ۔ تم اپنی توجہ جنگ احد کے
واقعات کی طرف میڈول کرو۔۔۔

#### وَاذْغَدَوْتَ مِنَ الْمُلِكَثْبَةِيُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

اور الله سننے والا جائے والا ہے۔

کرلیکر میدانِ احدیمی تشریف لےآئے۔

ا مے جوب! تبہارا گرے نکٹا اسلے تو تھا ( کہ بٹھاد ومسلمانوں کو) کفار کے مقابلے میں

(جنگ كمورچولى)\_

۔۔ چنا نچے۔ آپ نے تکمل مورچہ بندی فرمادی، وہ اسطرح کہ مینہ لشکر زبیر بن عوام کے نامودفر مایا اور میسر مقداد بن اسود کو دیا اور قلب حضرت تمز ہ کوسپر دکیا اور حضرت علی کواپئی ملازمت میں متعین کرلیا۔

تواےلوگو!اللہ تعالی کواپنے اعمال وافعال اوراپنے ارادوں اور نیتوں سے بے ثمر نہ مجھو، اسلئے کہتم لوگوں نے مدینہ میں رہ کر قبال کرنے ۔۔یا۔۔مدینہ سے باہم ہوکر جہاد کرنے کے تعلق سے جوجو کہا ہے(اور)مشورہ دیاہے،(اللہ) تعالی ان سب کا ( سننے والا ) ہےاورمشورہ دینے میں تہہاری نیتیں کیا تھیں اورارا دے کیا تھے،ان سب کا ( جانئے والا ہے ) اپنے علم قدیم ہے۔

#### إِذْهَبَّتُ ظَالِهَا إِن مِنكُمُ أَن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا \*

جيد قصد كرايا تفاتبهار ، دوگر د بول نے ، كه برد لى كرجا كيں جبك الله ان دونو ل كامد دگار ب،

#### وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ

ادرالله بي برايمان والع بجر وسدر تحين

ائے مجوب! اس وقت کو بھی یا دکر واور اپنے اصحاب کو بھی یا در ہانی کر ادو (جبکہ) عبد اللہ ابن الی کے اپنے گروہ کے ساتھ لیٹ جانے کو دیکھ کر (قصد کر لیا تھا)، قبیلہ اوس کے بنو حارث اور قبیلہ خزر رخ کے بنوسلمہ ۔۔الٹرش۔۔ (تہمارے دوگر وہوں نے) پست ہمتی کا، اور سو پنے گئے (کہ بزولی کر جائیں) حالانکہ منافقین کے طرز عمل کو دیکھ کر آتھیں بھائے اور پھر جانے کا خیال بھی خبیں آنا چاہئے (جبکہ اللہ) تعالی (ان دونوں کا مددگارہے) اور انکا یا راور تکہ بان ہے۔ (اور) جب اللہ تعالی سارے موضین کا یا رو مددگارہے، تو شایانِ شان بات یہی ہے کہ (اللہ) تعالی (بی پر ایمان والے بھروسہ

ڔؙڝ)،١٥راى كذاتْ رِبْوَ كَلِّ رَبِي ،تاكده أَمْسُ فَقَ دَهْرَت عِنْوازَكَ \* وَلَقَكُ نَصَمِّكُمُ اللّهُ بِبِكَارِ وَٱنْتُمُ الدِّلَةُ كَالْقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ لَكُنْكُرُونَ ®

اورب شک مدددی تم کوالله نے بدر میں ، جب کہ تم بسروسامان مو۔ تو ڈروالله کو کداب شکر گزار موجادی

اٹل ایمان کے دلول میں خدائے تعالیٰ کی کال خشیت (اور) اسکی ذات پر پوراتو کل کرنے بی کا بیٹرہ تھا، کہ ( بیشک مدودی تم کواللہ ) تعالیٰ (نے) فرشتوں کے ذریعہ (بدر میں) ،اس وادی میں جہاں بدر بن کلدہ نے ایک کنواں کھدار کھا تھا، جس کئویں کا نام ہی بدر پڑگیا اور پھر پوری وادی ہی کو بدر کہا جانے لگا، کا رمضان المبارک ۴ ہجری کو جب اس میدان میں اس حال میں ( جبکہ تم بے سرو سامان ہو ) تمبار انزول ہوا۔

مال واسباب اورآلات حرب وضرب کی قلت کا بیرحال تھا، کہ تمہارے پاس معمولی چند سواریاں تھیں جن پرباری باری باری می سوار ہوتے تھے، صرف حضرت مقداد بن الاسود ہی تھے جنکے پاس ایک گھوڑا تھا۔ یہ پہلا وہ خوش بخت گھوڑا تھا، جس پرسوار ہو کر اند میں جنگ لڑی گئی۔ اسکے سواستر اون نہ بھی ترام ہیں اور آٹھ تھواری تھیں۔۔۔ نیز۔۔ کل تمین سو برنفوں مقدسہ تھے، ان میں چھہتائے مہاجرین، باقی سب انسار تھے اور اسکے بالقائل دشمنوں کا بیرحال تھا کہ التحقیل ہو ور اسکے بالقائل دشمنوں کا بیرحال تھا کہ التحقیل کے وست پاک میں تھا اور انسار کا جمنڈ ا، حضرت علی کے وست پاک میں تھا اور انسار کا جمنڈ ا حضرت سعد بن عبادہ کے مبارک ہاتھ میں تھا۔۔ التھر۔غزوہ بدر میں شاور انسار کا جونڈ احضرت سعد بن عبادہ کے مبارک ہاتھ میں تھا۔۔ التھر۔غزوہ بدر میں شرک ہونے والے مسلمانوں کی خابت قدمی، اور نبی کریم کی اطاعت نے آتھیں کا میابی ہے ہمکنار کردیا۔

(ق) اے ایمان والو! (ڈرواللہ) تعالی (کو) اور مشرکوں کی کشت اور منافقوں کی مراجعت سے بددل نہ ہوجاؤ، بلکہ رسول پاک کے ساتھ ثابت قدم رہو، جیسے تم نے غزوہ بدر میں خوف خدا دل میں رکھ کر ثابت قدمی کا شوت دیا تھا، تا (کہ) تمبار بقوی کی وقد کی کی وجہ سے اللہ تعالی تمبیں فعقوں سے خوب خوب فوائے۔
سے خوب خوب فوائے۔

اِذْ تَعُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ النَّ يَكُفِيكُمُواَنَ يُعِلَّ كُمُ جبتم كردب خصلانون كرياتين كافي يُس كرد فراع تهارى كَنُكُمُ مِثَلَّتُ الفِ صِّنَ الْمُلَلِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿ تَهَارَ وَوَلَانَ تَهَارَاوُوْنَوْنَ وَمَا الْمُلِكِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿

# بَكَيْ إِنْ تَصِّبِرُ وَاوَ تَتَقُوْ إِوَيَا تُوْكُو ِ مِنْ فَوْرِهِمْ هِنَ ايْمُبِ دُكُمُ

بال بال اگر صبر کرد اور پر بینزگاری کرو،اورسب دشمن آپژین تم پرای دم ،تو مد د کریگا تمهاری

# رَبُكُهُ بِخَنِينَةِ الْفِ مِنَ الْمَلَلِكَةِ مُسَوِّمِينَ ®

تمہارارب پانچ ہزارنشانی والفرشتوں ہے۔

(ہاں ہاں) کیون نہیں کفایت فرمائیگا، بشرطیکہ تم دشمنوں کے ملنے اور ایکے مقابلے کے وقت (ہاں ہاں) کیون نہیں کفایت نے ڈرو، (اگر مجر کرواور پر ہیزگاری کرو)، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور رسول اللہ ﷺ کی کا فالفت ہے ڈرو، (اور) سن لوکہ اگر اب (سب وشمن آ پڑیں تم پرای دم)، یا جب بھی آئیں، (تو مدوکرے گاتمہاری تمہارارب پانچ ہزارشانی والے فرشتوں ہے)، جواپی خاص شناخت اور اپنے گھوڑ وں کی بہچان کیلئے، انگی مخصوص علامت اور نشان کے ساتھ ازیکے گئے۔

ملائکہ کے نزول کے دعدہ کو پہلے بیان کرنے میں بیٹکست ہے، کہ خوش خبری من کرائے دل مضبوط ہوجا میں اور ثابت قدمی کا عزم بالجزم کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے توت پالیں ۔۔۔الغرش۔۔۔اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے تھلم کھلا مدوفر مائی۔

# وَمَاجِعَكَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَ قُلُوبُكُمْ بِهُ

اور نیں ہے در مرالله کے پاس سے، غلبدوالا حكمت والا

(اور نیس کیا) ملائکہ کے ذریع (اس) مدد (کواللہ) تعالی (نے محر خوش کرنے کو تہیں اور) اسلئے (تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوجا کیں) جیسے نزول سکینہ بنی اسرائیل کے دلوں کا سکون بنا۔ ملائکہ

کی غائبانه مدد، وه بھی تمہارے ساتھ رہ رہ کر، یقینا تمہیں اپنی فتح وکا میا بی کا یقین دلاتی ہے، جو صالت

3

جنگ میں تمہاری ثابت قدمی کا سبب ہے۔

بنیادی طور پر ملائکہ کرام کو مونین کی ای سکون قلبی، ثابت قدمی کی ترغیب اور یقی طور پر
فقح وکامیابی حاصل ہوجائی بشارت ہی کیلئے نازل فر بایا گیا۔ ایکے نازل کرنے کا مقصد یہ
نہیں کہ وہ سارے کا فروں کواپنے ہاتھوں نے قبل کر کے میدان کوصاف کردیں اور مسلما نوں کو
قبل کرئیکی زحمت ہی نہ دیں، اورا گریبی مقصود ہوتا تو چراس کام کیلئے ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔
مونین نے بھی اچھی طرح سجھ لیا تھا کہ فرشتوں کی امداد کی نوعیت کیا ہوگی، جبھی فرشتوں
کے نزول کی خوشخبری سننے کے بعد انھوں نے حضور بھی ہے یہ عرض نہیں کیا کہ سرکار جب
قبال و جہاد کیلئے فرشتے ہی آرہے ہیں، چھر ہماری کیا ضرورت کہ ہم میدان جنگ میں اتریں؟
وہ خوب سجھ رہے ہے قبال و جہاد ہم ہی پر فرض ہے اور ہم ہی کو بیکام انجام و بنا ہے۔۔۔ہاں۔۔۔
فرشتوں کے نزول سے ہمیں یہ یقین حاصل ہوگیا، کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے،
فرشتوں کے نزول سے ہمیں یہ یقین حاصل ہوگیا، کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے،
وزائ ، المحولیٰ تعالیٰ قی وکام رائی ہماراہی مقدر ہے۔۔

اب اگر صرف بعض غیر مُعروف کافروں کو تن کردیے کا اذن اللی بعض فرشتوں کول گیا ہو اور پھرائھوں نے اٹھیں تن بھی کردیا ہو، تو اس میں بھی حکت ہی ہے کہ دیکھنے والوں کا سکون و اطمینان دوبالا ہوجائے، اور اٹھیں فرشتوں کے ذریعے خدائی مدد کا لیقین تا ہمیں بلکہ عین الیقین حاصل ہوجائے۔ علاوہ ازیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر کوئی جماعت کی کوئل کرنے کو نگلے، تو اسکا ہم ہم فردایے اراد وقتل کے سب۔ یا۔ کم از تم قتل کی جمایت کی وجہ سے قاتل ہی قرار دیا جائے کا خواقل کی نے بھی کیا ہو۔

غودہ بدر میں فرشتوں کا کردارتوان واقعات ہے زیادہ واضح اورصاف ہے کہ اگرانھوں نے ایک طرف قال کرنے والے مجاہدیں کے ساتھ دورہ کرائی ہموائی اور حوصلہ افزائی کی ، تو دوسری طرف حکمت اللی کے پیش نظر، اذن خداوندی سے چند کفار کوا پنے حرب وضرب کا دفتانہ بنا کر نصرت اللی کومونین کا چشم دید بنادیا۔۔الفرض۔۔وہ غودہ بدر میں جنگ کرنے میں مومنین کے شریک رہے۔۔ بایں ہم۔۔ بیہ بات صحح ہے کہ اکثر و بیشتر کا فرول کومونین ہی نے قتل کیا اورانکوا کے کیفر کر دار تک پہنچایا، خاص کر کفار کے ان متکبرین کو جنکا شار سرداران قبل میں ہوتا تھا۔

ندکورہ بالا وضاحت ہاں تمام احادیث وروایات کی صحت اظہر من الشمس ہوجاتی ہے جن میں غزوہ برر کے موقع پر فرشتوں کے حرب و ضرب کا ذکر ہے۔اب اس بات کی ضرورت نہیں رہ جاتی ، کہ مقلی موشکا فیوں کا سہار الیکر اس تعلق ہے جمہور علاء وائمہ کرام کے مسلک سے عدول کیا جائے ۔ بیمسلک قرآن کریم کی ہوایت کے بھی خلاف نہیں۔ بلکہ۔ سورہ انفال کی آیت آلے کے ظاہری معنی سے اس مقام پر آیت قرآن کی کی عائمیہ ہورہ ہی ہے۔ اس مقام پر آیت قرآن کی کی طاہری عبارت سے جو سمجھا جارہا ہے، اس سے ہٹ کر ظاہر کے خلاف تا ویلی معنی کو موانے ذاتی نظریہ کے مطابق کرنی ہوآرہ ہی ہے۔ اس مقام پر ہیز ہمن شین رہے کہ فرشتوں کے مزول کی حیثیت، فتح و نصرت کے اسباب میں صرف آیک سبب کی ہے۔

(اور) حقیقی طور پر (نہیں ہے) کوئی اور کسی طرح کی (مدد) ہونے والی (مگراللہ) تعالیٰ کے مالا ) اور انکی بیوانہ ( میں ) کی ان میالہ کے ایک کا دور کا کہ کا ان کا دور کا کہ کا کہ کا ان کا کہ کا کہ ک

(کے پاس) اور اسکی جانب (سے) نہ کہ ساز وسامان سے اور نہ ہی نشکر کی کثرت ہے۔ یادر ہے کہ اللہ تعالیٰ مددد بے کیلئے کی سبب کا محتاج نہیں، وہ بغیر سبب بھی مدفر ماسکتا ہے۔

یہ منہ مالی میں میں میں میں ہے۔ اب اگر کوئی سب بنایا گیا ہے، تو تمہارے خوش کرنے کیلئے ہے، تا کہ تمہارے دل مضبوط ہو کیر کوئ

جائیں، یعنی اسباب اسلئے بنائے گئے ہیں کہ عوام کے دل اسباب دیکیو کر بی خوش ہوتے ہیں۔ موس کوچاہئے کس سبب پرسہارا نہ کرے۔اللہ تعالیٰ کی مدد یغیر سبب کے بھی پہنچ سکتی ہے۔

بیثک دہ (غلبدوالا) ہے۔ابیاعالب جومغلوب ہوتا ہی نہیں۔اسکے عظم اور فیصلے کے آگے بھی

کوسرنگول ہونا پڑتا ہےاور بڑاہی ( حکمت والا ) ہے۔اسکا ہر کام بنی برحکمت ہوتا ہے،خواہ وہ غز وہ بدر کی نتی ہویا غز وۂ احد کی فکست ۔اب اگر اس نے تمہیں جنگ بدر میں کامیابی عطافر ہائی تو وہ اسلئے ۔۔۔

#### لِيَقْطَعَ طَرُقًا صِّنَ الَّذِينَ كَفُرُوٓ الْوَيُكُمِيَّةُ فُو فَيَثْقَلِبُوْ اخْآلِبِينَ۞

تا کہ کا ف دے ایک کنارہ ان کا جنسوں نے کفر کیا، یاان کوذیل وخوار کردے تو وہ لوٹیس نام ادہوکرہ

( تاکہ ) نیست و نا بود کردے، ہلاک کردے، گھٹادے اور ( کاف دے ایک کنارہ انکا
جنسوں نے کفر کیا)، یعنی کفار کے ایک گردہ کوتل کر کے، یا قید کر کے۔ چنا نچہ۔ ایساہی ہواکہ انکے سٹر ' کردے سر دار مارے گئے اور سٹر کے قیدی ہوئے ( یااکھوڈ کیل وخوار کردے، تو وہ لوٹیس نام اوہ ہوکر ) اپنے غیظ وغضب میں جل بھی کر سید کو لی کرتے ہوئے، اپنی ساری آرز وؤں سے ناام یہ ہوکر۔

حق تعالی نے احد کے قصے میں بدر کا قصداس واسطے ذکر فرمایا کہ صحابہ رخی انفتان ملیم اجھن میں وشکر دونوں کریں، اسلے کہ ان دونوں قصوں میں ہے ایک میں تو فتح ہوئی اور فنیمت ہاتھ لگی، اس پرشکر کرنا چاہئے اور دوسرے میں قل اور ہزیت ہوئی، اس پر صبر چاہئے ۔ جنگ احد کا حال مجملاً ہیہ کہ جب مجاہدین اسلام میں برابر کر کے لانے کیلئے کھڑے ہوئے، تو قریش کے علمہ ارایک کے بعد ایک قبل ہوگئے اور مکہ کے لشکر نے ہزیمت پائی۔ انگل مدید ایک قبل ہوگئے اور مکہ کے لشکر نے ہزیمت پائی۔ انگل مدید ایک وہ جماعت جس سے دیں ہوئے اور کو جماعت جس سے دیں وہ

کوہ کی حفاظت متعلق تھی، باوصف اسکے کہ جناب رسائیں ﷺ نے کمال اصرار اور تاکید ہے انھیں فرمادیا تھا کہ ہم غالب ہول خواہ مغلوب، زنبارتم یبال ہے قدم ندا ٹھانا، مگر مال غنیمت کی امید رِلشکر گاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

ہر چند کہ عبداللہ بن جیر ﷺ نے باصرارتمام مع کیااور حفرت ﷺ کی تاکیدیا دولائی، گران لوگوں نے ایک ندشی، اور تھوڑے آ دی جودس ہے م تھے اسکے ساتھ تھہرے، باقی لوگوں نے اسپے امیر کی بات پرالتھات ندکی۔ اور لوٹ کی طرف متوجہ ہوگئے۔

تھم نبوی کے خلاف کرنے کی شامت نظر اسلام پر آئیجی اور خالدا بن ولیداور عکر مدین ابی جہل جو بھاگ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، انھوں نے جب در ہو کہ کو گہبانوں سے خالی دیکھا، تو گروہ کفار کے ساتھ عبداللہ بن جمیر کے سر پر آپڑے اور انھیں انکے ساتھ یوں سمیت شہید کر ڈالا اور پشت کی جانب سے نظر اسلام پر آپڑے اور فتح الئی ہوگئی۔ بیخبر بھاگ جو کا فروں کو پینچی، وہ سب لوٹ پڑے اور سلمانوں کو گھیر لیا اور سیدالشہد اہ حضرت جزہ اور لیجھے اصحاب نے جام شہادت بیااور کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گے اور سحابہ کی ایک جماعت حضرت سرورعا کم بھی کی خدمت میں حاضرت میں اور جاناری پر آمادہ ہوگئی۔

القصار انی کامیانجام ہواکہ ان بدگو ہروں کے پھر سے رسول مقبول کے کا دندان مبارک شہید ہوگیا۔ اور حضرت کے شہید ہوگیا۔ اور حضرت کے انتخاب کی بدو سے اُمد کے ایک طرف تشریف لے گئے اور کھار لوٹ کر مکہ کی جانب چلے حضرت کے اُمد کے ایک طرف تشریف لے کئے اور کھار لوٹ کر مکہ کی جانب چلے حضرت کے جب اپنے بچا کی شہادت اور انکی لاش سے کھار کی ہے اور یون کی بر بائی اور دعائے ہا کت کی حال شاہ تو آپ کے دل مبارک میں گزرا کہ ان گرا ہوں پر نفریں اور دعائے ہا کت کریں ، تو بارگا و خداوندی سے ، اس آیت نے زول اجل ال فریا کہ۔۔۔

# لَيْسِ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَى ۚ أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمُ أَوْ

نہیں ہے تمہاری ذمدداری اس بارے میں پچھو کہ یااللہ تو بہکرالے ان سے یا

#### يُعَدِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظُلِمُوْنَ ﴿

عذاب د سان كو، كيول كدوه سب ظالم بي

( نہیں ہے تہماری فرمد داری اس بارے میں کچھے ) یعنی اس گروہ کو تباہ کردینا ۔۔یا۔۔
صلاحیت پرلا نا ،تہمارے اختیار میں نہیں ہے کیوں ( کہ ) بید دونوں با تیں خدائی کے اختیار میں ہیں،
تواب (یا) تو (اللہ) تعالی چا ہے اور ( تو ہر کرالے ان ہے۔۔یا۔۔عذاب دے اکحو) اگروہ اپنے کفر
پرمعرر ہیں ( کیونکدوہ سب خالم ہیں ) کہ جملی عبادت نہیں کرنی چا ہے ،اسکی عبادت کررہے ہیں۔
۔الحقر۔ فررت اللہ سے صنادید قریش کے تل ہوجانے سے لفار کا پایہ دولت ٹوٹ
جانا۔۔یا۔۔کفار کالفکر اسلام کے سامنے سے فرار ہوجانا۔۔یا۔۔رب کریم کا آئیس تو ہدک
تو نیق عطافر مانا اور انکام سلمان ہوجانا۔۔یا۔۔کفر پرمھر ہونے کی صورت میں ان پرعذاب
ناز ل فرمانا ،ان میں ہرا کیے شکل اہل اسلام کی فتح دکام یابی کی ہے ، جورب کریم کی طرف سے
ہے۔ اور ای کی مشیت کے تحت ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ خالق کل ، مالک کل ،
قادر مطلق و تی ہے۔۔

# وَلِلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَيْغُوْرُلِمَن يَتَكَاءُ وَيُعَدِّبُ

اورالله ای کا ب جو پھر آسانوں اور جو پھرز مین میں ہے۔ بخفے جے چاہے ، اورعذاب دے

#### مَنْ يَشَالُوْ وَاللَّهُ عَفْرُمُ لَحِيْمُ ﴿

جس كوچا ہے۔ اور الله بخشے والارحمت والا ہے۔

(اوراللہ) تعالیٰ (ی کا ہے) پیدائش اور ملکت کے لحاظ سے (جو پکھے) اور جیتے موجودات بیں (آسانوں) میں (اور) یوں ہی (جو پکھے) ازقتم موجودات (زمین میں ہے)۔الفرض۔ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بیں، اسکے سواذاتی طور پر کسی کو بھی دخل نہیں۔ تمام امورای کے، بیں تو وہ (بخشے جے چاہے)۔ جے بخشے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بخش دیتا ہے۔ اسکی مشیت ہزاروں حکمتوں اور

للحول پرتی ہوتی ہے (اورعذاب دے جس کوچاہے)۔ مغفرت کوعذاب پراسلئے مقدم کیا ہے کہ اکل رحمت ومغفرت اسکے فضب سے سابق ہے۔

(اورالله) تعالى است دوستول كو بخشة والا) باورائي بندول بر (رحمت) نازل فرمانے (والا) برام بربان (بے)۔

پی حقیقت بالکل واضح ہے کہ غزوہ احدیثی شکست کی جیہ مال دنیا کی محبت تھی جہی تو مال فنیست فی جبی تو مال فنیست فنیست لوٹ کیے کہ کہ تھی تھیاں نہیں ہو اللہ فنیست کی جس لگ گئے ، تو ضرورت تھی اکو ہوشیار کر دیا جائے اور حفظ ما تقدم کے طور پر انھیں خبروار کر دیا جائے ، کہ جس طرح غزوہ احدیث مال کی محبت میں تم رسول کر یم سے تھم کا پاس و کا ظ نہ کرستے ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت تسمیس غلط طور پر مال حاصل کرنے پر آمادہ نہ کردے ، اور تم سودی کا روہار کرنے والے کا فروں سے راوور سے راوور من منہ بڑھا لو۔ تو۔۔

يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّيْوا اضْعَافَا قُطْعَفَةً

اے ایمان والو!مت کھاؤسود دوناوون\_

اور الله كوۋروكهاپمرادكو پاجادَ

(اے ایمان والوا مت کھاؤ) اور نداستعال کرو (سود) کے ذریعہ عاصل کردہ مال کو، خواہ وہ

ودمفرد ہوجس میں اصل رقم مثال کے طور برسورو بے ہواور قرض خواہ اس رقم برمقروض سے دی فیصد

مالانہ کے حساب سے سود وصول کرے، اور خواہ وہ سود ( دونا دون ) ہو، یعنی سودم کب ہو۔

جى شكل يە بے كدايك شخص دوسر شخص كو\_شان ايك سال كى مدت كيليم وس روپ

ی زیادتی پرسوروپے قرض دے اور اگرایک سال کے بعد مقروض قرض ادانہ کر سکے، تواب

قرض خواہ ایک سودن روپے پر، وزن روپے فیصد کے حساب سے سالا نہ سود مقرر کر دے اورای ملہ جبر مال کا انتہاں کے سرکتیں ہے ہیں کا کہ ساکتیں ہے گئیں

طرح جرسال کرتارہے۔۔یا۔ یہ کیے کتبہیں ایک سال کی مزید مہات دیتا ہوں، مگر تہہیں سو روپے کے بجائے دوسورو ہے دیے ہو گئے۔ ای طرح عدم ادا یکی کی صورت میں ہرسال

روپ عے بجائے دوموروپے دیے ہوئے۔ ای طرح عدم ادایی می صورت میں ہرسال سوروپے کا اضافہ کرتا چلا جائے۔ یکی 'مودورمو'ہے ای کو'سود مرکب' کہتے ہیں۔ آیت زیر

رور پ مانسان که راه چا جائے ۔ میں خودر خود ہے ای و خود مرتب ہے ہیں۔ ایت ریز تغییر بنیادی طور پرای سودمر کب کی حرمت کیلئے ناز ل فرمانی گئی۔ رہ گئی مطلقاً سود کی حرمت،

خواہ دہ مفرد ہو یا مرکب ہو، تو اسکاذ کرسورہ بقر ہ آیت ۲۲ میں واضح طور پر کیا جا چکا ہے۔

-الاصل- إا المان والواسمجه على ما و (اورالله) تعالى (كوورو) جن جن باتول سے

اس نے منع فرمایا ہے ایکے قریب نہ جاؤاورا پنے کوان سے بچاتے رہو، تا( کداب) تم اپی (مراد) اللہ تعالیٰ کی خوشنود کی اور آخرت کی نجات ( کو یا جاؤ)۔

#### وَاثْقُواالتَّارَالَاثِيَّ أُعِدُّ فِيكُمْ مِنْ

اور بچواس آگ ہے جو تیار کی گئی ہے کا فروں کیلئے •

(اور) اپنے کو بدا عمالیوں ، بدکاریوں ، حرام خوریوں اور حرام کاریوں کے مسل طور پر بچاکر (بچ اس آگ ہے جو ) بنیادی طور پر بچاکر (بچ اس آگ ہے جو ) بنیادی طور پر اتیاں گئی ہے کا فروں کیلئے ) انکودائی عذاب دینے کیلئے کیکن بدا عمال اور بدکردار مسلمانوں کو بھی ، انکی گناموں سے طہر کیلئے ، اس جل اللہ جا سکتا ہے برے اعمال سے اس کیلئے ضروری ہے ۔۔۔

#### وَكَطِيْعُوااللهَ وَالرَّسُولَ لَعَكَكُمُ تُرْحَمُونَ الْ

اور فرمال برداري كروالله اوررسول كى كدابتم رحم كے جاؤہ

(اور) لازی ہے کہ (فرمانبرداری کرواللہ) تعالیٰ کی، قرآن کے جملہ ادام ونواہی اور اسکے جملہ ادام ونواہی اور اسکے جملہ ادکام کی بیروی کر کے، (اور) اطاعت کرواسکے (رسول کی) جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ادام و نواہی کے پیغامات لائے ہیں، تا (کہ ابتم) اس اطاعت وفرمانبرداری کے نتیجہ میں (رحم کئے جاؤ) لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امید دارجو جاؤ۔

ا ایمان والو الله درسول کی اطاعت کی تو تعتبیس کی جائتی ہے، اسلئے کہ وہ کفار
جوسود کی کا روبار اور سودخوری میں استقدر منہک ہیں کہ اسکوچھوٹر نابی نہیں جا ہے ، ان سے تو
طاعت اللی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، تو اے ایمان والو الله ورسول کی اطاعت کرتے رہو،
اور کی حال میں بھی اس سے نفلت نہ برتو اب اگر خدانخواستیم میں سے کوئی ایمان لائے ۔
اور کی حال میں بھی اس سے نفلت نہ برتو اب آئے کو خودہ کی رہمت اللی سے دور کر لیا ہے،
اسلے اسطرح کے گناہ میں بہتلا ہوئیا، تو اس نے والے بھو دی رہمت اللی سے دور کر لیا ہے،
اسلے اسطرح کے گناہ میں بہتلا ہوئے والے کورصت سے محروم رکھا گیا ہے ۔ تو اے ایمان
والو ابوش وحواس سے کا م لو۔۔

#### وَسَارِعُوٓ إِلَّى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلَوْتُ

اورتیزی کرو بخشش کی طرف ایندربی، اورجندی طرف، جمکی چوڑ ائی ہے سارے آسان

#### وَالْكِرُونُ أُعِدَّتُ لِمُتَقِيْنَ

اورزمین، تیارر کی گئی ہے پر ہیز گاروں کیلئے •

(اور تیزی) کا مظاہرہ (کرو بخشش) اور مغفرت کی جانب لیجائے والی راہ (کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی سخق بنادیں رب کی اور جنت کی سخق بنادیں ایس کی الیسے اعمال کی طرف جلت کر و چو تہمیں مغفرت و جنت کی سخق بنادیں ۔۔۔ شان ایمان کی سمائی کے سمائی تو بدوا خلاص ،ادائے واجبات اور ترک منظرات میں سنتی اور خفلت سے کام نہ لو کون کی جنت ؟ جو پیدا کی جا بھی ہے۔الیا ٹیمیں کہ بیدا کی جا بھی ہوڑا تی ہے سارے میں کاعرض یہی عالم ہو، لازم ہے کہ وہ اس عالم سے خارج ہو۔ یہ جنت (جب کی چوڑا تی ہے سارے کہ سان اور زمین ) یعنی اگر سات آسانوں اور سات زمینوں کے تمام طبقات کو پھیلا و یا جائے تو وہ جنت کہ سان اور زمین ) یعنی آگر سات آسانوں اور سات زمینوں کے تمام طبقات کو پھیلا و یا جائے تو وہ جنت

کاعرض ہوگا ،اورجسکےعرض کی اسقدروسعت ہے،اسکےطول کا کیا عالم ہوگا۔ فرقہ میں استعمال کی استعمال کی استعمال کا کیا عالم ہوگا۔

کوئی صاحب فہم اپنے قہم متلقم ہے اسکا اندازہ لگانا بھی چاہے تو نہیں لگا سکتا۔ بیرسارا بیان بطور تمثیل ہے۔ طاہر ہے اس دنیا دالوں کو سمجھانے کیلئے مثال میں ای چیز کو چیش کیا جا سکتا

بیان بھور میں ہے۔ طاہر ہے ال دنیا دانوں تو بھائے سینے ممال میں ان پیز ٹوئیں کیا جاستا ہے جو کسی نہ کسی صد تک استحکام دادراک کے دائر ہے میں ہو۔۔انغرض۔۔عالم غیب کی کسی چیز کی مثال عالم شہادت کی کسی چیز ہے دینا،صرف تقریب ٹیم کیلئے ہوتا ہے،اس سے اس شے کی

حقیقت وماہیت ہے باخبر کر نامقصو نہیں۔اس مقام پرصرف بینجھ لینا کانی ہے کہ جس طرح

گردش فلک سے عالم کے ایک کنارے دن ہے اور دوسرے کنارے رات واقع ہے اس طرح چودہ طبقات کی بلندی کے کنارے بہشت ہے، تو نیچے کے کنارے چہنم ہے۔

--الخفر--يد جنت جمكا ذكراو ركياجا چكاب (تيار ركمي كي برييز كارول كيلة )جوكف

وشرك سے اپنے كو بچائے ہوئے ہیں۔

نتالوام

#### الكنائك يُنْفِقُون في السَّرّاء والصَّرّاء والحَفْراء والحَطومين الْعَيْظَ جوزج كرين وهال من ادعدت من اور لي جانوال المسرو

وَالْعَافِيْنَ عَنِى النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

اورمعافی دینے والے لوگوں کو، اور الله دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو

( جوخرچ کری**ن خوش مالی میں اور تنگدی میں )** \_ \_ الغرض \_ \_ یو نگری ہویا درویشی محت ہو :

یا مرض، گرانی ہو یا ارزانی اورخوثی ہو یارنج، ہر حال میں خدا کی راہ میں خرج کرنے والے ہیں (اور پی مانے والے ) ہیں (غصے کو )، یعنی غصے کورو کئے والے ہیں، باو جودا سکے کہ اسکو جاری کرئیکی قدرت رکھتے انسان کا مصابق میں مسلم کا میں میں دا گھر سے کہ ان کے اسکار کی اسکو جاری کرئیں کر میں کہ میں کہ میں میں میں می

یں (اور معانی ویبے والے) ہیں ان (لوگوں کو)،جن سے انکوچھوٹی ۔ یا۔ بڑی کوئی تکلیف کپٹی، تواووہ انکے غلام ہول۔ یا۔ ان پڑظلم کرنے والا کوئی اور شخص، (اور) وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف یں کہ (اللہ) تعالیٰ (دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو)،اور آخیں بہت بڑاا ہر وثواب اور بہت

ی برامر تبرعطافر ما تا ہے۔ 1880 میں میں میں ان میں ان

خیال رے کہ احسان میں سب سے بہتر تم رہے، کہ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے بعد والے میں اور کے ساتھ بھلائی کرے بعد

#### وَالَّذِينِ إِذَا فَعَكُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا الْفُسَهُمْ ذَكُرُوااللهَ اوروه وَرَرُز \_ كِنَ بِعِنَى الْمُرْيِّفِ إِن اللهُ وَيَاللهُ وَيَاللهُ وَيَاللهُ وَيَاللهُ وَاللهُ وَيَاللهُ وَاللهُ وَيَاللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَاللهُ وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلِي وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَا لِلللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلِي وَاللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلِي وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لِمُواللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لمُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا مُعْلِّمُ وَاللّهُ وَلّا لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

كَاسْتَغْفُرُوْا لِذُنُوبِهِمَ وَصَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إلَّا اللهُ تَّا اللهُ تَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَدد.

دَلَهُ يُعِثُّدُوْاعَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ®

ادراصرارنه کیااس پرجو کرگزرے دیدہ و دانستہ

(اوروہ جو کرگر رے کوئی بے حیائی) ناشا کستہ کام، گناہ کبیرہ سہوا گناہ اور بدکاری کر کے (یا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر) عمداً گناہ سنیرہ، غیرشریفانہ بات اور بدکاری کی طرف کیجانے والے وہ امور جو اس سے مقدم ہوتے ہیں۔۔ شلانہ بوس و کنار اور بدنظری وغیرہ کو انجام دے کر ۔۔الغرش۔۔اولا اپنے اوپر ظلم کیا، (تو) پھر (یاد کیا اللہ) تعالیٰ کے عذاب وعماب (کو) جو ظالم ہندوں کے ساتھ ہوگا، کو تو نے بدکام کیوں کیا؟ اور پھر یاد کیا رب کریم کے اس وعدہ مغفرت کو جو استغفار کے ساتھ لگا ہوا ہوا کہ در کھر جنھی جاتی اوپر کا مہول کی اطلب مغفرت کیلئے، بارگاہ فدادندی ہیں آنے کے سوا جارہ کا رہی کیا ہے، کہونکہ (اور کون) ہے جو ( بیٹھے گناہ سوااللہ) تعالیٰ (کے)۔

اس میں بندے کوتوبہ کی ترغیب اور رحم وضل پرامید کی تحریص اور باس و ناامیدی سے اپنے کودورر کھنے کاسبق دیا گیا ہے۔۔الخضر۔۔ ندکورہ بالامغفرت چاہئے والے بندوں نے اسبتے گناہوں سے مغفرت چاہ ہے۔۔

۔ (اور ) بھر (اصرار نہ کیااس پر جو کر گزرے دیدہ و دانستہ )، یعنی بھر د دبارہ اس کام کے قریب نہیں گئے اور اپنے گنا ہوں پر اصرار نہیں کیا۔

ٱۅڵڸٟڮ ڿڒؘٳٚۊٛۿؙۊ**ٞڡٛۼٝۿؚۯڰ۠ڞؚٞػڒڽؚڡ۪ڎۘۅڮڵڰٛڿٛڔؽڝؽٙػٛڗۿٳڵۯڹٞۿ**ۯ

مِدُون مَن عَمَا وَنِعُمَا وَنِعُمَا وَنِعُمَا وَنِعُمَا وَنِعُمَا وَنِعُمَا وَنِعُمَا وَنِعُمَا وَنِعُما وَنِ

بيشرب والماوركيا خوب اجرب كاركز ارول كا

يمي (وه) لوگ (بيس كه بدله) دل كى سچائى كے ساتھ (ان) كے توبه واستغفار (كا) عفوو

درگز راور ( بخشش ہے اتھے پروردگاری)۔ان پراللہ تعالیٰ کے فضل دکرم کا سامیہ ہے۔(اور) آخرت میں ان کیلئے ( جبتیں ہیں) شاندار باغات ہیں ( بہتی ہیں جنگے ) مکانوں اور درختوں کے ( ینچے شہریں)۔وہ خوش نصیب لوگ (اس میں ہمیشہ رہنے والے ) ہیں (اور ) اللہ تعالیٰ کے فضل دکرم سے مید مفرت وجنت ( کیا) ہی (خوب اجر ہے) ایمان کی سلامتی کے ساتھ نیک انمال انجام دینے والے ( کارگز اروں کا)۔ انھیں ایبا ذخیرہ نصیب ہوگا جس میں کھی کی نہیں ہوگا ، ایبا اجر لے گا جس میں کسی کمی نہیں ہوگا ، ایبا اجر لے گا جس میں کسی طرح کا نقص نہیں ہوگا ، ایبے باغات حاصل ہو نگے جنگی کوئی انتہا نہ ہوگا ، اور ایسی لذات پا کیگے جبھی ختم نہ ہوگا ۔

اس مقام پرید بھی خیال رہے کہ صرف زبانی استغفار کا دل پرکوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی اس سے گناہ دائل ہوتے ہیں، وہ تو صرف زبانی کی لذت کیلئے ہوتا ہے، اسکو کہ ابوں کی تو بٹ، یعنی جموثی تو بہ بہاجا تا ہے۔ لبلدا تو ہہ جورب کریم کے فضل و کرم کا مستحق بناتی ہے، وہ وہ وہ سے جودل کی سچائی کے ساتھ ہو، جس میں اپنے گناہوں پر کامل ندامت ہواور آئندہ وہ اس سے پہلے سلمانوں کی وہ افزشیں بیان فرما کیں تھیں جنگ وجہ سے مسلمانوں کی وہ افزشیں بیان فرما کیں تھیں جنگ وجہ سے مسلمانوں کو جنگ احد بیں قشکست ہوئی تھی اور آئندہ کیلئے اس تیم کے کا موں سے منع فرمایا تھااورا لیسے کا موں کی ترغیب دی تھی، جن کے کرنے سے مسلمان اپنی شجاعت سے منع فرمایا تھا اورا لیسے کا موں کے خوبم دکھا کیں اور جہاد میں کافروں کے خلاف فتح حاصل کریں۔

اب اس سلسلے میں مزید ہوایت دینے کیلئے فرمایا ہے کہ جولوگ اسلام کی صدافت کے متعلق شکوک وشہبات کا شکار ہیں، وہ زمین پرچل بھرکر دیلے لیں کہ جن لوگوں نے گزشتہ زمانوں میں اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی ، وہ کس طرح عذاب اللہ میں گرفتار ہوئے اور اجب بھی مختلف علاقوں میں اللہ تعالی نے اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور معصیت سے کہا سے پہلی آئنوں میں اللہ تعالی نے اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور معصیت سے تو بہر کرنے والوں سے مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا تھا، اب اسکے بعد اللہ تعالی نے بید ذکر فرمایا کہ کہا امتوں میں سے اطاعت گزاروں اور نافر مانوں کے احوال اور آثار کا مشاہدہ کروہ تا کہ اللہ کی اطاعت کرنے اور اسکی معصیت سے بہتے کی مزید ترغیب اور تح کیک ہونے تو اللہ کی اطاعت کرنے اور اسکی معصیت سے بہتے کی مزید ترغیب اور تح کیک ہونے تو اللہ کی اطاعت کرنے اور اسکی معصیت سے بہتے کی مزید ترغیب اور تح کیک ہونے تو

### قَدْ خَلَتُ مِنَ قَبْلِكُمُ سُنَنٌ فَيِيْرُوا فِي الْأَكْرُونِ فَانْظُرُوا

ہو چکے ہیں تم سے پہلے بھی پچھ طریقے، تو زمین کی سر کرو، پھر دیکھوکہ

كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُكَنَّى بِيْنَ®

کیسا ہوا انجام حجثلانے والوں کا •

( ہو چکے ہیںتم سے پہلے بھی ) گزشتہ انبیاء کرام کے زمانے میں جھٹلانے والی قوموں کی تباہی و ادی کےمعاملات مے علق اللہ تعالی کے بینی برحکت (کچھ طریقے)، جوان توموں کےمطابق تھے

لینی الله تعالی نے حکمت سے اپنا حکم نافذ فر مایا اور ان پر عذاب ناز ل فر مایا اور اب اگر

کسی کوان برعذاب البی نازل ہونے میں شک ہوادرگھر بیٹھے ایکے حالات کے جانبے کا

اسکے پاس کوئی معتبر ذریعہ نہ ہو۔

(تو)اس سے کہوکہ چلو (زمین کی سیر کرو)اور جا بجاان پر ہونے والے عذاب اللی کے آثار و

ا قیات کامشاہدہ کرو، ( کھر ) اسطرح این چشم علم وادراک سے (دیکھوکہ کیما ہواانجام جھلانے والولکا)

اب تک جواحداور بدر کے قصے میں گزرا۔ یا۔ گزری ہوئی امتوں اور زیانہ کے واقعوں

کی پیشری جوہم نے بیان کی۔۔۔

#### هٰذَابِيَاكَ لِلتَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَوْتِينَ@

یہ صاف بات ہے لوگوں کیلئے اور ہدایت ونقیحت ہے بر ہیز گاروں کیلیے ●

(بد) سارا كلام واضح اور (صاف مات ب) عام (لوگوں كيليے) جس سے عام آدمي يرجي

حق بات ظاہر ہوجاتی ہےاورا نکے سارے شبہات رفع ہوجاتے ہیں۔

اگر چدنظر کرنے اور سرکرنے کا تھم صرف مومنوں کو ہے، لیکن اسکے موجب برقمل کرنا کی مخصوص جماعت کے ساتھ خاص نہیں۔اس میں خود مکذبین کو بھی عبرت کی دعوت ہے

کەان سے پہلےلوگوں كا جوبدانجام ہوا، انكابھى ايسے ہى ہوگا، تا كەانكى تپاہى وبربادى دىكھ

كرعبرت حاصل كريل-اگرچه به كلام ان كيلئے بيان نبيس كيا كيا-

-۔الخقر-۔ بیدکلام حق ظاہر کرنے والا ہے۔(اور ہدایت) یعنی بصیرت کی زیادتی کا سبب

ہاور میخصوص، اس دلالت وارشاد ہے، جو دین قدیم اور صراط متنقیم کی طرف رہبری کرے، تاک

سالک صرف اس راہ پر گامزن ہواورا بنی سیرت کوڈھالے، (ونصیحت) دین کےخلاف عمل کرنے ہے زجر وتو پنخ (ہے بر چیز گاروں کیلئے )۔اسلئے کہ آئی ہدایت وموعظہ کا دار دیدارا نکے تقوی پر ہے،اسلئے جواہل تقوی نبیں، وہ ند کسی ہدایت پر دھیان دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی نفیحت سنتے ہیں ۔ تو اے ایمان والو! جوزخم تمہیں غزوہ احدیث ہنچے ہیں انکی وجہ سے جہادیس کمزوری نہ کرو۔

# وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزُرُوا وَ النَّهُ الْاَعْلَانَ إِنْ كُنْتُهُ مُّؤْمِنِينَ

اور ندست ہواور ندر نج کر داورتم ہی بلنداور غالب ہو، اگر ہوتم ایمان والے

(اورنه) ہی (ست ہو) جاؤاور نہان اپنے لوگوں کا جوغز وہَ احد میں شہید ہو گئے تم کھاؤ (اور ندرنج كرو)، بلكهم وضبط عيكام او\_

اس ارشاد ہے مبر کی تلقین مقصود ہے ، حزن سے روکنا مطلوب نہیں۔ اسلئے کہ حزن فطری

۔۔الخقر۔۔اے ایمان والواجمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں (اور) رنجیدہ ہونے کے ماجت نہیں، کیونکہ (تم بی بلنداور غالب ہو)، نہ کہ تمہارے دشمن کا فر۔اسلئے کہ اٹکا انجام ہربادی و تباہی ہے،جیسا کیم نے ایکے اسلاف کودیکھااورس پایا، کیونکہ آخر کار باطل مٹ کرر ہتا ہے۔

اں ارشاد میں اس بات کی بشارت ہے کہتم لوگ غالب ہو گے اور وہ مغلوب ہوجا کینگے۔

(اگر ہوتم ایمان دالے) تو کمز دری کامظاہرہ نہ کر واور نہ ہی غم کھاؤ ، اسلئے کہ ایمان قوت قلبی

میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کاموں پر مجروسہ رکھنے کی اعانت کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ تبہارے اعداتمها ي نظرون ميں پچھ بھي نہيں۔

إن يَنْسَسَكُورُو عَقَلَ مَسَ الْقُومُ وَكُرْحُ مِّتُلُهُ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ دُكَ الْوِلْهَا اگر گلیتم کوزخم تو بیشک لگ چکا ہے قوم دشن کو بھی ای طرح کا زخم۔اور بیایام ہم باری باری پھیرتے ہیں بَيْنَ التَّاسِ وَلِيعَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوْ ا وَيَتَحِنَ مِنْكُو شَهْلَ آءَ ا کلوگوں میں ، اور تا کہ معلوم کراوے اللہ اکو جوایمان لائے۔ اور بنائے تم میں سے پچھشہادت والے۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدِينَ ﴿

اورالله نبين پيندفر ما تاظالمول كوپ

غور کروکہ (اگر گلیم کوزم) اور پہنچا تہمیں صدمہ، (تق) یہ بھی تو دیکھوکہ غزوہ پدر میں (پیک لگ چکا ہے قو م دخمن کو بھی ای طرح کا زخم)۔ اگرغزوہ اصد میں کا فروں نے سنٹ مسلمانوں کو شہید کر دیا ہواں سے پہلے تم نے بھی تو غزوہ بدر میں بھی سنٹ کا فروں کو تل فروں کو تی بالیا۔ تو اب اگر احد کی جنگ میں تہمیں کچھے تکلیف پینچی ہے، تو تم نے بھی غزوہ بدر میں اضی اس کی تعدد پہلے تکلیف پینچی ہے، تو تم نے بھی غزوہ بدر میں اضی اس کے تعدد کی بالیا۔ تو اب اگر احد کی بھرتم ضعف بلی کا شکار کیوں بور ہے ہو، اور کیوں کھارے ساتھ جنگ کرنے سے گھرائے ہوئے ہو، بلدتم اولی واعلی ہو، لہذا کمزوری مت دکھا دُ اسلے کے تہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر لاکھوں امید میں بیں، اور وہ بیچارے تو رحمت ایز دی پر امید ہی نہیں رکھتے۔

(اور بیایام) جوگردش کیل ونهار کاثمره بین اورجن پر زندگی کا دار دیدار بے (جم باری باری کی پیرتے بین ان کولوگوں بین ) کوئی دن دولت وعشرت کے ساتھ گزرتا ہے، تو کوئی دن مصیبت اور عسرت کی نذر جوجاتا ہے کہ بھی غلبے کی تمہاری باری اور بھی تمہارے دشمنوں کی ۔ ایک بی ون اگر کسی کسلئے باعث راحت ہے، تو کسی کسلئے رہے فقم والا ہے۔

سمجھی جمیں و کھ پنچتا ہے اور بھی فتح ونصرت، کیونکہ ایا م، رنج وراحت کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہیں۔ اس مقام پر بید ہیں نشین رہے کہ فتح ونصر سے اللّٰہی ایک عظیم منصب ہے جو صرف مونین کیلئے ہے، البذا غاہری طور پر کس جنگ میں کا فروں کو مسلمانوں پر جو غلبہ حاصل ہوجا تا ہے جے وہ اپنی کا میائی جھتے ہیں، وہ مسلمانوں کیلئے سخت دن تو ضرور ہوتے ہیں، گر اس حال میں بھی نفر رہ ہوتے ہیں، کم سلمانوں ہی سے شریک حال رہتی ہے اور مسلمانوں پر آئے وہ اللہ سختی نفر رہات اور کفارہ سیمیات ہوجاتی والی سختی نفر سے خداوندی ہی ہے مسلمانوں کیلئے رافع درجات اور کفارہ سیمیات ہوجاتی ہے اور افسی صابرین کے مقدس گروہ میں شامل کردیتی ہے۔ اسکے برعکس کفارا پی ظاہری کا میابی کے شد کے سے دورجات اور کفارہ ہیں۔

۔۔۔ الختر۔۔ حقیقی نصرے الی مونین ہی کیلے ہے۔ اب رہ گیا کافروں کو بھی ایمان دالوں کے مقال میں خابری کا میان دالوں کے مقال ہے ہیں اور وہ یہ کہ اگر دالوں کے مقال ہے میں خابری کا میائی دے دیا ہو آئی کی ہوجائیگا ایمان پر غلب ہی غلبہ ہو، تو پھر بیا مربد یہی ہوجائیگا کہ اسلام حق ہے اور کفر یا طل فیا ہری طور پر یونی ہوتو اسلام حق ہے اور کفر یا طل فیا ہری طور پر یونی ہوتو اسلام کو کھی میں جتا کا رہا ہے اور نظام معطل ہو کررہ جائیگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کھی اہل اسلام کو دکھی میں جتا کرتا ہے اور نظام معطل ہو کررہ جائیگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کھی اہل اسلام کو دکھی میں جتا کرتا ہے اور

مجمی المل کفرکو، تا کہ شہبات کا باب کھلار ہے اور انسان ان شبہات کو دلائل سے سمجھے کہ اسلام حق ہے اور کفریا طل اس اعتبار سے اسے ٹو اب کا وافر حصد نصیب ہوگا۔
۔۔۔الغرض۔۔۔گردش ایا م اور فتح وشکست نہ کورہ بالا قدرتی اصول کی گئی علتیں (اور) حکمتیں ہیں۔ من جملہ اتنے یہ ہے کہ مومن کو اس سے بے شار فو اند حاصل ہوتے ہیں، جنگا اسے علم تک نہیں۔
اس گردش ایام کی ایک حکمت بی بھی ہے ( تا کہ معلوم کراد ہے اللہ) تعالی اور ظاہر فرما دے (امکو جو) اس کردش ایام کی ایک حکمت بی بھی ہے ( تا کہ معلوم کراد ہے اللہ) تعالی اور ظاہر فرما تا کہ عرب ہے اس سے بھی ) لوگوں کو شہداء احد کی طرح منصب سے ول سے (ایک ان لائے اور) ہی اس سے ایک دوسرے کا گواہ بنائے کہ معرکہ ، جہاد میں کس فیمان دوسرے کا گواہ بنائے کہ معرکہ ، جہاد میں کس نے جان دی اور کس نے منافقین کی طرح ہوائے کی راہ نکالی۔سنو (اور) یا در کھو! کہ (اللہ) تعالی رشیس ہند فرما تا) ان (ظالموں کو) جنگی سرشت ہے ہے کہ انکا ظاہر پھے ہے ۔۔ ادر۔۔ باطن پھی دیسے اللہ تعالی نہیں دوست رکھتا کھلے ہوئے کا فرول کو، اور در حقیقت کفار کی مد نہیں فرما تا۔ اب

#### و لیکتھ صالله الذین المؤادیک تحق الکف بیگ اورتاکه فالص کر اکردے الله اکوجوایان لاے اورمنا دالے کافرون کو

(اور) یہ چیزالل ایمان سے آز مائش کے طور پر ہے، (تا کہ خالص کھر آکرد سے اللہ) تعالیٰ (افکوجوا یمان لائے) اوراغیس گناہوں سے پاک وصاف کرد سے ۔یا۔ ایکے درجات کو بلند سے بلند تر کرد ہے، کیونکہ مسلمالوں کو جو تختیاں اور بلائس پیٹی ہیں وہ گناہوں کو زائل کردیتی ہیں اور بے گناہوں کے درجات کو بلند کردیتی ہیں۔ بہر تو رہا مؤٹین برکفار کے غالب آنے کی صورت میں ہیں۔ گر

گناہوں کے درجات کو ہلند کردیتی ہیں۔ بیتو رہامونین پر کفار کے غالب آنے کی صورت میں۔ بھر --اس صورت میں جب مونین غالب ہوں اور کفار مغلوب ہوں، تو اس میں بیر حکمت (اور)مصلحت ہے تا کہ (مثاڈ الے) اللہ تعالیٰ (کافروں کو) اور انھیں نقصان میں ڈالدے <u>نیز</u> انھیں ہلاک کردے۔۔افرض۔ بید نیامونین کیلئے دارالامتحان اور آزمائش کا گھرہے۔ہرحال میں انکی آزمائش ہوتی

ہے، بھی داحت دیکراور بھی تکلیف پہنچا کر، تو غز وہ احد میں شکست کھانے والو! کہ \_\_\_

المحسبة لله الناس المجنة وكتا يعلوالله الناس الناس المالي الناس المالي المناس المحكة المناس المناس

#### مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّهِرِيْنَ @

کیاہے، اورابھی معلوم کرائے گاصبر کرنے والوں کو

(کیاتم نے) یہ (خیال کر رکھا ہے کہ جنت میں) بغیر آ زمائش وامتحان چلے (جاؤگے) حالانکہ تا حال جہاداور شدا کد پر صبر تمہارے میں جمع نہیں ہوئے۔ پس مناسب صورت حال یہی ہے کہ تم جنت میں داخلہ کا گمان مت کرو، جیسے وہ لوگ بہشت میں داخل ہوئے، جواللہ کی راہ میں شہید ہوئے اورا پی اپنی جان ومال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کر دی، اور ہر دکھ در دیر ثابت قدم رہے۔ جب تک تم انکی طرح وہ راستہ اختیار نہ کروگے اور انکی طرح صبر نہیں کروگے، اینکے مراتب کوئیس پہنچ سکتے۔ اور بیتو بعیداز قباس ہے کہ انسان سعادت اور بہشت کوان اعمال کے بغیر حاصل کرلے۔

#### وَلَقَنْ كُنْتُمُ تِنْكُونَ الْمُونَ مِنْ تَبْلِ أَنْ تَلْقَوْدُ

اورتم بڑی آرز ور کھتے تھے مرنے کی قبل اس کے کہ موت سے ملو،

#### فَقَدُ رَائِتُنُولُهُ وَانْتُهُ تَنظُرُونَ اللهِ عَنظُرُونَ

تواب توتم نے اس کود کیولیاا پی نظرے

اے غزدہ بدر میں شریک نہ ہوسکنے والوا یا دکرولقائے اللی کے اشتیاق کی وجہ ہے (اور)
اعلاء کلمہ الحق کے مقصد حسن کے پیش نظر (تم بدی آرزور کھتے تھے مرنے کی)، یعنی جہاد فی سمیسل اللہ
میں شہید ہونے کی ۔ الحقر۔ تمہاری بی تمنائقی کہتم اللہ کے دین کوسر بلند کرواور اللہ کے دشنوں کو آل کرو،خواہ اس راہ میں تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے تم نے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کردیا (قبل اسکے کہ موت سے ملو) اور اسکے اسباب کا مشاہدہ کرو، (تواب تو تم نے اسکود کچر ایا پی نظر ہے) مقاتلہ کفار کو جوتم چا جے تھے، اور پھراسکے نتیجہ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کوشہید ہوتے۔

توالی صورت حال میں تم میں ہے بعض کا حال میہ ہوگیا کہ رسول کریم کواکیلا چھوڑ کر خود اپنے بچاؤ کی کوشش میں لگ گیا۔ اور جب و ندان مبارک شہید ہوئیکے سبب آخضرت کی کوزشم پہنچا اور آپ چھر شہید وں میں پوشیدہ ہوگئے ۔۔۔ نیز۔۔۔ الجیس تعین نے ہرخاص و عام میں میہ آواز چھیلا دی کہ آگاہ ہوجاؤ، بیشک جھر کی مقتل ہوگئے ۔ تو جنگا ایمان ضعیف تھا، ان لوگوں کے ایک گروہ نے چاہا کہ عبداللہ این انی کی طرف رجوع کر کے التماس کریں کہ ایوسفیان سے ایک امان کی تحریر اگروہ بھاگے والوں کو ملامت فرمائی اور ان سے بعد میں جب حضور بھی نے ان شکست خوردہ بھاگے والوں کو ملامت فرمائی اور ان سے بعد میں جب حضور بھی نے ان شکست خوردہ بھاگے والوں کو ملامت فرمائی اور ان سے بعد میں جب حضور بھی نے ان شکست خوردہ بھاگے والوں کو ملامت فرمائی اور ان

بعدیں جب صور ﷺ نے ان شاست خوردہ بھائے والوں کو ملامت فرمائی اوران ہے دریافت کیا کہ تم بھا گئے ہوں؟ مخمبرے کیوں ندرہے؟ میدانِ جنگ ہے منہ کیوں پھیرا؟ انھوں نے عذر شروع کیااور کہنے گئے کہ ہم نے آپ کی شہادت کا آوازہ سا، زمانہ ہم پرخت ہوگیا، خوف کے مارے ہم بھائے۔ ایکھ اس عذر کو دفع کرنے کیلئے اور اسکی غیر معقولیت کو واضح کرنے کیلئے اور اسکی غیر معقولیت کو

وَمَا هُحَكُنَّ اللارَسُوُكُ قَلَ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَكَابِنَ تَاتَ اَوَقْتِلَ اونِين إِن مُرَّرايدرول عِنك لاراءان عيلى ماراءرول قريا الرووانقال أربي المهيروع ماين الْقَلَبَ ثُوْعَلَى اَعْقَالِكُوْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَتَ

توتم پلٹ جاؤ گے الٹے پاؤں؟اور جوالئے پاؤں <u>پلٹے</u> تو کچھ نہ

# يَّضْرَاللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكْرِيْنَ

بگا ڑ سکے گا الله كا- اور الله جلد جزادے كاشكر كر اروں كو

اچھی طرح سے من لو (اور ) سمجھاد کہ ( نہیں ہیں ) میر اوہ بندہ جنگی مسلسل تعریف کی جاتی ہے یعنی ( محمد بھر ) میری طرف سے بھیجے ہوئے ( ایک رسول ) ،اور یہی صرف ایک میرے فرستادہ نہیں ، بلکہ ( بیٹک گز دے ان سے پہلے ) جن جن کور سول بنا کر بھیجنا تھا سارے کے ( سارے رسول ) ۔
۔۔الغرض ۔۔۔ رسالت ایک عظیم الشان منصب ہے ، اشرف المخلوقات نوع انسانی کیلئے اس سے بلندو بالا اور کوئی منصب نہیں ۔ 'رسالت' کے اور پر اس الوہیت' کا درجہ ہے ، جو صرف خدائے وصدہ لاشریک بھی تھو تی کوئیت کی اور جہ میں مار سے مارنہ حاصل ہے اور نہ حاصل ہے اور نہ حاصل ہے در نہ حاصل ہیں بیاں اس کی در نہ حاصل ہے در نہ تھا ہے در نہ حاصل ہے در نہ تو نہ

صفات میں واجب الوجود بستقل بالذات ، قدیم ولاز وال ہونا ، محالات خرد میں ہے ہے۔
اور بیکی الوجیت والے ہی کی شان ہے کہ ہیشہ ہے رہے وار بھیشہ رہے ، جہ کا عدم محال
ہے۔ اس ذات وحدہ لاشریک کے سواموجودات میں کوئی بھی الیانہیں جو واجب الوجود ہو،
اور جہ کا دجود ضرور می نہ ہو۔ وہ اپنے وجود ہے بہلے عدم میں تھا، پھر خالق کا نکات نے اپنی مرضی ہے ایک مقرر وقت تک کیلئے اسکو وجود بخشا، اور جب اسکی حیات کے ایام پورے
ہوگئے پھر اس پر موت طاری ہوگئی۔ ساری کا نکات میں کہی ضابطہ فرطرت رائے ہے۔
موشی ہے ایک مقرر وقت تک میلئے اسکو وجود بخشا، اور جب اسکی حیات کے ایام پورے
ہوگئے پھر اس پر موت طاری ہوگئی۔ ساری کا نکات میں کہی ضابطہ فرطرت و لوبلال نے ایک
دائرے ہے باہر نہیں ۔ بہاں۔ یہ بیضر ور ہے چونکہ انہیاء وم سلین کو رب ذو لوبلال نے ایک
عظیم الشان منصب پر فائز کیا ہے جسکے پچھ فرائف ہیں۔ ہر مجی اور ہر رسول جب اپنے
منصب ہے متعلقہ فرائف کو مشیت الی کے مطابق پورا کر لیتا ہے، تو رب کریم اس پر موت
طاری فریا کرا ہے اسے نے قرب خاص میں طلب فریالیتا ہے، تو رب کریم اس پر موت

۔ گر۔ اسکے وصال ہے خود اسکے پیغام کی موت نہیں ہوجاتی، وہ آتھوں ہے او بھل
ہوجاتا ہے، کین اسکالیا ہوادین باتی رہتا ہے اور اسکے مانے والوں پر ویسانی واجب القبول
اور لازم العمل ہوتا ہے، جیسا کہ آسکی ظاہری حیات میں تھا۔ تو جس طرح تمام رسولوں کا دین
اکنے وصال کے بعد باقی اور موجود رہا، اور ان مرسلین کے سے مانے والے اس پر اپنا ایمان
انکے وصال کے بعد باتی اور موجود رہا، اور ان مرسلین کے رہے، اور کی کے دل میں بینے بیال بھی نہیں
باقی رکھتے ہوئے اسکی ہوایات پر تاحیات عمل کرتے رہے، اور کی کے دل میں بینے بیال بھی نہیں
گزرا، کہ جب ہمار ارسول بی نیز ہوا تھا ہے کو سے دین کو مان کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟
بالکل ای طرح محموم بی بھی جوائد تعالیٰ کے ظیم رسول ہیں، اگر بالفرض وفات پاجا میں،
تو اس سے آپ کا لایا ہوادین کہاں باطل ہوجاتا ہے؟ جس سے آپ کے مانے والوں کو بے
تو اس سے آپ کا لایا ہوادین کہاں باطل ہوجاتا ہے؟ جس سے آپکے مانے والوں کو بے
بہ جاجاتا ہے تا کہ وہ تو حدیداللی کی جو تا تا کم کریں، نہید کہ وہ وہ نے والے رسولوں
رہیں۔ تو بس یمی شان ہے محموم بی وہ تھی کی ، جواج ہے ہے ہم مصب رسول ہیں۔
کے ہم مصب رسول ہیں۔

(تو کیا اگروہ) اپنے خانہ اقدس میں (انقال کریں یا) میدانِ جہاد میں ( هبید کرویے جائیں،توتم پلٹ جاؤ گے النے پاؤل) اوران کے دین سے پھرجاؤ گے، حال نکتمہیں معلوم ہے کہ ان

ے پہلے انبیاء ملیم الطائم تشریف لائے پھرا نکا وصال ہوا ، اسکے باوجود انکی امتیں اٹکے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں ، تو خبر دار ہوجا در (اور )غور سے من لو، کہ (جو ) کوئی مرتد ہوکر \_ یا \_ جہاد چھوڑ کر (الئے پاؤں پلنے ) گا، (تو) وہ ( مجھے نہ بگاڑ سکے گا اللہ ) تعالیٰ (کا) \_

پول چیے) ہی ہو ہو اوہ و پھتہ ہو جانا اور عملی اوراعتقادی طور پر خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کوکی

۔۔۔الغرض۔۔۔۔اسکا برگشتہ ہوجانا اور عملی اوراعتقادی طور پر خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کوکی
فتم کا نقصان نہیں دیگا، بلکہ اسکا نقصان وہ خود اٹھ ایگا، کہ اس نے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے
غضب اورائے عذاب کے سامنے خود کو چیش کردیا۔وہ اللہ تعالیٰ کوکیا نقصان پہنچا سکتا ہے،
اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نقع و نقصان سے منزہ ہے۔رہ گئے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو مشکل سے
مشکل وقت میں بھی دین اسلام پر خابت قدم رہتے ہیں، تو اٹکی بیر خابت قدمی اللہ تعالیٰ کی
مشکل وقت میں بھی دین اسلام پر خابت قدم رہتے ہیں، تو اٹکی بیر خابت قدمی اللہ تعالیٰ کی

یرن سون اورمه یری ای بیون ہے۔
(اور) اپنے فضل وکرم ہے (اللہ) تعالیٰ (جلد) از جلد (جزا) ئے خیر (دیگا) ان نیک شعاروں اور (شکرگز ارول کو)۔ اے ایمان والو! منافقین کی بید کواس کدا گرشہید ہونے والے ہمارے بہال رہ جاتے ، تو ندوہ مرتے اور خدہی مارے جاتے ، اکی کم عقلی اور سوجہی کی روش دلیل ہے، اسلئے کہموت کا ایک وقت مقرر ہے اوروہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ندکوئی اپنے وقت سے پہلے مرتا ہے اور خہی اس سے اور خدی ہے ، اور خدی جائی میں اور خدی ہے ، اور خدی جائی میں اور خدی ہے ، اور خدی جائی میں اور خدی ہے، اور خدی جائی میں آئی ہوئی موت سے پہلے نہیں مرتا اور خدی جہاد سے مندموڑ نے والا آئی ہوئی موت سے پہلے نہیں مرتا اور خدی جہاد سے مندموڑ نے والا آئی ہوئی موت سے پہلے نہیں مرتا اور خدی جہاد سے مندموڑ نے والا

وكما كان لِنَفْسِ أَنَ تَنْوُق اللّهِ بِالْحَنِ اللّهِ كِتْنَا مُّوَّ لِلَّهِ وَمَنَ بُيْرِدُ اورك جان كون نيس كدمر جائي بغيرهم الله كر، تقعاموا هو وقت مقر دكر وه ـ اور جو چا هم **فُوَّ آنه مِنْ مُنَا وَمِنَى بُیْرِدُ تُوَابَ الْلَهْوَرَقِ** و ناكا مُهل قو بم اسكوس ه و ي ـ اور جو چا به آخت كاثوا ب **فُوْتِ نه مِنْهَا وَسَنَجُوزِي الشّكِرِيْنَ** قرم اسكوس هديد ـ اور جلد بم جزادي عضر والوں كو و (اور) يا در كھوكر (كى جان كو) الله تعالى نے ير (قن نيس) ديا ہے (كر) وہ اين مرضى ہے

(مرجائے بغیر عکم اللہ) تعالیٰ (کے)،وہ تکم جو ( لکھا ہوا ہے) لوح محفوظ میں جبکا (وقت) خوداللہ تعالیٰ کا (مقرر کردہ)ہے۔

اس ارشاد میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب وتح یص ہے اور معر کہ ، قبال میں انھیں وشمنوں یردلپرکردیناہے،اسلئے کہ جوکوئی بدجانے گا کہ اسکی عمر مقرر ہے اور اسکی اجل کا انداز ہ تھبرا ہوا ہے، یقینالڑ ائی کےمعر کہ میں دلیر ہوکر تبلکہ میاد بگا۔ الغرض \_ موت وحیات کا دار ومدار صرف الله تعالى كى مشيت يرب،اس ميس كى كوكس فتم كا خل نهيس \_ بال \_ اعمال ك ثمرات میں کسی نہ کسی حد تک اپنے ارادوں اورا نی نیتوں کا دخل ہے۔لہٰذاانھیں جائے کہ اعمال كيثمرات كواغراض دنيات بثاكر ، بهترين مطالب بين لكادين اورجس طرح حالات کے تقاضے کونظر انداز کر کے غزوۂ احد میں بعض لوگ مال غنیمت کے حصول کے دریے ہوگئے،اس طرزعمل ہےائے کو بحائیں۔

۔۔الحاصل۔۔اعمال کے ثواب کا دار دیدار نیتوں (اور)اینے ارادوں پرہے، تو ہم ہے (جو عاہے) گا(ونیا کا پھل)اورونیا کی بھلائی (تو ہم اسکواس سے دیں) گے۔الغرض۔ جو صرف مال عَنْيمت كيليح جهاد كرتا ب، تواب بدمال حاصل موجائيًا اوربس الي كوابي الممل سي آخرت كى بھلائی میں کوئی حصہ ملنے والانہیں۔(اور)اسکے برخلاف(جوچاہے) گا(آخرت کا)قتم قتم کااجرو (ثواب، تو ہم اسکواس ہے دیں) گے (اور جلد) از جلد (ہم جزا) ئے خیر (دیگھے) مشکل ہے مشکل وفت میں اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں،غز وۂ احد میں شہید ہوجانے والوں،اور اسلام کی راہ میں جہاد کرنے والوں۔ الخقر۔ سارے (شکروالوں کو)۔

ٷڰٲؾؚؽ۫ڡؚٞؽ*ڹٞ*ؾ۪ ڤ۬ؾؘڵٞڡۘۼ؋ڔؾؚێؙٷؽػؿؿ۠ڒ۠ڣٛؽٵۅؘۿٮؙٷٳڸؠۧٵٙڞٵؠۿۄؙ ادر کتنے پیٹیمروں نے جہاد کیا جن کے ساتھ بکثر تاللہ والے تھے، تو وہ ست نہ ہوئے اس مصیبت ہے جوان کو پیٹی فى سَبِيْكِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَقَا اسْتَكَانُوْ أَوَاللَّهُ يُعِبُ الصَّيرِيْنَ ﴿ الله كى راه ميس، اور نه كمز وريز، اور نه دب، اورالله دوست ركھتا ہے مير كرنے والول كو،

مسلمانوں ذراغورتو کرو، کیغز وہ احد میں کفار کاغلیدد بکھے کرست ہوجانے والے ہشر کین کے ماتھ مقابلہ کرنے میں ڈھیلے پڑجانے والے، اور انکے سامنے عجز وانکسار کا مظاہرہ کرنے والے،

تتالوام

عبداللدا بن ابی، رئیس المنافقین کواپناسفار شی بنا کر ابوسفیان سے اپنے امان کی تحریر چاہنے والے، یہاں اسک کہ جب کفار آنحضرت ﷺ کوشہید کرنے پر آمادہ ہوں، آپکو چھوٹر کر بھاگ نظنے والے، انحیس خوب معلوم تھا، کہ اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے میں انھوں نے کوئی پہل نہیں کی ہے۔
(اور) ایک دونہیں بلکہ (کتے پیٹے بروں نے) اللہ تعالیٰ کی راہ میں (جہاد کیا، جنگے ساتھ) فقہا، علاء، تقیل ۔ الخقر۔ ( بکثر ت اللہ ) تعالیٰ (والے تھے، تو) انکی شان بیتی کہ دور اان جہاد (وہ ست نہ ہوئے ) انگی شان بیتی کہ دور اان جہاد (وہ ست نہ ہوئے کہ نہ ڈھلے پڑے، اور نہ ہی ہمت ہارے، (اس مصیبت سے جوانکو پیٹی اللہ ) تعالیٰ (کی راہ میں)۔ ہر مصیبت کا انھوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور کی طرح کی ہز دلی کا مظاہرہ نہ کیا (اور نہ ) ہی دور ایس کے معاملات میں ۔ الفرض ۔ کی مخرور پڑے کہ بھی بھی نہیں ۔ الفرض ۔ کی مطرح کی کر دری نہیں دکھائی (اور نہ ) ہی ( دیا ہے ۔ یا۔ اسے دین کے معاملات میں ۔ الفرض ۔ کی طرح کی کر دری نہیں دکھائی (اور نہ ) ہی ( دیا ہے کہ کا بھی بھی نہیں ۔ بلد۔ ۔ طرح کی کر دری نہیں دکھائی (اور نہ ) ہی ( دیا ہے کہ کا بھی بھی نہیں دکھائی کے دری کے معاملات میں ۔ بلد۔ ۔ طرح کی کر دری نہیں دکھائی (اور نہ ) ہیں ( دیا ہے کھی بھی نہیں کے کہ کی کر دری نہیں دکھائی (اور نہ ) ہی ( دیا ہے کہ کھی بھی نہیں ۔ بلد۔ ۔ بلد۔ ۔ بلد۔ ۔ بلد۔ ۔ بلد۔ ۔ بلد ہے کی دور کو نہیں دکھائی اور کی کم دری نہیں دکھائی (اور نہ ) ہی ( دیا ہے کہ کا دری نہیں دکھائی اور کی کہوں کی کر دری نہیں دکھائی اور کی کم دری نہیں دکھائی (اور نہ ) ہی ( دیا ہے کہ کھی دور کو نہیں دیا کہ دور کر نہیں دکھائی دور کو نہیں کہ دور کی نہیں دور کو نہیں کی دور کی نہیں دور کو نہیں کی دور کو نہیں کی دور کی نہیں دور کی نہیں دور کی نہیں کی دور کی نہیں کی دور کی نہیں دور کی نہیں کی دور کی دور کی نہیں کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

طرح کی مزوری نیش دفعای (اور نمه) ہی (وید) ہی وسنوں نے اسے بھے می ہیں \_ بلد\_ شدائد دمصائب میں صبر کرتے رہے۔اللہ تعالیٰ کے راہتے میں دکھ اور تکلیف کوسر آتھوں پر رکھتے رہے، تواللہ تعالیٰ انکی عزت وعظمت کو بڑھا تارہا۔

(اور) ایسا کیوں نہ ہو، اسلئے کہ (اللہ) تعالیٰ (دوست رکھتا ہے مبر کرنے والوں کو)۔وہ حضرات دشمنوں کے مقابلہ اور جنگ کی تخت ہے تخت کا رروا ئیوں اور شدا کدومصا ئب کے وقت جو کہ جنگ کے باعث ان پر پہنچتیں، صرف یہی کہتے۔۔۔

# وَمَا كَانَ قُولَهُمُ إِلَّاكَ قَالُوْا رَبِّنَا اغْفِرُ لِنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافِنَا فِي

اور نیران کا کچھ کہنا ، سواا سے کے دعا کی پرور دگاراہم کو بخش دے، ہمارے کنا ہوں کواور ہماری زیاد تی مجھ سلام کی جہ محرف میں میں اور اور کار ایم کو بھٹ

ٱمْرِيَّا وَثَلِّتُ اثْنَامَنَا وَانْصُرْيَاعَلَى الْقَوْمِ الْكُفِي يُنَ®

کواپنے کام میں، اور ہم کو ثابت قدم رکھاور ہماری مد دفر یا کافر قوم پر •

(اور ند تھا اٹکا کچھ کہنا سوااسکے، کہ دعا کی پروردگار اہم کو بخش دے، ہمارے) صغیرہ گنا ہوں کواور) مخفود مغفرت کے دامن میں چھپالے، ہمارے کبیرہ گنا ہوں اور (ہماری زیادتی کو)

تو (اپنے کام میں) ہم ہے ہوگئی ہے۔ ان نفوس قد سیدوالوں کی بارگاہ خداد ندی میں تواضع اورا کی کرنفسی تو د کھتے ، کہ جو گناہ ان

ان نفول قد سیدوالوں کی بارگا و خداوندی میں تواضع اور انکی کرنفی تو دیکھتے، کہ جو گناہ ان سے سرز دبھی نہیں ہوئے، اس سے بھی مغفرت چاہی ۔۔یا۔انحوں نے اپنے طور پرخود کو

قصور دار گمان کر کے بخشش جابی۔ یا۔ یہ کہ مصائب دا آلام کوخو دائی کی نہ کی کی اور تقفیر
کا تمرہ مگمان کیا اور اس ہے مغفرت جابی۔ ویہ بھی مغفرت کی دعا تمیں بندے کی عابر ہی،
عتابی، بہ بسی، اور شانِ بندگی کا اظہار ہوتا ہے، ای لئے نفولِ قد سیدر کھنے والے، قطع نظر
اس سے کہ وہ معصوم ہیں۔ یا۔ یا۔ فیر معصوم، اپنے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں،
اسلئے کہ یہ دعا ایک طرف اگر دافع سینیات ہے، تو دوسری طرف دافع درجات بھی ہے۔
اسلئے کہ یہ دعا ایک عرض یہ بھی ہے کہ (ہم کو قابت قدم رکھ) دین تن پر۔ یا۔ میدانِ جنگ میں،
کہ ہمارے ہاتھ سے تفوی کی کا دامن نہ چھوٹے اور ہروقت تیری طرف سے تا نمیڈ بھی ہمارے شامل حال
کہ ہمارے ہاتھ سے تفوی کی کا دامن نہ چھوٹے اور ہروقت تیری طرف سے تا نمیڈ بھی ہمارے شامل حال
ہے، (اور ہماری مدوفر ما کا فرقوم) یعنی ہمیں تو م کفار (پر) فنخ و نصرت عطافر ما۔
۔۔انفرش۔۔وہ حضرات ایسی دعا پر مواظبت کرتے اور ان سے ایسا کوئی کلمہ ہم گرونہیں

۔۔الغرض۔۔وہ حضرات الی دعا پر مواظبت کرتے اور ان سے الیا کوئی کلمہ ہر گرخبیں صادر ہوتا تھا، جس میں میدانِ جنگ ۔۔یا۔۔ دین کے امور میں کسی تتم کی جزع ۔۔یا۔۔ مزلز ل کا شائبہ ہو۔۔الغرض۔۔وہ فکست کھا کر بھاگنے والوں میں نہیں تھے۔

### فَالْتُهُوُاللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَاوَحُسْنَ ثُوَّابِ الْاَخِرَةِ

تو دیاانگواللہ نے دنیا کی بھلائی اور تو ابِ آخرت کی خوبی

#### وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

اورالله دوست رکھتا ہےا حسان کرنے والوں کو 🇨

(تو دیااکو) انگی اس دعا کی وجہ ہے(اللہ) تعالیٰ (نے دنیا کی بھلائی)، یعنی فتح ونھر ہے اور عزت و نیک نامی (اور تو اب آخر ہے کی خوبی)، یعنی بہشت اور دا گی تعمیس، جس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔اور جس میں خصوصی طور پرفضل البی شامل رہتا ہے۔(اور) سب ہے بڑی تعمیہ تو یہ ہے(اللہ) تعالیٰ (ووست رکھتا ہے احسان کرنے والول کو)، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہتا ہے اور ایکے ساتھ خصوصی بھلائی کا اراد ہ رکھتا ہے۔ دراصل یہی ہر سعادت کا مبدا ہے۔

غروة احديل كلست كوقت منافقين ابل ايمان سے بول پڑے، كداب اپنيرانے دين كى طرف لوث جاد اور روشح ہوئے بھائيوں سے ل جاد، اگر ني سچ ہوتے، تو وہ مغلوب ہوتے، نه شبيد۔ يونى۔ بعض ضعف الاعتقاد نے مرتد ہوكر ابوسفيان سے امان چابى، تواشخ تعلق سے ارشاد ہواكہ۔۔۔

### يَايُهُا الَّذِيْنَ المَنْوَا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا يَرُدُّ وَكُمْ

ا ایمان والو! اگر کم پرچلو گان کے جوکافر ہیں، تو اوٹادیں گئم کو الٹے قدم،

### عَلَى أَعْقَابِكُهُ فَتَنْقَلِبُوْ الْحِيرِيْنَ

توتم بى الشي كما ثا المحادَ ك

(اے ایمان والو! اگر کم پرچلو گے ان) منافقین (کے، جو) چھے ہوئ (کافر ہیں)۔یا ۔۔ان مرتدین کے، جو ابوسفیان سے امان چاہنے والے ہیں۔ الخقر۔ان دو میں سے کی کے بھی کم پرچلو گے (تو) وہ (لوٹا دیکے تم کو النے قدم)، اپنے دین میں داخل کر کے، ای کفر کی طرف رب کریم نے اپنے حبیب کے ذریعے جس سے تہمیں نجات دی ہے۔ اب اگر خدانٹو استہ یہ صورت پیش آگئی (تو تم بی النے کھاٹا افراؤ کے)۔

وہ اسطرت کہتم ہے دنیا کی عزت بھی چمن جائیگی اور آخرت کی سعادت ہے بھی محروم ہوجاؤگے۔ دنیا کی عزت اسلئے سلب ہوجائیگی ، کہ انسان کواس ہے بڑھ کر اور کون می ذات ہوگی کہ دور انسان کواس ہے بڑھ کر اور کون می ذات ہوگی کہ دور ہے کہ اسلام اسلئے ساتھ ہوگی کہ دور ہے گئے افزار کی سعادت ہے محرومی تو وہ بہی ہے کہ دعدہ دیئے ہوئے آگے ہاتھ پھیلائے۔ رہ گئی آخرت کی سعادت ہے محرومی تو وہ بہی ہے کہ دعدہ دیئے ہوئے آگا ب سے محروم ہوکر دائی عذاب میں جتلا رہوگے۔ تم ان کا فروں کو اپنا بددگار نہ سمجھو ۔ اگر ۔ بالفرض۔ تم انکی اطاعت بھی کروگے، جب بھی ہے جبور نے بدعہد مکارلوگ تمہاری بدر کرنے والے نہیں ہیں۔۔۔

### بَلِ اللهُ مَوْلِكُمُّ وَهُو خَيْرُ النَّصِرِينَ @

بلکہ الله تمہارامولی ہے، اوروہ سب سے بہتر مددگار ہے۔

(پلکہ اللہ) تعالیٰ (تمہارا موٹی) اور تمہارا مددگار (ہے، اور وہ) ایسا ویسا کوئی معمولی مدد غرمانے والنہیں، بلکہ (سب ہے بہتر مددگار ہے)۔ تو صرف ای کی اطاعت کر واورا تکی مدد پر مجروسہ کے سی میں مستغند میں مستغند ہے۔

کے دوسروں مے منتفیٰ ہوجاؤ۔ غزوہ احدیث مال ننیمت کی لالچ اوراطاعت رسول سے انحراف کا نتیجہ دکھا کر ، فورا ہی

سر دہ احدیث مال یہت فی لاچ اور اطاعت رسول سے احراف کا سیجہ دھا کر ، دورا اور اسکر میں اسکورا اور اسکر میں اسکو رب کر میم انے اپنے کرم کی ثمان دکھائی ، اورا پنا فیصلہ سنادیا کہ۔۔۔

سَنُكَقِي فِي قُلُونِ النَّرِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا الشَّرُو الرَّعْبَ بِمَا الشَّرُو اللهِ مَالَمُ

يُنَزِّلُ بِهِ سُلِظَنَّا وَمَأْوَمُهُ وَالنَّارُ وَبِشِّ مَثَّوَى الظَّلِمِينَ @

سندنييں اتاري \_اور ان كاٹھكاند جنهم ہے، اوركتنا براہے ٹھكانہ ظالموں كا •

(جلد) ہی (ڈالدیں گے ہم دلول میں انکے جو کافر ہیں رعب کو)۔

- چنانچ۔ حِنْ تعالیٰ نے جنگ احد کے دن کفار کے دلوں میں ایبا خوف ڈالدیا کہ باوجود فتح اور غلبہ کے، بےسب لڑائی چھوڑ کر پھر گئے۔

اورائے دلول میں بیخوف کیوں ڈالا، (کیونکدانھوں نے شریک بنایاللہ) تعالیٰ (کااسکو جس) کے شریک بنایاللہ) تعالیٰ (کااسکو جس) کے شریک خدا ہونے (کی اللہ) تعالیٰ (نے کوئی سندنیں اتاری)،اسلئے کہ اسکی کوئی سند موجود ہوتی، تو وہ ضرور ناز ل فرما تا۔ الفرض۔ دلیل وہی مفید ہے جو منجانب اللہ ہو، نہ کدایئے خیالات فاسدہ اور قیاسات باطلہ ہے۔

ان مشرکین کو بھے لینا چاہے (اور) یقین کرلینا چاہئے کہ (اٹکا ٹھکا نہ جہنم ہے) ۔ ان کیلئے جہنم ہے) ۔ ان کیلئے جہنم کے علاوہ اور کو کی گیریس ہوگی ، (اور کتنا براہے ٹھکا نہ) کفروشرک میں مبتلارہ کرخو دائے اوپر ظلم کرنے والے (ظالموں کا) ۔ کفر پر مرنے والوں کا بیٹھکا نہ کوئی عارضی نہیں ، بلکہ وہ ہمیشہ ای میں رہنے دالے ہیں ۔ میں رہنے دالے ہیں ۔

جنگ احدے واپسی میں بعض مسلمانوں کوخیال ہوا کہ اس جنگ میں ہمیں شکست کیوں ہوئی، جبلماللنہ تعالیٰ نے اپنے ہی پاک سے فتح ونصرت کا وعدہ فرمایا تھا، وہ یہ کہ حضور الظیمین نے تیراندازوں کوفر مایا کہتم میمیں تخمبرے رہنا، انشاء اللہ تعالیٰ فتح ونصرت ہمیں حاصل ہوگی، بشرطیکہتم اس جگدے نہ ٹہنا۔ اسکے بعد ہوا بھی ایسا ہی۔

وَلَقُلُ صَلَاقَكُ وَعُلَى لَا أَدْ تَعْسُونَهُ وَلِهُ لِللَّهُ وَعُلَى لَا الْمَعْلَةُ وَلَهُ حَتَى إِذَا فَشِلْتُهُ ادبيك خرور فَ كردكها يا تم كالله في الحدد أو بجدا في آل كرد به في الحاسة على المحاس على كرجب في دول بوك وَتَكُنَا وَعُلُو مُن اللّهُ فِي وَعَصَيْتُ وَعِمْ فِي بَعْدِي مِمَا الرَّبِكُو مَنْ الْحِبْونَ \* اور تيل عم من بمور في اور نافر مافى كى بعداس ك كردكما ويا تم كورة في جدود

# مِنْكُمْ مِّنْ يُرِيْكُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مِّنْ يُرِيْكُ الْاجْرَةُ \* مِنْكُمْ مِّنْ يُرِيْكُ الْاجْرَةُ \*

ثُوُ مَرَقِكُمْ عَنْهُمْ لِيُبْتَلِيكُمْ وَلَقَلَ عَفَا عَنْكُمْ

پھرو پھردیاتم کوان کی جانب ہے، تا کہ آ زمائے تم کو، اور بے شک اس نے تم کوموانی وے دی،

#### وَاللَّهُ ذُوْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ®

اور الله فضل والابايان والول ير

(اورب شك ضرور يح كردكهاياتم كوالله) تعالى (ف أي وعده كو)\_الفرض\_فدافيجو

دعدہ فرمایا، اے پورا بھی فرمادیا (جبریم فل کررہے تھا تکواسکے علم) اوراسکی مدد (سے)۔ جنانچ۔۔ کچھدن کڑھے تمہاری فتح تھی توجس فتح کاتم ہے وعدہ کیا گیا اور جس شرط پر کیا گیا، جب تک تم نے

بعدی پیدے ہوئی ہیں۔ اس شرط کا لحاظ کیا، وہ فتح تم کو حاصل ہوگئ اور تم فاتح ہوگئے (یہاں تک کہ جبتم بزدل ہوگئے) اور تمہاری رائے کزور پڑگئی۔۔ی۔بید کہتم مالی غنیمت پرٹوٹ پڑے، اسلے کہ حص، ضعف قلبی کی وجہ

ے ہوتا ہے، (اور ) صرف بہی نہیں بلکہ ( همیل علم میں جھڑنے گئے ) اور تبہار بے بعض افرادیہ کئے ہے، ہوتا ہے، (اور ) صرف بہی نہیں بلکہ ( همیل علم میں جھڑنے گئے ) اور تبہار کے بعض افرادیہ کئے ہوئے گئے، اب کفار فکست کھا کر راہِ فرار افتیار کر چکے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی انکا پیچھا کئے ہوئے

ے ہیں اور انگی گرد نیں اڑا رہے ہیں ، پھر ہمارا مصادر سرچنے ہیں اور ہمار ۔ میں اور انگی گرد نیں اڑا رہے ہیں ، پھر ہمارا پیٹھبرنا بے سود ہے۔

ان اوگول نے بیسوچا(اور) پھراپنے امیر عبداللہ بن جبیر کی (ٹافر مانی کی)اورا نکا کہانہ مانا (بعد اسکے کہ دکھا دیاتم کو ) فتح ونصرت ، مال غنیمت اور کفار کی فکست \_الخقر\_(جوتم چاہجے ہو ) تمہارے

المطلح لدو تعالیا تعالی کی و تعمرت ، مال علیمت اور کفار کی شکست \_ الحقر\_ \_ (جوتم جاح ہو) تهبار بے بیسارے مطلوب تمہیں نظرآئے ، تو تم اپنے امیر کے عکم کی تعیل کا خیال ندکر سکے اور یہ بھی ہنجیدگی کے

ساتھ ندسوج سکے، کہ بھی مرسول بھی ہے۔اس سے انحراف خوداطاعت رسول سے انحراف ہے۔

جائے بیتھا کہ جب انھیں یقین ہوگیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فر مادیا ہے، تو انکافرض منصی تھا کہ وہ گناہ ہے ہی جاتے ، نہ کہ الٹا گناہ کا ارتکاب کرتے۔

اورایااسلئے ہوگیا کہ (تم میں کوئی) وہ ہے جو (جا ہے دنیا) کے مال واسباب (کو)، یہونی

وگ تے جفول نے محم نہیں مانا اور اوٹے کو دوڑ پڑے (اور) تم بی میں سے (کوئی) وہ ہے جو ( (چاہے آخرت) کی بھلائی (کو) اور شہادت کی سعادت کو، بیرہ ولوگ ہیں جو ٹابت قدم رہے اور مرکز

رڈ نے رہے بہال تک کہ شہید ہو گئے۔

(پھرتو پھیردیاتم کوائی جانب ہے) اور باز رکھا تعمیں انگے تل ہے اور دوبارہ ان پرحملہ کرنے کا تھم نہیں دیا، (تاکہ) اس تخفیف کے ذراید (آزمائے تم کو) اور پیظا ہر فرمائے کہتم میں ہے کتنے لوگ دوبارہ جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں، (اور) اس بار جوتم سے چوک ہوگئی اس پرتہاری ندامت وشرمندگی کی وجہ ہے (پیک اس نے تم کو) اپنے نفنل وکرم ہے (معافی دے دی، اور) ایسا کیوں نہ ہواسلے کہ (اللہ) تعالی بڑا ہی (فضل) وکرم (واللہ جا ہجان والوں پر) تھم رسول کی مخالفت کی نوست سے یہ ہوسکتا تھا، کہ کفارتم سب تو تل کر ڈالتے ، گرانلڈ تعالی نے ایکے دلوں میں تمہارار عبی ڈال کر تہمیں بچالیا اور تم کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ تہمیں شکست فاش سے بچاکر، بالآخر فاتح و غالب بنادیا۔ ذراغورتو کروا پی اس حالت پر۔۔۔۔۔۔

اِذْ نُصُعِدُ وَنَ وَلَا تَلُونَ عَلَى اَحَى وَالرَّسُولُ يَنْ عُولُمْ فِي اَخْدِلِكُمْ جبتم ينه على جاب عند ورح ندت من ير، اور حول تم كبار عند عاري جيل عاصين

فَأَثَابَكُمْ عَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلا تَخَزَنُوا عَلَى مَا فَاتُكُمْ وَلَا

توغم كى بدائم كُومُ ديا، تاكدرخ كرواس پرجو جاتار باتم ما ورند مَكَا اَصَا بَكُورُ وَاللّٰهُ خَيدِينُ مِنْ الْكُلُونَ ؟

ال يرجوآ يزع تم ير، اورالله باخبر ع جوتم كرو

(جبتم چڑھے چلے جاتے تھے) اور ہزیت کے سبب میدان جنگ ہے بہت دورنگل پکے سے (اور مڑھے نہتے کی پہت دورنگل پکے سے (اور مڑھے نہتے کی پر)۔ الغرض۔ چیچے والول کی طرف تم ہزکر دیکھتے بھی نہیں تھے، اور نہ چیچے والول کی طرف تمہاری کوئی توجیقی تمہارا کوئی اپنے کی دوسرے ساتھی کیلئے تھہرتا بھی نہیں تھا (اور) تمہار کی طرف تمہارا کوئی اللہ کے بندول میرے پاس آجاؤ، بیس بی اللہ تعالیٰ کا رسول ہول اور زندہ ہول۔ چوشش واپس لوٹے گا، اے انعام میں بہشت نصیب ہوگی۔ اس وقت تمہارا حال پی تھا کہتم رسول کوئی جواب بھی نہیں دے رہے تھے۔

رسول کریم کا بد بلانا خودا پی ضرورت کے پیش نظر نیس تھا، اور نہ بی آپ ان ہے اپنے کے کئی نظر نیس تھا، اور نہ بی آپ ان ہے اپنے کئے کی مدد کے طلب گار تھے۔ بلد۔ جب وہ فکست کھا کر بھاگ رہے تھے اور کفارے بیک صورت میں رسول کریم کا فرض تھا کہ اس مکر ہ

ے روک کرانھیں معروف کی دعوت دیں۔اسلنے کہ امر بالمعروف اور نبی عن المئکر 'ہرنی کے اہم فرائض میں ہے ہے۔

یہ ارس میں ہے۔ بلاتے وقت رسول کریم ( تمہاری تھیلی جماعت ) یعنی آخری صف ( میں ) تنے، یعنی بھا گئے

والے بھاگتے ہوئے آپ ہے آگے نکل گئے اور آپ چیجے ہی کھڑے رہ گئے ،اور وہیں ہے آگیں آواز رہے ہے سے (37)اوڑ قبائل نتران پر کئے میں رعل کی جزام پر غمر کر سے انتران کھر دار

دیتے رہے۔(تو)اللہ نعالی نے تمہارے کئے ہوئے مل کی جزامیں (غم کے بدلے تم کوغم ویا)۔ ایک غم تو رسول متبول کی شہادت کی خبر ہے اور دوسراغم بعضے سحابہ کے شہید ہونے کی خبر

- يايدكد - ايك غم بزيمة اوردوسراغم فوت غنيمت -

اور یہ بزائمہیں اس واسطے دی کہ شدتوں اور ختیوں میں تمہیں صبر کی عادت ہوجائے (تاکہ)ند (رخ کرواس پر جوجا تار ہاتم ہے)، لیمن فتح وغیمت۔ (اور نہ) ہی (اسپر جوآپڑے تم پر) قتل وزخم و ہزیت وغیرہ۔ (اور اللہ) تعالی (باخبر ہے جوتم کرو)، لیمن وہ تہارے اعمال ومقاصد کو

بخوبی جانتاہے۔

ثُقُوانُولَ عَلَيْكُمْ مِّنَ بَعْدِ الْعَجِ الْعَجِ الْعَجِ الْعَجِ الْعَجَ الْمَنَةُ نُعَاسًا أَيْغَشْ عَلَا إِفَةً مِّ مَكُمُ وَكَا إِفَةً عَلَيْهُمْ مِن الْعَجِ الْعَجِ الْعَجِ الْمَن فَي الله عامت برجاري في اوراي جميت من الله عامت برجاري في اوراي جميت من الله عامت برجاري في المراجعين المنظمة المن

تُنْ أَهَنَّتُهُو أَنْفُسُهُ مَ يَظُنُّونَ بِاللهِ عَيْرِالْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ \* اللهِ عَيْرالْحَقِّ ظالَ الْجَاهِلِيَّةِ اللهِ عَيْرالْحَقِّ طَلَقَ الْجَاهِدِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

كبيل كدكيا جميل بحى كجما فقيار ب- كهددوكها فقيارتو بالكل الله كاب،

يُخْفُونَ فِي ٱلْفُسِيهِ مُعِلَّالًا يُبُبُّنُونَ لَكُ لِيُفُولُونَ لَوْكَانَ لَنَاصِ الْوَمْرِ مُعِياتِ مِن الجاعروه وَعَلَمْ بِينَ لَا يَعْدِهِ وَعَلَيْهِ مِن مَا يَعْدِينَ مِن الرَّمِينِ مِحَافِقِ رَمِوا

چىكى ئىلىنى ئىل

توہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہد واگرتم اپنے کھروں میں ہوتے ضرور لکل آتے وہ، لکھ دیا گیاہے وی 2018ء کا اللہ میں ماللہ میں میں اس کا اس میں اس کا اس

عَلَيْهِمُ الْقَتْلِ إلى مَضَاجِعِهُمْ وَلِيَبْتَكِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ

جن رِقْل موجانا پی اپنی قل گاه میں، اور تا که آز مائے الله جو تمبارے سینوں میں ہے

### وَلِيُبَحِّصَ مَا فِي قُلُوبُكُورُ وَاللهُ عَلِيمُ وَبِذَاتِ الصُّدُورِ

اورتا کہ چھانٹ کر رکھ دے جو تتبارے دلول میں ہے۔ اور الله سینوں کی بات کو جانتاہ

(پھراتاراتم پڑم کے بعد پرسکون فیند، جوتم میں ہے) حقیق مسلمانوں اور ہے ایمان والوں میں سے اسلم اور ہے ایمان والوں میں سے اسلم علی مرتفی شیر خدا، میں سے (ایک جماعت) لینی مہاجر بن میں سے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم ، علی مرتفی شیر خدا، حضرت طلح، حضرت صدابن وقاص اور حضرت زبیراور انصار میں سے حضرت حارث بن میں مداور حضرت مسلم ابن حقیف (پر چھاربی تھی)۔ اس بلکی ہی نیند کا فائدہ بیتھا کہ قوت پھر آ جائے اور ملال دفع ہو جائے۔ (اور) اسکے بینکس منافقین کی (ایک جمعیت، انکوغم میں ڈالدیا تھا آگی جانوں نے) اور انکی واتی خام خیالیوں نے۔ چنانچہ۔ وہ (گمان رکھتے تصاللہ) تعالی (سے ناحق)، نازیبا، (جا بلیت) والوں (کا گمان)، کم جم اتحام کونہ پہنچے گی۔

سے منافقین وہ ہیں جو (کہیں) ، کہ پڑے (کہ کیا ہمیں بھی کھے افتیار ہے) موجودہ فتح و نفرت کے معاطع میں کہا ہمارہ بھی کچھ صدیب؟ صورت حال تو دیکھنے میں بیآ رہی ہے کہ ابوسفیان کے شکر پر غالب ہونے کی ہم آرز ورکھتے تھے وہ پوری نہیں ہوئی، اور غلبہ میر نہیں ہوا۔ (کہدو کہ افتیار تو بالکل اللہ) تعالی (کا ہے) ، بیشک سب کام خواہ وہ غنیت ہو۔یا۔ ہزیت، وہ ای کے تھم سے ہیں۔ بالآ خرغلبہ اللہ تعالی اور اسکے اولیاء کو ہوگا ، کیونکہ اللہ تعالی کا گروہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ یہ منافقین (چھپاتے ہیں اپنے اعدوہ جو ظاہر نہیں کرتے تم سے) مسلمانوں کی تلوار کے خوف سے منافقین (چھپاتے ہیں اپنے اعدوہ جو ظاہر نہیں کی دل میں اڈکارو تکذیب رکھتے ہیں اور بیا ہمیں اور کر اپنیتیں کی دل میں اڈکارو تکذیب رکھتے ہیں اور بیا ہمیں بیا گیا ہمیں ایک کہ وہ ہدایت حاصل کرنے کیلئے سوال کررہے ہیں۔

۔۔ چنانچ۔۔ بیمنافقین جہائی میں آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے چیکے چیکو کہتے ہیں کہ اگر جمیں پچھافتیار ہوتا)، اور فتی ففرت میں جارا پچھ حصہ ہوتا۔۔یا۔ جارا دین اسلام برحق ہوتا، (تو ہم) لیعنی ہمارے لوگ (بہاں مارے نہ جاتے)۔ اے محبوب! ان ناسمجھوں سے واضح لفظوں میں (کہدوو) کہ (اگرتم اپنے گھروں میں ہوتے) تو (ضرور لکل آتے) تم میں سے (وو) لوگ (کھودیا کیا ہے) لوح محفوظ میں روز از ل ہی ہے (جن پر تم ہوجانا بی انی آل گاہ میں)۔

\_ الغرض \_ وه لوگ چنگے متعلق لوح محفوظ میں کھھاجا چکا ہے، کہ بیغز وہُ احدیث مرینگے، تو کوئی نہ کوئی سبب انھیں غزوۂ احد کیلئے حاضری میں مجبور کر دیتا۔ بیرمنافقین کی خام خیالی ب كدا گرشهيد ہونے والے لوگ مدينہ ميں ہوتے ، تو قتل سے چ جاتے۔ اسكے كه تقذير الہی ہرگزنہیں ملتی اور نہ ہی اسکے حکم میں کوئی خلاف ہوتا ہے۔

اب مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے کہ۔۔۔

ا ایمان والوا جوغم والم تم پر قطاءا لیےغم والم کے بعدامن وآ رام تم کو بھیجا، تا کہ اسکے وعدہ پر یقین کامل رکھو(اور)اس میں بیجی حکمت ہے(تا کہ آزمائے اللہ) تعالی (جوتمہارے سینوں میں ◄) اخلاص وغيره ـ الغرض ـ دلول كـ اسرار اورخفي جيد واضح بوكر بابر آ جاكي (اورتاكه جهانث كر ر کھدے) اور خالص کردے (جو تمہارے دلول میں ہے) تبہارے دلوں کا ہر بھید، ہر معاملہ کھرے سونے کی طرح صاف وشفاف اور بے داغ ہوجائے ، جان لو ( اور ) یقین کر لوکہ ( اللہ ) تعالیٰ (سینوں کی بات کوجانتا ہے ) یعنی وہ اسرار اور بھید جو کہ سینوں میں چٹے ہوئے ہیں، ایبا کہ کسی وقت اس سے جدانہیں ہوتے ، ملکہ ہروفت اسکے ساتھ ملازمت رکھتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے علم وخرے باہر نہیں۔ مىلمانوں اپنے دلوں كواس اندیشے ہے پاک كرلو كەنھرت الہي تنہارے ساتھ نہيں غروہ

حدیث حمہیں جو ہزیمت کا مند دیکھنا بڑا، اس میں شیطانی وسوسوں کا دخل ہے، جس نے تتحصیں کو تاہ

فکری اورسوء مملی کی راه د کھا دی اور پھرتم اس پیٹمل کر بیٹھے غور کرو کہ۔۔

إِنَّ الَّذِينَ تُوَكُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَكَلَّى الْجُمْعِنِّ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُ وَالشَّيْظُنُ بِ شک جولوگ پھر گئے تم میں ہے جس دن ملیں دونوں فو جیس، انکوشیطان ہی نے ڈ گرگادیا،

بِبَعُضِ مَا كُسَبُوا وَلَقَنَ عَفَااللَّهُ عَنْهُو ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيْهُ ۗ ا سے جواجعت کمانی کی تھی انھوں نے اور چیک ضروراللہ نے معاف فرمادیا ان سے۔ پیک الله بخشے والاحلم والا ہے •

( پیک جولوگ چر میے تم میں سے ) اور ہزیت اٹھائی اس دن، (جس دن ملیس) مسلمانوں اور

فروں (دونوں) کی (فوجیس) جنگ احدیث ،تو (اکوشیطان ہی نے ڈگرگادیا) یاان سے نغزش جاہی انھوں نے اس امر کی اسکی فرمانبرداری (بسبباس) شامت اعمال (کے، جوبعش) تھی اس ( کمائی)

، جو ( کی تھی انھوں نے )، بیعیٰ تھم رسول کی تغییل نہ کرنا گر چونکہ اللہ تعالیٰ بے حدفضل فرمانے والا ہے

(اور) کرم فرمانے والا ہے، لہذا (پیکک ضروراللہ) تعالی (نے معاف فرمادیا ان سے) انکی اس فرو گذاشت کو، اسکے عذر دوتو بداور کمال ندامت کی وجہ ہے۔ اوراییا کیوں نہ ہو، اسلئے کہ (پیکک اللہ) تعالیٰ ( بخشے والا) اور (حکم والا ہے)۔ گنهگار کے گناہ کے سبب اسکے عذاب میں عجلت نہیں کرتا، بلکہ تو بہ کرنے کاموقع عنایت فرما تا ہے اور بھرصد ق دل سے تو بہ کرنے والوں کی تو بہ قبول بھی فرمالیتا ہے۔

كَالَيُّهَا الَّذِيْتَ المَنْوَ اللَّ تَكُونُوا كَالَذِيْنَ كَفُرُ وَاوَقَالُو اللِّخُوا يَهُو

اذا ضَرَبُوْ إِنْ الْاَرْضِ أَوْ كَانُوْا غُرُّى لَوْ كَانُوْ اعِنْدَ تَامَا مَا لُوْا الْمُراعِنْدَ تَامَا مَا لُوْا الْمُدَامِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسَرَةً فَي قُلُولِيهِمُ

اور نقل کے جاتے تا کہ کردے الله اس کو حسرت ان کے دلوں میں۔

وَاللَّهُ يُحْيِ وَيُهِينُ وَاللَّهُ بِمَا لَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ

اور الله جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اور الله جو کرود کھور ہاہے۔

(اے مسلمانوا) تم نے شیطانی وسوس کا تو حال دیکھ ہی لیا جسکی وجہ سے غزوہ احد میں تہمیں ہزیت اٹھانی پڑی ہوا ب منافقین جوشیطان کے مددگار ہیں ، کے وسوس سے بھی خبر دار اور ہشیار ہو جا داور (مت ہو) منافقین (کی طرح جنموں باد اور اعمال وکر دار میں (ان) منافقین (کی طرح جنموں نے) کئی ایک (کفر کیا)، جن میں ایک نقتریا لئی کا اٹکار بھی ہے۔ جبی تو وہ سلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے سے عاد دلاتے سے اور جو سلمان اکے نبی یا بظاہر دینی بھائی ہے 'کیونکہ منافق بھی بظاہر مسلمان سے 'جب دہ کی دور در از سفر پر جاتے ۔یا۔ کا فروں کے خلاف جہاد کرنے کیلئے جاتے اور اس سفر میں نوت ہوجاتے ۔یا۔ قل کردیے جاتے ، تو وہ ایک متعلق کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس اس سفر میں نوت ہوجاتے ۔یا۔ قل کردیے جاتے ، تو وہ ایک متعلق کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس دہے ، تو نہ مرتے اور نہ بی کئی کئے جاتے۔

رہے ، ویہ رسے اور میں کے جائے۔ -۔الخصر۔ ایک طرف تو انصوں نے کفر کیا (اور) دوسری طرف (اپنے)نسبی ۔۔یا۔ سطی ( بھائیوں کیلئے کہا) اورائے متعلق اظہار خیال کیا ( جبکہ دو) تجارت کیلئے یا اپنے دوسرے اہم مقاصد

کیلئے (سفر) میں (گئے)اوراپنے گھروں سے (زیمن میں) سفرکرتے ہوئے دور چلے گئے، (یا) وہ (مجاہد تھے)اور جہاد کی غرض سے لکلے تھے، مچروہ وفات پاگئے یا شہید ہوگئے (کداگر) وہ (ہوتے ہمارے پاس) ہمارے شہر مدیند میں، (تو ندم تے، اورند) ہی (قتل کئے جاتے)۔

ہورے پا ک) ہمارے جرائد پیدیں ہو و در سرے ہورید) ہی رس سے جائے۔

تواے مسلمانو! منافقین کے ان شبہات پر توجہ ند دواور اس سلسلے میں وہ اپنی بکواس کرتے رہیں، مگرتم آخیں ورخوراعتناء نہ مجھواور اٹنی فریب دہی کی کوششوں کورائگاں کر دو، (تا کہ کردے اللہ)

تعالی اٹنی (اس) بکواس (کو) سامان (حسرت ایکے دلوں میں) ،اور سوچنے لگیس کہ کاش کہ ہم نے اسی بات نہ کہی ہوتی ، جوان سے ایمان والوں پراثر نہ کرسکی اور بھراس وقت ان کا کیا حال ہوگا، جب وہ دہ بھور، جہاد کیلیے نکل رہے ہیں اور جہاد کر کے سلامتی کے ساتھ مال غذیمت کیکرواپس لوٹ رہ ہیں۔

کر کے سلامتی کے ساتھ مال غذیمت کیکرواپس لوٹ رہ ہیں۔

اب اگر بالفرض انے چکر میں کوئی آبھی گیا ہوگا، تو وہ بھی سوچ گا کاش اس نے ان منافقین کا کہانہ مانا ہوتا اور جہاد میں قیارت بیتور ہی دنیا کی بات، آخرت میں قیارت کے دن جب منافقین دیکھیں گے، کہ مجاہدین اور شہداء کو اللہ تعالیٰ کس قدر انعام واکرام سے نواز رہا ہے، اور منافقوں کو اپنے اس قول کی بنا پر ذلت اور رسوائی کے عذاب کا سامنا کرنا پڑر ہاہے، تو وہ صرت ہے کہیں گے، کہ کاش ہم نے بید نبا ہے میں اس کے تقی جب انکے میں مالی کو اپر جوانے فریب میں آگئے تھے، جب انکے میں مکر وفریب کا حال کھل جائے گا اور پھروہ ان سے بیزار ہوجا کینگے، تو پھروہ منافقین حسرت میں کہا ہوتا۔

تو مسلمانو! منافقین کی بکواس پرکان نددهرو (اور) یقین رکھوکہ (اللہ) تعالیٰ ہی (جلاتاہے) زندگی عطاقر ماتا ہے اوراہے ، پپاتا ہے (اور) صرف بہی نہیں بلکہ وہی (مارتاہے) اور وفات دیتا ہے۔ ان میں اقامت وسٹرکا کی تیم کا دخل نہیں۔ بسااوقات مسافر وغازی کو زندہ رکھتاہے، باوجوداسکے کہموت کے بادل انکے سروں پرمنڈلارہے ہیں اور قیم اور جنگ پرنہ جانے والوں کوموت دیتا ہے باوجوداسکے کہ انکے پاس عافیت وسلامتی کے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ سنو (اور) یا در کھوکہ (اللہ) تعالیٰ (جوکرو) اسے (دکھور ہاہے)، البلذاتم اپنے عقید و دُنظر بیا ورتول وقعل میں ان منافقین کی طرح نہ ہوجاؤ۔

# وَلَيْنُ قُتِلْتُمْ إِنْ سَبِيلِ اللَّهِ آوْمُثُمُّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ

اوربے شک اگرتم شہید کردئے گئے الله کی راہ میں یامرے، توالله کی بخش

### وَرُحْمَةُ خَيْرُومِهَا يَجْمَعُونَ

اور رحمت ضرورزیادہ بہتر ہےاس سے جودہ کافر جمع کریں۔

(اور)اچھی طرح بمجھ لو کہ (پیشک اگرتم شہید کردیے گئے اللہ) تعالیٰ (کی راہ میں، یا) خدا ہی کی رضا وخوشنودی کی حالت میں (مرے)، یعنی زندگی دین کی تبلیخ میں گزاری، قر آنِ کریم کو پڑھتے پڑھاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کولوگوں تک پہنچاتے رہے، اب اگر اس ووران میں موت آگئ تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنا ہے۔ الحقر۔ خدا تک جوراہ لیجاتی ہے، اس پر چیلتے ہوئے مرنا ہی 'موت فی مبیل اللہ' ہے۔

توجوخدا کے عذاب ہے بچنے کیلئے خدا کی راہ پر چلا، (تو)ا سکے لئے (اللہ) تعالیٰ (کی بخشش) ب (اور) جو جنت اوراس کی نعمتوں کی خواہش میں صراط متنتم پر چلنار ہا، تواسکے لئے اللہ تعالیٰ کی (رحمت) ہے اور بیم غفرت ورحمت (ضرورزیادہ بہتر ہے اس سے جووہ کافرجع کریں)۔

اسلئے کردنیا کے مال ومتاع کی حیثیت ہی کیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جمع کرنے والا اے
جمع کر ہے اور اسکواستعال کرنے سے پہلے فوت ہوجائے۔ یہ سارا مال کی اور کا ہوجائے
اور وہ خالی ہا تھے قبر میں چلا جائے۔ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ مال جمع کرنے والا تو زندہ رہے،
لیکن اسکے پاس میمال شدرہ جائے ، اور نا گہائی حادثے میں سب ضائع اور پر ہا دہوجائے۔
ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ مال تو رہ جائے ، جسکے سب وہ مال استعمال نہ کرسکے۔
لیک کوئی اندوہ گیس حادثہ چیش آ جائے ، جسکے سبب وہ مال استعمال نہ کرسکے۔

ویے بھی دنیاوی لذتوں کے ساتھ ہزاروں پریشانیاں گئی رہتی ہیں اور ہر نعت خطرات کے غلاف میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔اگر ان سب باتوں سے صرف نظر کر لیاجائے، تو بھی یہ تو مانا ہی پڑے گا کہ دنیا اور ایکی ساری نعتیں اور لذشن فائی ہیں، جن کو بقانہیں۔۔۔اسکے برخلاف۔۔۔ چوفٹ اللہ تعالی کی مغز ت اور دھت حاصل کرئے کیلے علی اور مملی جہاو کر رہا ہے، وہ اگر اس راہ میں مارا بھی گیا، تو کل آخرت میں اسکور ہت اور مغفر ہیں جا گئی۔ اب اگر اس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کے بہ تو وہ اسکا اجر پائیگا، آخرت کی فیرات

ختم نہیں ہوتی۔ آخرت میں صاحبان مغفرت ورحت کیلئے ایسا آندوہ گیں حادثہ بھی پیش آنے والانہیں، جو ان کو آخرت کی نعتوں سے فائدہ نہ اٹھانے دے، اور آخرت ہی کی نعتیں ہیں جنگ ساتھ کو کی غم نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ آخرت کی نعتیں اور لذتیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ فاہر ہے کہ جس نعت اور لذت کے ساتھ ہروقت اسکوختم ہوجانے۔ یا۔ چھن جانے کا خوف ہو، تو انسان میں حصول لذت کے عالم میں بھی ملول اور پریٹان رہتا ہے ۔ الحقر۔ خور و فکر کے بعد ہرانسان پر منکشف ہوجائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت دیاوی لذتوں سے بہت بہتر ہے۔

# وَكِينَ مُنْهُو اَوْ تُتِلْتُهُ لِا الى اللهِ تُحْشَرُونَ ®

اور بيشك تم اگر مرے يا شهيد كئے گئے تو ضرور الله بى كى طرف اٹھائے جاؤ كے •

(اور پیک تم اگر مرے یا شہید کئے گئے)۔۔الفرض۔۔جس طرح بھی تہاری موت واقع ہوئی، وہ ارادہ اللہ بیت ہوئی، اسکے بغیر موت واقع ہوئی، وہ ارادہ اللہ بیت ہوئی، اسکے بغیر موت واقع نہیں ہوئئی۔۔الفرض۔۔ فی سبیل اللہ وفات پانے کے بعدتم (تو ضروراللہ) تعالی (بی کی طرف اٹھائے جاؤگے) جومبو و برحق عظیم الثان واسع لرحمة اور جزئل الاحسان ہے۔اسکے غیر کی طرف تہہیں نہیں لے جایا جائےگا، بھر وہ اجر وثو اب پورے لور پر عطافر مائیگا اور بہت بڑے عطیات سے نوازے گا۔اگر مغفرت، عذاب سے بہتو کی خواہش کھنے والے عبادت گر اردل کیلئے ہے، تو بیم رتبہ مامی، یعنی قرب اللی میں حاضری، تو بیان خوش بخت ایمان اور نیک عمل والوں کیلئے ہے، تو بیم رتبہ مرام بعنی قرب اللی میں حاضری، تو بیان خوش بخت ایمان اور نیک عمل والوں کیلئے ہے، جنھوں نے مرف رضائے اللی میں حاضری، تو بیان خوش بخت ایمان اور نیک عبادت کی ہے۔۔الفرش۔۔اللہ عمل دور دورت کا ہم ۔۔۔الفرش۔۔اللہ عمل دورت کی ہے۔۔الفرش۔۔اللہ عمل دورت کی ہے۔۔الفرش۔۔اللہ عمل دورت کی ہے۔۔الفرش۔۔اللہ عمل دورت کی اللہ کی رحمت کا ملہ کے مناظر بہت سارے ہیں۔

فَهِمَا لَحُمَلَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوَكُنْتَ فَظَاعَلِيظَ الْقَلْبِ
تَالله كادِمَت اللهِ المَّارِيةِ مِن اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَالرَّهِوعَ مَ طِيعت كَثَرَاورول كِخت،
لانْفَضُو المِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَالسَّنَغُ فِي لَهُمُ وَشَا وِرُهُمُ مَا اللهِ اوراء مِن اوراء لِي اوراء مِن اوراء مِن اوراء لِي يَعْنَائَ فِي مِن اوراء مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ مِنْ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

## فِي الْاَمْرِ فَاذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ٩

مشوره ليا كرو، كالرجب تم نے مضبوط اراده كرليا توالله پر مجروب ركھو۔ بيشك الله دوست ركھتا ہے تو كل والوں كو •

(تو) یہ بھی (اللہ) تعالیٰ ( کی رصت ہی کا سب ہے کہتم نرم دل ہوئے انکے لئے )۔ لیجن تر میں ملکوں اور اللہ کی رہر یہ دیں جہد جو میں مہنمین کیلئر تا ہے جو کا میں

لیعن آپ ﷺ الله تعالی کی بہت برای رحمت ہیں۔مومنین کیلئے آپ زمی کرتے ہیں۔ آپ آخیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے مکارم اخلاق سے مضوص رکھتے ہیں اور آ کی ہرزی کا پہلوانہی کی طرف ہوتا ہے، باوجود یک بھی بھی ان سے آپ کی حکم عدولی ہوجاتی ہے

ہرری کا پہلوا ہی لی طرف ہوتا ہے، ہا وجود یا۔ بی بی ان سے اپ کی هم عدو کی ہوجائی ہے اور آ کچکی دشمنوں سے ساز باز کر لیتے ہیں، لیکن آپ ان سے لطف وکرم کے ساتھ چیش آتے ہیں۔ غزوہ احد میں ہزیمت کھا کرمسلمان جب چھرے، تو رسول مقبول ﷺ نے ان سے

یں دورت اور شدت نے فرمانی، بلکہ دلجونی اور خوش خوئی کے ساتھ آپ ان سے پیش آئے، تو

حق تعالی فرما تا ہے کہ تمہاری میشی با تیں اور نیک خونی میری رحت کے سب سے تھی۔

(اوراگر) بالفرض (ہوتے تم طبیعت کے تئد)، بدخو۔۔یاخت گو۔۔یا ظالم (اور دل کے سخت) شقی القلب، (تو ضرور وہ سب إدھراُ وھر ہوجاتے تمہارے گردسے)، یعنی آئے اصحاب بھر جاتے اور آپ کے قریب کوئی نہ آتا اور نہ ہی کوئی آپ کے پاس طبرتا، (تو انکومعاف کر) درو)، انکی تقصیم جوانھوں نے تبہاری خدمت میں کی ہے (اوران کیلئے بخشائش جاہو) مجھ سے، اس ستی کی جو

میرے حقوق ادا کرنے میں انھوں نے کی ہے، اور کفار سے محاربہ ومقاتلہ کے تعلق ہے۔

(اور) ہراس (کام میں) جس میں حق تعالیٰ کی طرف سے تم تعلیٰ نہیں ہے، (ان سے مشورہ لیا کرو) اسطرح سے ایکے دل بھی خورہ بیا کرو) اسطرح سے ایکے دل بھی خورہ ہوا کیگے اور اس سے ایکے مراتب کی بلندی بھی سب کو معلوم ہوجائیگا۔ (پھر جب ہم نے) مشورہ کر لینے کے بعد اور شہیں اطمینان تبی حاصل ہوجائیکے بعد کی کام کرنے کا (مضبوط ارادہ کرلیا ہتو) اس بات کے بعد اور شہیں اطمینان تبی حاصل ہوجائیکے بعد کی کام کرنے کا (مضبوط ارادہ کرلیا ہتو) اس بات کے اجراپر (اللہ) تعالیٰ (پر بھر وسر کھو) نہ کہ مشورہ پر اسلئے کہ اللہ تعالیٰ بی پرتو کل آپ کی شان کے لائق اور مناسب ہے، اسلئے کہ آپ کیلئے ذیادہ موز وں اور ذیادہ بہتر کیا ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ اللہ) تعالیٰ اللہ) تعالیٰ اللہ ) تعلیٰ تعلیٰ اللہ ) تعلیٰ تعلیٰ کے کہ (بیشک اللہ ) تعالیٰ اللہ ) تو دوست رکھتا ہے ) اس پر (تو کل) کرنے (والوں کو) غرو کہ در کے متوکلین نے کھی آتھوں ہے کہ لیا اور بچھرا ہیا کہ۔۔۔۔

اِن يَنْصُرُكُو اللهُ فَلَا عَالِبَ لَكُوْ وَإِنْ يَغَنْدُ لَكُوْ فَمَنْ ذَالَّذِي كَ الرد وفرائ لوكوں كالله، قو كون تهار عادبي عالب بين، اوراكر جودوے تو لوكوں و كون و و ميں

يَنْفُرُكُ وَهِنِي بَعُدِ فَمَ وَعَلَى اللّهِ فَلَيْرِ كُلِّ الْمُؤْمِنُونَ ©

جوتمباری مردکرے اس کے بعد۔اورالله بی پر بھروسر کیس ایمان والے●

(اگرمدوفرمائے تم لوگوں کی اللہ) تعالی (تو کوئی تمہارےاوپر غالب نہیں) جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا(اور)اسکے برخلاف(اگرچھوڑ دیتم لوگوں کو، تو کون وہ ہے جوتہہاری مدد کرےاسکے بعد) جیسا کہ غزوہ احدمیں دیکھا گیا۔ الخفر۔ فتح وکا مرانی اور سربلندی وسرفرازی کیلئے لاکق وفاکق (اور) مناسب بات بھی ہے کہ (اللہ) تعالیٰ (ہی پرمجروسہ رکھیں ایمان والے)۔

معیقی متوکل کی پیجان بھی ہے کہ وہ فض خدا کے سوائمی ہے نہ ڈر سے اور نہ امیدر کھے۔ اے ایمان والو! سابقہ ارشاوالی میں تم نے جہاد کے احکام سے اور جہاد کے احکام میں ایک عظم مال غنیمت تقسیم کرنا ہے اور مال غنیمت کی تقسیم میں خیانت ہے خود کو بچانا ہے اور ظاہر ہے کہ مال غنیمت کی عادلا نہ تقسیم نبی ہے بہتر اور کون کرسکتا ہے، چونکد۔۔۔

وَمَا كَانَ لِنَهِي آنَ يَعُلُ وَمَن يَعُلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ الْقيلِمَةِ عَمَا كَان لِنَهِي آنَ يَعُل مَن نيس بى كيلے كہ محد بينيس اور جوثش كحد بالده مائن يك جو كور بالا ب قامت كدن ـ

ثُمَّرُثُونًا كُلُّ لَفْسِ مَّا كُسَبَتُ وَهُمُولَا يُظْلَمُونَ®

پر بر رورد یاجائ گا برایک جو کمار کھاہے، اور وہ ظلم نہ کئے جا کیں گے•

ر ممکن) ہی (خمین باب ابریت با بیت اوروہ مہتے یا یا ہے۔ کواسکا حصہ نہ دے۔۔یا۔۔اشراف کوزیادہ حصہ دے اور کمزوروں کو کم عطافر مائے۔ تو۔ غزوہ بدر کے موقع پرایک سمرخ رنگ کی چادر کم ہوجانے کی صورت میں، منافقین کا بیسو چنا کہ اسے نبی کریم نے لیا ہوگا۔۔یا۔غزوہ احد میں ایک مقام خاص پر شعین بعض تیرا ندازوں کا خیال کرنا ، کدا گرہم نے الی غیرت نہیں حاصل ہو شایداس میں ہے ہمیں حصہ نہ دیا جائے ،ای لئے وہ اسکی طرف کو دوڑ پڑے۔ الی غیرت نہیں حاصل ہو شایداس میں ہے ہمیں حصہ نہ دیا جائے ،ای لئے وہ اسکی طرف کو دوڑ پڑے۔ آنے کریمہ نے ان تمام خیالات کا دوفر مادیا، کہ خیانت کرنا کی نبی کی شان نہیں ہے، تو

جوسیدالانبیاءاورامام المرسلین جیں، ایجے متعلق بیگمان کس طرح سیح ہوسکتا ہے۔ آپ کی شان دفع تو بیہ ہوسکتا ہے۔ آپ کی شان دفع تو بیہ ہے کہ آپ قر آن کریم کی تلاوت فر مایا کرتے تھے جس میں شرکیین کے دین کی خدمت تھی اورائے باطل خداؤں کا بطلان ظاہر کیا گیا تھا۔ آپ ان آ چوں کو بر ملا تلاوت فرمائے رہے اور مشرکیین کی اس خواہش کو کہ آپ ان آیات کو نہ پڑھا کریں لائق اعتزاء نہیں سمجھا۔ ظاہر ہوگیا کہ نبی کریم کی طرح کی خیانت کرنے والے نہیں ،خواہ وہ مال غذیمت کی تھیں ہمو۔ یا۔ احکام اللی کا اظہار ہو۔

(اور) ایسا کیوں نہ بُواسلے کہ نبی ہے بہتر اس حقیقت کوکون بچھ سکتا ہے کہ (جو شخص کچھ دبالے) مال غنیمت میں ہے، (وولائے گا جو کچھ دبالیاہے)، لینی اس چیز کوجس میں خیانت کی ہے ۔۔۔۔۔۔خیانت کرنے کے گناہ کا بوجھ (قیامت کے دن)۔۔الغرض۔۔وہ اس دن سب کے سامنے رسوا اور ذکیل ہوگا، خیانت کا مال خواہ ایک سوئی۔۔یا۔تا گاہی کیوں نہ ہو۔

۔۔ جنانچہ۔۔ ایک شخص نے غنیمت تقتیم ہونے کے قبل، ایک پر انی رسی اٹھالی تھی اور غنیمت تقسیم ہو چکنے کے بعد جناب رسالت آب ﷺ کے پاس لایا۔ حضرت نے اس رسی کوتول نہیں فر ما یا اور ارشاد فر مایا کر کھ چھوڑ، تاکہ قیامت میں تولائے۔

( پھر بھر پوردیا جائیگا ہرایک) اس دن بدلہ، اسکا (جو کمار کھاہے) اچھا۔یا۔ برا (اور ) جزا دیتے دفت ( ووظلم نہ کئے جا کینگے ) ۔ اس دفت خوش نصیب وہی لوگ ہیں، جواپنے کو خیانت اور ہر ایسے کام سے بچاتے ہیں، جس سے خداراضی نہ ہو۔

> اَفْمَنِ النَّبُعَ رِضُوانَ اللهِ كَمَنَى بَالَهُ إِسَخَطِ مِّنَ اللهِ توي من غيروى الله كرفى وواسى طرح جوف آيالله كانسب من وَمَأْ وَلِهُ جَهَا لَمُ وَيِشْسَ الْبَصِيدُ وَا

> > اوراس کا ٹھکانہ جہم ہے۔ اور کیابری پھرنے کی جگہ ہے۔

التوكياجس في ميروى كى خيات وغيره برائيوں سے استخد كر باكر (الله) تعالى (كى مرضى كى ، دواكى طرح ہے جولوث آيا) خيانت وغيره كرك (الله) تعالى (كے فضب بيس، اوراسا فحكاند جہنم ہے)۔ (اور) غوركرو، كدووزخ (كيا) بى (برى پعر) جا (فى كابكسہے)۔ رہ گئے۔۔۔

وہاللہ کے بہال درجہ درجہ میں اوراللہ ان کے کئے کو د کھنے والاہے

(وہ) یعنی انبیاء کرام اور دوسرے امانت دارلوگ جورضائے الٰہی کے تالیع ہیں ، ان کیلئے

(الله) تعالیٰ (کے پہال درجہ) پر ( درجہ ) یعنی در جات ( نہیں ) ، اور وہ بلند در جوں والے ہیں ( اور

الله) تعالیٰ (ایکے کئے) ہوئے امانت داری کے کام (کود کھنے والا ہے)۔ یونہی خیانت کرنے

والول کی خیانت گزاری کا بھی مشاہد وفر مانے والا ہے۔ لبذا۔ انسان کو چاہئے کہ گھڑی جر بھی غفات

ندكرے۔رضائے اللي كےمطابق اپني زندگي گزارنے والوں كى آخرت ميں جوشان ہوگى ، وہ تو ہوگى ہی،خوداس دنیامیں بھی انعامات الہیہ ہے سرفراز کئے گئے ہیں۔۔ چنانچہ۔۔

لَقُدُ مَنَّ اللهُ عَلَى النَّوْمِيْيُنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنَ ٱنْفُسِهِمْ

البته بے شک احسان فرمایا الله نے ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول، اٹھیں ہے، تلاوت کر ہے يَتُلُوْاعَلَيْهِ وَ الْمُؤْكِّدُهِ وَ لِيُؤَكِّدُهِ وَلِيُعَلِّمُهُ وَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ \*

ان پر الله کی آیتی، اور پاک کرے ان کو، اور سکھائے ان کو کتاب و حکمت،

وَاكَ كَانُوْامِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلَلِ مُّبِينِ<sup>®</sup>

ورنەخرورو دلوگ يہلے ہے كلى محراي ميں تے •

(البته بيتك احسان فرمايا الله) تعالیٰ (نے ایمان والوں پر)۔

اگر چەرسول كريم كى بعثت سارےانسانوں، جنوں بلكەسارى مخلوق كىلئے ہے، كيكن اس احسان عظیم ہے کماحقہ فاکدہ اٹھانے والےصرف موثنین ہی ہیں،اسلئے خاص طور پرا نکاذ کر

کردیا گیااور فرمادیا گیا، بیمونین پرالله تعالی کاایک عظیم احسان ہے۔

(جوبیجا) انگی مدایت کیلئے (ان میں) ایک عظیم (رسول) جو (انعیں) کی طرح نوع انسانی

ں (سے) ہے۔ اسکی شان میہ ہے کہ ( علاوت کرے ان پراللہ ) تعالیٰ کے ناز ل فرمود ہ قر آ نِ کریم

ك آيتي) اورتوحيدى شانيال-(اور) احكام شريعت يااحكام زكوة جارى فرماكر، (پاك كرك و) طبیعت کی خواہشوں کی میل اور نجاست سے ۔۔یا۔۔الکے کاموں کی اصلاح کرے، اورائلی پاک

(اورسکھائے اکو کتاب) بقر آن وعلوم شرعیہ (وحکمت) سنت اورشریعت کے اسرار ومعارف ۔۔یا۔یشریعت کے بیان کر دہ وہ اصول جن پڑ مگل کرنے سے ایک فرد، ایک خاندان اور ایک ملک کی اصلاح ہوتی ہے،جسکو تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کہا جاتا ہے۔رسول کریم کی بعثت ان کیلئے اسلئے بھی احسان عظیم ہے کہ ای بعثت رسول کی برکت سے وہ ہدایت یافتہ ہوئے (ورند ضرور وہ لوگ) آپ کے مبعوث ہونے کے (پہلے سے کھلی محرای میں تھے)۔ندی جانتے تھے،ندی باطل سے دور رہ سکتے تھے۔ندی باطل سے دور رہ سکتے تھے۔

اس سے پہلی آیتوں میں مسلمانوں کو نی کریم کے ساتھ جہاد کرنے کی تلقین کی تھی۔اس آیت میں بیبتایا کہ اس عظیم رسول کی بعث تم پراللہ تعالیٰ کا بہت بڑااحسان ہے، سوتم پر لاازم ہے کہ تم اپنی تمام ترقوتوں ہے ایخے ساتھ ملکر جہاد کر داور کسی حال میں بھی نمی کریم کی تھم عدد لی نہ کرو۔اور یا دکرو تھم نبوی ہے افراف کا متیجہ۔اور فور کروکہ۔۔۔

### آولِمَّا آصَابَتُكُومُ مُصِيبَةٌ قَنْ آصَبُثُو مِّمُلَيْهَا ثُلْثُورًا في هذا

كياجب وفي الم كالى مصيب كرتم فورمصيب و على تقال عدوني، توتم كيف الكديد كبال ع؟

### قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِ الْفُسِكُةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ

جواب دو کہ وہ خود تمہاری طرف ہے۔ بے شک اللہ ہر چاہے پر فقرت والا ہے۔

(کیاجب پیٹی تم کوالی مصیب ) لینی دشمنوں کی طرف نے تل وزخم اور ہزیت غزوہ احد میں (کیاجب پیٹی تم کوالی مصیب ) لینی دشمنوں کی طرف نے تل وزخم اور ہزیت غزوہ احد میں (کہتم خود مصیب وے بھے تھے اس سے دونی) غزوہ بدر میں یعنی اگر جنگ احد میں تہمار سنز کافراد شہیدہ و گئے ، تو تم کیفے تو غزوہ بدر میں سنز کافروں تو آئی کیا اور ہزئی ۔ اے محبوب! ایسوں اور جب تم پر مصیب پڑی (تو تم کمنے گئے کہ یہ ) مصیب (کہاں ہے ) آئی ۔ اے محبوب! ایسوں کو (جواب) دے (دوہ کدوہ خو تم تم اس کھر ہے و کر کھیں ہے ) ۔ تم نے رسول کریم کے تم کی تیل کوں تبیل کی اور جس مقام پڑ تہمیں شعین کردیا گیا تھی، اسکوچھوڑ کر غفیمت لوٹ کیا کی کیوں نظر انداز کردیا ؟ انہی طرح جان لوکہ (بینک اللہ ) تعالی (ہرجا ہے پر قدرت امیر کی ہدایت کو کیوں نظر انداز کردیا ؟ انہی طرح جان لوکہ (بینک اللہ ) تعالی (ہرجا ہے پر قدرت واللہ ہے )، جس کو جان ہوئی ہے تھے اور کردے۔

# رب تعالی جس کوفتی دیاجا ہتا ہے، اسے فتی کے اسباب کے قریب کردیتا ہے اور جے محکست کے اسباب کے قریب کردیتا ہے۔

# وَمَا آصًا بَكُمْ يَوْمَ الْتَعْلَى الْجَمْعُنِ فَهِ إِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

اور جو کچھ مصیبت آئی تم پرجس دن ملی دونول فوجیس توبیاللہ کے تھم ہے، اور تا کہ معلوم کراد سے ایمان والوں کو • (اور) یا در کھو کہ ( جو کچھ مصیبت آئی تم پر ) یعنی جو کچھ پہنچا تصحیس ان چیز ول بیس ہے جو

ر مرون کا بیاد و کرورون کا سیب می برد می بود کا بین می باد کا بین می بادی طبیع دونوں نو جیس ) ایک تمهاری طبیع قرآن کو کروه اور ناگوارتھیں، مصیبت کس دن پنچی؟ (جس دن ملیس دونوں نو جیس) ایک طرف مسلمانوں کی نوخ اور دوسری طرف ابوسفیان کالشکر، (تو بید) جو کچھ ہوا، بیرسب (اللہ سے علم)

اوراس تضاوقدر (سے) ہوا۔ (اور) اس میں حکمت بیتی (تاکہ) الله تعالی (معلوم کرادے ایمان والوں کو) انکی ثابت قدمی اورا طاعت شعاری کو۔

فَلِيعُكُمُ لِلْإِنِينَ كَا فَقُوا ﴿ وَقِيْلَ لَهُمُ تَكَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اورتاكُمُ عُوم كراد ان كوجومنا في وي، اوران كوعم دياً كيا كداد الله كرراه عن جهاد كرو،

آدِادُنْعُوْاْ قَالُوْالُونْعُلُمْ قِتَالَّالَا الْبَعْنَكُمْ ْ هُمُ لِلْكُفْمِ يَوْمَيِيْ

یادشوں کو ہٹاؤ، بولے اگر ہم جان لیتے لڑائی ہونے کو، توضرور تہماری پیردی کر چکے ہوتے۔ وہ لوگ علائے لفرے آج زیادہ

اَقْنَ بُ مِنْهُمُ لِلْإِيْمَانَ يَقُولُونَ بِالْفُواهِمِهُ مِثَالَيْسَ زديد يربنب ايان كر كم يراب مدرية ويس

نَ قُلُوْبِهِمُ وَاللهُ اعْلَمُ بِمَا يَكُثُنُونَ هُ

ان كے دل ميں۔ اور الله خوب جانا ہے جووہ چمپاتے ہيں۔

(اورتا کہ معلوم کرادے)، ظاہر فریادے(اکلوجومنا فق ہوئے)، بینی منافقین کی اہل اسلام نصومت وعدادت کونمایاں کردے۔

ے حصومت وعداوت کونمایاں کر دے۔ -- چنانچہ۔۔ عبداللہ ابن ابی اور اسکے تین شوس اتھی جنگ احد کے دن نبی ﷺ کی نصرت - نبی از کا سرائے کی سرائے کا سرائے ہوئے کا سرائے ہوئے کا سرائے کی سرائے کا سرائے کا سرائے کی سرائے کا سرائے ک

ے انواف کر کے نظر اسلام سے نکل گئے تھے، ان کے پیچیے دھزت جابر کے والد عبداللہ بن عمرو بن حزام کے، اوران سے کہا کہ اللہ سے ڈرواورا پنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑ و۔ اللہ کی راہ میں قبال کردیا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو تمہارے یہاں تھہرنے سے کم از کم اتباتو

فا کذہ ہوگا، کہ دشمن کو ہماری کثرت محسوں ہوگی۔اسطرح ہے وہ گھبرائیں گے اوران کے دلوں میں رحب پڑیگا، تو عبداللہ این ابی نے کہا کہ میرے خیال میں جنگ نہیں ہوگی اور مجمہ ' ﷺ' اپنے قرابت والوں سے صلاح کر لیگئے۔اگر ہمیں جنگ کا لیقین رہتا، تو ہم تمہارے ساتھ رہے ۔ جب حضرت عبداللہ ان سے مابی ہوگئے، تو انھوں نے کہا، کہ اے اللہ کے دشمنوں ، عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کوتم ہے مستنفی کردیگا، اور پھر نبی کریم کے ساتھ گئے اور شہید ہوگئے۔

۔ یں ہی۔ اگریوقال ہوبھی جائے تو بیاس لائق نہیں کہ اے راہِ خدا میں جہاد کا نام دیا جائے ، اسلئے کہ اس میں قوصرف اپنی جان کی ہلاکت کے سوا بچھ بھی نہیں۔ اپنے افسی خیالات اور انھیں بے ہودہ اقوال کی بناپر (وولوگ علائے کفرسے آج زیادہ نزدیک ہیں بنبست ایمان کے )، یعنی انکا آج کے دن ایمان کے بجائے کفر میں اضافہ ہوا، کہ اس بیقی وہ منافقت سے کفر کو فخل رکھتے تھے اسلئے بظا ہر کفر سے دور تربیح اور جب انھوں نے کفر کو فلا ہر کردیا، تو کفر کے تربیت ہوگئے۔ یا۔ دود دینے میں مسلمانوں کی بنبست کا فروں سے اقرب ہیں۔

( کہتے ہیں اپنے منہ سے جوٹییں ہےا تکے دل میں )۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ لڑائی ہوگی، مگر زبان سے کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ یونی۔ ان پراچھی طرح واضح ہے کہ یہ قبال جہاد فی سمیل اللہ ہے، مگر زبان سے اسکووہ صرف اپنی جان کی ہلاکت قرار دے رہے ہیں، تو سن لو (اور ) یقین رکھو کہ (اللہ) تعالی (خوب جانتا ہے جووہ چھپاتے ہیں)۔ انکی منافقت، تنہائی میں ان کے آپس کے مشورے اور سرگوشیاں، اللہ تعالی سے پوشید وہیں۔

منافقین کی بیدد کی خواہش تھی ، کہ جس طرح ہم گھر بیٹےرہ گئے اور جنگ کیلئے نہیں نظے اور

لشکر اسلام سے بغاوت کرنی، ای طرح ہمارے رشتہ دارلوگ بھی جنگ سے علیحد گی اختیار کرلیں،اور بغاوت کرجا ئیں۔۔الحقر۔۔عبداللہ این ابی کےاصحاب یاا نکے سوا۔۔۔

# ٱلَّذِينَ قَالُوالِإِخْوَانِهُمْ وَتَعَدُفُوا لَوْ أَطَاعُونًا مَا قُتِنُوا \*

جنوں نے کہااینے رشتہ کے بھائیوں کیلئے اورخود بیٹھ رہے کہاگر ہمارے کیے پر چلے ہوتے توقل نہ کئے جاتے۔ قُلْ فَادْرَءُواعَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمُؤْتِ إِنْ كُنْتُمُ طِيدِتِيْنَ®

جواب دو کتمہیں ہٹالوایے ہے موت کواگر سے ہوں

( جنھوں نے کہاا پے رشتہ کے بھائیوں کیلئے ) جنکا تعلق خزرج سے تھااور جو جنگ احدیثر شہید ہوگئے تنے (اورخود) وہ (بیٹورے) لین شریک جہادئیس ہوئ، ( کداگر ہمارے کم پر چلے ہوتے)ادراپے ہی گھریں رہ جاتے اورشریک جہاد نہ ہوتے ، (توقل نہ کئے جاتے)، جس طرح ہم

لوگ اپنے گھر وں میں رہنے کی وجہ ہے تل ہے محفوظ رہے۔اے محبوب!انکی ای کوتا وفکری کا (جواب دو، که) اگر موت کا اختیار تمهار به با تھ میں ہے، تو ذرا (تمہیں بٹالوایے سے موت، کواگر) تم

ال بات میں (سچ ہو)، کہ گھر بیٹنے میں قضادقد رٹل جاتی ہے۔

منافقین نے جس دن میہ بات کہی ،ای دن الحکے ستر کے آدمی مرکعے ، تو پھر کھر بیٹھناان کو موت سے کہاں بیاسکا۔ وہم سے اور مرکزمٹی میں مل گئے۔

#### وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ثُنِّتُ أَلِهِ إِنَّ سَبِيلِ اللهِ آمُوا كًا " اورخیال مجی ندکرتا جوشہید کیے گئے الله کی راه میں ان کومرده،

ڹڵٲڂؽڵ<sup>ٷ</sup>ؚۼڹ۫ۮڒؾؚۿؚۮؠؙۯڹٛ<del>ۊ</del>۬ۏٛؽۿ

بلکرزندہ ہیں،اینے رب کے پاس روزی دیئے جاتے ہیں۔

(اور)اسکے برعکس اے دامن رسول النظیفیز ہے وابستہ ایمان والو! ( خیال بھی نہ کرنا ) ایکے

لق سے (جوشہید کئے گئے اللہ) تعالی (کی راہ میں انکومردہ، بلکہ زعرہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی عِواتِين)\_

مال معيت عمراو معيت تشريف وتحريم ب،اسك كمميت مكافى الشرعالى كون

میں محال ہے۔ کلام کا حاصل صرف میہ کہ اللہ تعالیٰ کے پہال بہت کرم و معظم میں۔ نیز در آرگر چہ بظام میہ خطاب معضور ﷺ ہے۔ ہم کر اسکا مخاطب آ کیا ہم اُمتی ہے۔ اس خطاب ہے خاطب فر ماکر انھیں مشرف کیا گیا اور انھیں جہاد کی رغبت ولائی گئی۔ نیز۔ انھیں میں یعتبان ولا ویا گیا کہ جہاد کی ہز ابہتر واعلی نصیب ہوتی ہے۔ انھیں ہرسال جہاد کا اُواب پہنچنا ہے، زمین انھیں میں کا تق ، مردوں کی طرح انھیں شمیل میں ویا جا تا ، زندوں کی طرح انھیں شمل نہیں ویا جا تا ، زندوں کی طرح آپ نیز کر این کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور بہشت کے کھلوں اور میدوں نے آئیس رز ق دیا جا تا ہے۔ انظرے۔ اس خطاب سے آپ ﷺ کی امت کو گمان سے روکنا مطلوب ہے۔ روہ منات اس طرح کی گمان سے پاک و ساف ہے۔ ان شہداء کرام کی شان ، تو آپ کی دو۔ وہ صاف ہے۔ ان شہداء کرام کی شان میں ہے کہ دے۔

# فَرِحِيْنَ إِمَّا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ

﴿ وَنَ وَثَالَ عَهُودِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَلَّ هُمْ يَحْزَلُونَ اللهُ كَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَكَلَّ هُمْ يَحْزَلُونَ اللهِ عَلَيْهِمُ وَكَلَّ اللهُ عَلَيْهِمُ وَكُلِّ اللهُ عَلَيْهِمُ وَكُلُونُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَكُلُونُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَكُلِّ اللهُ عَلَيْهُمُ وَكُلُونُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلِكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلِلْ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلِلْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلِلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلِي عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ ال

جوابھی نہیں ملے ان ہے بعد والے۔ کہ ندان پر کوئی خوف ہے اور ند و ورنجید و ہول۔۔۔

وہ (خوش) اور بہت ہی (خوش) ہیں (اس ) اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسکی خوشنو وی (ہے، جودیا ہے انگواللہ) تعالیٰ (ئے اپنے فضل ہے)۔ طاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی اتی بڑی دولت، ایک ظلیم عطا ہے، جس ہے بڑھ کر کسی اور چیز کا تصور ہی نہیں کیا جاسکا (اور شاو ہور ہے) ہیں، اپنے (ان کا عزید ول سے) جن ہے متعلق انھیں بشارت سادی گئی اور (جوابھی) دنیا ہی میں باحیات ہیں اور نہیں ملے) ہیں (ان ) پہلے شہید ہوجائے والوں (ہے)، جو (بعد) میں آئے (والے) ہیں۔ جن کے تعلق ہے بتا دیا گیا ہے کہ تم بن بھائیوں کو چھوڑ آئے ہو، انکا حال ہے ہے کہ جب وہ وہ وفات یا تھیا ہے۔ شہید ہوئے ، کیوں (کہ اے شہید ہو گئے ، کیوں (کہ اے شہید ہوئے ، گوں (کہ اور ان پر) قیا صت بین آئے وہ بھی خطرے کا (کوئی خوف ہے اور شا بی دیا کی لذات اور دنیا وی نعتوں کے چھوٹے ہے (وہ دنچیدہ) خاطر (ہوں) گے۔ انگی شاد مانی کی دو جرص ف بی نیس ہے کہ وہ خوف وحزن کا شکار نہیں ہوئے ۔ بید۔

# يَسْتَنْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ هِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ

شادشاد ہورہ میں اللہ کی فعت فضل ہے۔ اور بیکہ بیشک اللہ نہیں بیکا رکر تا ایمان والوں کے اجرکوں مقدمات

وہ (شادشاد مورب بی اللہ) تعالی (کی)ان برمونے والی خصوص (نعمت وضل) خاص

(سے)، جن نعمتوں کو صرف وہی قادر مطلق جانتا ہے مسل کہتے ہیں نعمت پر بقدرا تحقاق زیاد تی کو ہو العت مرجوج نززیادہ بندے کوعطا ہو، وہی فضل ہے (اور) شہیدوں اورا طاعت خداوندی کے سامیدیں

مت چرو چر میاده بر کے وعظ اور ووق کی ہے اور اور اسمبیدوں اور اطاعت حداد تدی ہے سالیدی اللہ) وفات پانے والوں کی مسرت کی وجہ (یہ) بھی ہے، کیونکہ انھیں معلوم کرادیا گیا ہے (کیر پیشک اللہ)

تعالی (نہیں بیکا **رکرتا ایمان والوں کے اجرکو)** لہذا ایمان والے مجاہدین کا اجربھی ضائع نہیں فر مایا جائیگا، بلکہ ایکے اعمال صالحہ اورا کل سرفروثی کا خصیں بورا پوراا جر ملے گا۔ اورا بیا کیوں نہ ہو، اسلئے کہ بیہ

وه لوگ ہیں۔۔۔

#### اَلَّذِينَ اسْتَجَا بُوْايِلِهِ وَالرَّسُولِ صِنَّ يَعْدِي مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْمُ لِلَّذِينَ جائد برما شرع الله ورمل كيه واس كريَّ عَلَيْهِ الله والله الله ورمل كريَّ عَلَيْهِ عَلَمَ الله والله الله وال

# اَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَالْتُقُوا اَجْرُعُظِيْعُ

الحصكام كيان يس اور يربيز كاربوئ بزا الواب ب

(جوبلانے پر حاضر ہو گئے اللہ) تعالی (ورسول کے)،اس وقت جبکہ مدینہ ہاہر نگلنے کا علی اوروہ بھی (بعد اسکے کہ بی چا تھا اکور خم)۔

دہ اسطرح پر تھا کہ ابوسفیان جب احدے واپس ہو گیا، تو ای دن کہ ہفتہ کار دز اور شوال کی ساتویں تاریخ تھی ، اخیر وقت سیدعالم وقتی کہ دید کوشر بف لائے اور اتو ار کی جمع کو تھم فر مایا کہ احد کے لفتری دشتی ، اخیر وقت سیدعالم وقتی جنگ احد میں حاضر نہ تھا، وہ اس از ان کی میں باہر نہ آئے ۔ صحابہ کر ام رضان الفتان تیجم بھین نے اس تھم نبوی کی اطاعت کی اور تھے ماندے اور تھی میں کا ورخی ہوئے ، اور تھرا والاسد میں لفتر ہمایوں بیکر کا قیام تھم ہرا۔ شب کو بہت کی گراسلام کی عظمت کا آواز وہ آئی کی جب کے مرداروں کو بہنچ اور وہ اچھی طرح جان لیس کے مسلمان کچھ کمز ور اور عاجز نہیں ہوگئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اطاعت شعاروں کی تعریف ووصیف کرتے ہوئے ایک لے فرما تا ہے کہ:

(ان كيليح جنول نے اجھے كام كے، ان) وفاشعاروں (ميں سے) اور ني كريم سے جوعبد كيا، اسے پورا فرماديا۔ نيز۔ يَم پنجيم كي خالفت ميں غضب خداسے ڈرے (اور پر ميز گار موئے)، اليے خوش نصيبوں اور فيروز بختوں كيليے بہشت كي شكل ميں (برااثواب ہے)۔

ابوسفیان کواپ واپس ہوجانے سے بڑی ندامت ہوئی اور نظر اسلام کے استیصال کی نیت سے پھر سے دوبارہ لشکر اسلام پر تملہ کرنے کا ارادہ کرلیا۔ ناگاہ جمراء الاسدیش آنخضرت بھی کے پہنچنے کی فبرلوگوں نے اس کو دیدی، جس سے ان لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہوگیا، تو جہاں تھے، و ہیں ہے مکہ معظمہ کی طرف بھاگ چلے۔ راہ میں حدیثے کی طرف آتے ہوئے تا جروں یا بد دوں کے جو قافلا ان کو ملتے، ان سے بڑی تا کیداور بڑے ہی اصرار کے ساتھ کہدو ہے کہ اسلامی لشکر جہاں و کھینا، ہماری طرف سے ڈراویٹا، اور بیرفی اور کر یناوہ لوگ آئی کر بہتے ہیں۔ چنا نچ۔۔ کر دیناوہ لوگ آئی کر بستہ ہیں۔ چنا نچ۔۔ جب لوگ جمراء الاسد میں مسلمانوں سے ملے، تو ابوسفیان کے سکھائے ہوئے حربے کو استعمال کردیئے کیلئے کر بستہ ہیں۔ چنا نچ۔۔ جب لوگ حمراء الاسد میں مسلمانوں سے ملے، تو ابوسفیان کے سکھائے ہوئے حربے کو استعمال کرا، تو ٹی کر یم کے۔۔۔

ٱلْدِينَ قِالَ لَهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوْ إِلَكُمُ وَاخْشُوْهُمْ

برها دیان کوابیان میں، اور بولے کہ کافی ہے ہمارے لیے الله ، اور کیسا جھا کارسازہ

(وہ)اطاعت شعارلوگ (جن ہے)ابوسفیان کے مخبر(لوگوں نے کہا کہ بیشک) مکہ کے سٹرک (لوگوں نے)ابوسفیان کی قیادت میں (ایک جعیت بنالی ہے تمہارے لئے) بتم کو تباہ و ہرباد کردیۓ کیلئے، ( توان کوڈرو) نے

۔۔الغرض۔۔ابوسفیان کے کہنے کے مطابق ان تاجروں یابد ووں نے مسلمانوں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا، مگر چونکہ عنایت اللی مسلمانوں کے شامل حال تھی، اسلے کسی طرح ایکے خلوص میں تزائر ل اورفتورنہ پڑا۔

( تواس خبر نے بر حادیا اکوا بمان میں )ا نکا یقین واذ عان اور بھی بردھ گیا۔

اسلے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جوں جوں انسان کا شرح صدر ہوتا ہے اور وہ دلائل پر مطلع ہوتا ہے، تو اسکا ایمان اور پختہ اور قو کی ہوکر ایمانِ کامل ہوجا تا ہے۔ تو پھرا پیے لوگ بغضلہ تعالیٰ دّرہ برابرخوف زرہ نہیں ہوئے۔

(اور) ندورے، بلک (بولے کہ کافی ہے جارے لئے اللہ) تعالی، جو جاری مدوفر مانے والا ہےاور کفایت کرنے والا ہے (اور) وہ ( کیسا جھا کارسازہے)۔

#### **ڬٲڶٛڤٛػڹؖٷؚٳۑڹۼۛٮؠٙڿۣڝۧٵؠڵؠٷڞؘؠڸڰۿڮؠڛۺۿۿ**ؙۄۺۅٚٙڠ<sup>ڰ</sup> ؾۏۄڮۮؙٳ۩ڮٷڝۏڟڝڮڝٳؿ؞ۮؿڡۅٳٳڽڮػڔٳڮ۫ڂ

وَالثَّبَعُواسِ ضَوَانِ اللهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَلَّ عَظِيمٍ

اوروہ چلے الله کی مرضی پر۔اور الله بزیے ضل والا ہے •

(تودولوٹے) سیلے قول کے مطابق حمراءالاسد کے اور دوسرے قول کے مطابق موضع بدر کے اللہ) تعالیٰ (کی فعت و فضل کے ساتھ )، لینی عافیت تمام اور ثواب لا کلام کے ساتھ ، (نہ چھواا تکو ) قتل،

جرآ اور ہزیمت جیسی (کسی برائی نے)، بلکہ سیح وسلامت گئے۔ بزرگی اور کرامت کے ساتھ واپس آئے، (اور وہ چلے اللہ کی مرضی پر) رسول خدا کی فرما نبر داری کرکے۔ (اور اللہ) تعالی (بوے) ہی (فضل والا ہے) اور بیا سکافضل ہی ہے کہ اس نے مومنوں ہے مشرکوں کو دفع فرما دیا۔ ابوسفیان کے مخبر، خواہ وہ تاجر ہول۔۔یا۔ بدوہوں۔۔یا۔ تعیم ہو، در حقیقت بیسب شیطان کے دوست ہیں۔ تو۔۔

### إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيُطُنُ يُخَوِّفُ ٱوْلِيَآءُهُ ۖ فَلَا تَخَافُوهُمُ

بس يه شيطان بي ب درواتا با ب دوستون سے ، توتم ان كونه درو-

### وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُوْمُؤُمِنِينَ<sup>©</sup>

تم توجھے نے ڈرواگر ایمان والے ہوں

(بس بیشیطان بی ہے) جو (ڈرواتا ہے اپنے) انہی (دوستوں ہے) لینی شیطان نے ایکے دلوں میں القاء کیا تھا کہ ڈرائے منافقوں کوتا کہ پیغیراسلام کے شکر ہے منافق پھر جا ئیں اوراس سبب ہے مسلمانوں کو تک سبب ہے مسلمانوں کو تک سبب ہوجائے، (تو)ائے مسلمانو! (تم ان) شیطان کے دوستوں (کونیڈرو) بلکہ (تم تو) صرف (جھے ہے) بی (ڈرو) ،اور میرے ادکام کی مخالفت ہے بچے رہو (اگر) تم (ایمان والے) اور میرے دعدہ دوعید کی تعدیق کرنے والے (ہو) ہے لینی تمہاری ایمانی شان متعاضی ہے کہ تمہارے دلوں میں میرے خوف اور میری خشیت کے سواکی کا خوف نہ ہو،اوراس خوف وخشیت کا لازی تیجہ ہے کہ تم میرے اطاعت شعار ہے دہو۔

ا ہے جوب! بیکفار قریش آپ ہے جنگ کرنے کیلئے جومنصوبے بنارہے ہیں اور بار بار مدینہ پر کشکر کشی کررہے ہیں۔ یونہی۔۔۔ بیمنانفین جنگ احد کے بعداسلام کے خلاف جو پر و پیکنڈ ہ کررہے ہیں ۔۔۔ یونہی۔۔ ہیں، کرا گرنصو ذیا لنڈ سیدنا بحد کشی کے جو ہی ہوتے تو جنگ احد میں مسلمانوں کی فئلست نہ ہوتی معلوم ہوا کہ وہ ایک بادشاہ کی طرح ہیں، جس طرح بادشاہ کو محل فئلست ہوتی ہے، اٹکا بھی بہی حال ہے۔۔ای طرح۔۔وہ کا فر جو سلمان ہوگے اور پھر کفار قریش ہے ڈر کر مرتد ہوگے، تو ذکورہ بالا کفار و منافقین اور مرتدین کی حرکتیں بنیا دی طور پر دکھ کہنچانے والی اور رنجیدہ خاطر کرد سینے والی ہیں۔۔ عر۔۔ مرتدین کی حرکتیں بنیا دی طور پر دکھ کہنچانے والی اور رنجیدہ خاطر کرد سینے والی ہیں۔۔عر۔۔ اے جوب! آپ گلرند کریں، پورے طور پر مطمئن رہیں۔

#### وَلَا يَحُوزُنُكَ الَّذِنِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْنَ النَّهُ وَلَنَ يَعْمُرُوا اللَّهَ شَيْعًا \* اورند نجيده كريمة كوجود وروثرر عين تفري - باشده وكهند يكاريس كالله كا-

يُرِينُ اللهُ الاَيجُعَلَ لَهُمُ حَظَّا فِي الْاَخِرَةِ وَلَهُمُ عَنَا اَعَظِيمُ

الله چاہتا ہے کہ در محمان کے لیکوئی حصر آخرت میں۔ اوران کے لیے براعذاب ہے •

(اور) تمہاری بیشان رہے کہ (ندر نجیدہ کریں تم کو) ایکے اسلام دشمنی پر مشمل اعمال (جو دور کررہے ہیں نظر میں، بلاشبہوہ کچھنہ بگار کیس گے اللہ) تعالیٰ (کا)۔ بیکفار قریش لا کھچا ہیں، مگریہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اسکی نشر واشاعت کو مٹائیس کتے ۔ ان جنگوں کے نیتج میں جو مسلمان وخی ۔ یا ۔ شہید ہوجاتے ہیں، اس سے ندتو دین اسلام کوکوئی ضرر پہنچتا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کا کوئی نقصان ہوتے ہیں۔ ایسے ہی منافقین کی مخالفانہ باتیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخرے میں بہت اجر و تو اب کے سختی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی منافقین کی مخالفانہ باتیں اسلام اور مسلمانوں کا کچھ بگا و نہیں سکتیں۔

۔۔الغرض۔۔ بلاشبہ بیہ سارے کے سارے کفار و منافقین و مرتدین، جو دین الٰہی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کچھنہ رگا ڈسکیس گے اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اسکے دوستوں کا۔ ۔۔ چنا نچہ۔۔ آخر کا ردنیا والوں نے دکھ لیا کہ کفار اسلام کا پچھنہ رگاڑ سکے، اور ایک وقت وہ آیا کہ سرز بین عرب میں اسلام کے سواکوئی اور دین باقی بی نہیں رہا، اور آج تک و ہاں ایسا بھی ہے۔ اور اسکے بعد مسلمان و نیا کئی براعظموں میں فتو حات اسلام کے جھنڈے گاڑتے رہے، اور اسکے بعد مسلمان و نیا کئی براعظموں میں فتو حات اسلام کے جھنڈے گاڑتے رہے، سوائد تعالیٰ کی چیش کوئی یوری ہوئی۔

اس تعلق سالند تعالی نے بی کریم توسل دی که آپ کفار کی مخالفت سے آزردہ نہ ہوں۔
انگی مخالفت دین اسلام کو کھر نقصان نہیں پہنچا تحق ۔۔ گو۔۔ بنیادی طور پر کافر کے کفر اور
فائس کے فت پر، رخ اور افسوس کرنا دین کی مجت کی وجہ ہوتا ہے، اور بیکین عبادت
ہے۔۔ گئن۔۔ چونکہ جی کریم بہت ہی رہیم الفطر سے، اور لوگوں کے اسلام لانے پر
ہیت حمیص ہے، آپ کو وشنوں کی ہلاکت کا خیال بھی کراں خاطر تھا، اسلے اسکے کفر پر
ہیت حمیص ہے، آپ کو وشنوں کی ہلاکت کا خیال بھی کراں خاطر تھا، اسلے اسکے کفر پر
ایک مسلم سے اسلام کا میں میں مواد کا میں میں میں کو بہت نے اور اور کو کی بیت نے اور اور کو کی بیت نے اور اور کو کی بیت نے اور کو کی بیت نے اور کو کی بیت نے اور کو کی بیت کے کفر پر
ایک میں میں میں میں میں کہ بیت کر اور کی بیت کی بیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ واقتا

نہیں ہے، کہ سوال ہو کہ جو چرعین عبادت ہو، اس مے مع کیوں فر مایا گیا؟ آب رہ گیا دنیا میں کا فرول کو جوڈ میل دی جارتی ہے اور وہا دی ترقی میں سب کے آگے۔ نکل رہے ہیں۔ صنعت و تجارت، آلات ترسیاور مال ودوات کی فراوائی کود کی کر کوئی مخص میگان نہ کرے، کہ اٹکا دین اور اٹکا نظریے پرتی ہے اور وہ اللہ تعالی کے پہندید ولوگ ہیں، بلکہ یہ سب کچھ مرف اسلئے ہے کہ۔۔۔

(الله) تعالى (جابتا بكرندر كه اسك لي كوئي حدية خرت من ،اورا كل لي يواعذاب

ہے ) وہاں وہ صرف ذلت وخواری کے عذاب میں مبتلار ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ کافرول کا دنیا میں شوکت اور قوت کے ساتھ رہنا اور مسلمانوں کا ان ہے کم آسودگی ہے رہنا، ایکے متبول اور مسلمانوں کے نامقبول ہونے کو مستزم نہیں۔اس مقام پر بیذ بن نشیں کرلیا جائے کہ۔۔۔

إِنَّ الَّذِيثِ اشْتَرُوا اللَّهُ مِن الْدِيمَانِ لَنْ يَضُرُوا اللَّهُ شَيِّعًا \* بِثَكِ مِنْونِ فِرْ يِهِ الفَرِكِ المِن كِيدِ عَمْرُونِهِ بِالْوَكِيلِ عَالِمَهُ اللَّهِ كَا يَعْمُ وَ

#### وَلَهُمْ عَنَ\بُالِيُمُ<u>@</u>

اورائے لیے د کھ دینے والاعذاب ہے۔

(بیک) منافقین و مرتدین اور بهود \_ الفرض \_ ( جنسول فی فریدا) ، راغب ہوئے اور پہند کیا ( کفر کو ایمان کے بدلے) ۔ ایمان لا نا ایکے اختیار میں تھا اور اسکے محرکات بھی موجود تھے ، تو گویا ایمان ایک بخراے کو بیا ایمان ایک بخراے کو بیا ایمان ایک کے اس کو فرج کر کے کفر فرید لیا \_ منافقین مسلمانوں کے ساتھ در ہے ، نی کریم کے مجزات کو دیکھا ، ایک لئے موقع تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایمان لئے آتے ، لیکن انھول نے بیموقع ضائع کردیا اور اپنے باطنی کفریر قائم اور مصرر ہے ۔ مرتدین نے تو اور بھی غضب کیا کہ ایمان لائے کے بعد کا فر ہوگئے ۔

یہود یوں کا حال بھی بجیب رہا جوآپ وہ کی بعثت سے پہلے آپ پرائمان لا چکے تھے اور آپ کے وسلے سے فتح کی دعائیں کرتے تھے، اور آپ کے ظہور کے بعد تورات میں درنَ علامتوں کی وجہ سے آپ کو بہجانتے تھے، لیکن افھوں نے بعض اور عزاد کی وجہ سے آپکا

کفرکیااورا نگارکیا، کیونکہ آپ بنواسرائیل کے بجائے بنواساعیل سے مبعوث ہوئے تھے، سو اسطرح ایمان کے بدلے میں کفرکوخریدلیا۔ وہ چاہتے تو ایمان والے ہوجاتے، مگر انھوں نے کفری میں رہنا پیند کیا اور ایسے شدید کفراور گستاخیوں پراتر آئے جسکے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ نے بطور مزاا کئے دلوں پرم ہرلگا دی اور انکوڈ عیل دی، تاکہ وہ زیادہ گناہ کریں اور زیادہ عذاب کے مستحق ہول، بیجی آئی سزاکا ایک حصہ ہے۔

۔۔الفرض۔۔ انکی طویل عمر اور اس میں اٹکا زیادہ گناہ کرنا گواللہ تعالیٰ کی مرضی اور مغناء کے مطابق نہیں، لیکن قضا وقد رکے مطابق ہے، ایکے لئے تقدیر الٰہی یہی تھی۔۔الی سے۔ ان بد بختوں کا کفر پر قائم اور مصر رہنا، منافقوں کا پر فلوص ایمان نہ لا نااور یہودیوں کا جان بوجھ کررسول کریم پر ایمان لانے سے اٹکا رکر دینا، تو بیسار ہے لوگ اپنی ان حرکتوں سے (ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ) تعالیٰ کے دوستوں (کا پچھ)، بلکہ اسکا نقصان آئیس کو اٹھانا پڑے گا (اور) ایسا کیوں نہ ہو؟ اسلے کہ (ان کیلئے وقع دینے والا عذاب ہے) جس عذاب کا صدمہ ایکے دل تک پنچے گا۔ اس مقام پر لازم ہے کہ غور کریں سے چیں

ولا يَحْسَبَنَ النينَ كَفَرُوا النّهَا فَيَهَا لَهُمَا لَهُو خَيْرٌ لِا نَفْسِهِمَ اللّهِ الْعَلَيْ الْمُعَالَ ادرد مَّان كريكافروك، كرويم وعلى دية بين ان كويبتر بها عَيْلِ

الَّمَا لَمْ إِن لَهُ وَلِيَزْدَادُوَّا الثَّمَا وَلَهُ وَعَنَابٌ مُّهِينً

ہم وصل دیتے ہیں ان کوسرف اس لیے کہ خوب برحیس گزاہ میں، اورا کے لیے رسوا کن عزاب ہے

(اورند گمان کریں کافرلوگ کہ جوہم ڈھیل دیتے ہیں اکلویہ بہتر ہان کیلئے) طویل العری

رآ ساکش حیات کی فرادانی ہے وہ دھوکا ندکھا کیں ادر بجھ لیں کہ (ہم ڈھیل دیتے ہیں انکوصرف اسلے پخوب بڑھیں گناہ میں اور ) بیاسلئے کہ (ایکھ لئے رسواکن عذاب ہے )۔

۔۔۔الخقر۔۔۔عدل خداوندی کا تقاضہ ہیہ ہے کہ ایکے لئے جو دردناک اور رسوا کن عذاب مقدر کیا جاچکا ہے، ان کی بداعمالیاں بھی آتی ہوجا ئیں جوانھیں اس عذاب کامشخق ہنادیں۔ منافقین کس خوش نبی میں ہیں۔وہ تجھتے ہیں کہ اٹکا نفاق ہمیشہ چھپار ہے گا۔انھیں سحہ لدیا۔ میں

# مَاكَانَ اللَّهُ لِينَ رَالْتُؤْمِنِينَ عَلَى مَا النَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْجِينَةَ مَاكَانَ الله كرد عَبِينَ الْجِينَةَ الْجِينَةَ وَمَا كَانَ الله كرد عَبِينَ الْجِينَةِ الْجِينَةِ وَمَا الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَ

مِنَ الطَّيْبُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلِكِنَّ اللَّهُ

الحصے ہے۔ اور نہیں ہے الله ، كه آگا بی بخشے تم سب کوغیب پر ، لیکن الله

يَجْتَبِي مِنْ تُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ كَالْمِنُو أَنِاللَّهِ وَرُسُلِهُ

چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جے چاہے ، تو مان جاؤ الله اور اس کے رسولوں کو۔

وَإِنْ ثُوْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ آجُرُعَظِيْمُ

اوراگر مان جاؤاور پر بینزگاری کرونو تمہارے لیے بڑااجرہے

( نہیں ہے اللہ ) تعالیٰ ( کہ چھوڑ دےتم مرعیان اسلام کوجس پر ) تم (ہو، یہاں تک کہا لگ دے خبیث کوا چھے ہے )۔

چنانچداس نے غزوہ احد کے موقع پر مونین کی جماعت سے منافقین کوالگ کر کے ممتاز کردیا۔ جبی تو عبداللہ این ابی اپنے تین سوسا تھیوں کو لیکر سلمانوں کے تشکر سے نکل گیا ہو موس اور منافق الگ الگ ہوگئے۔۔ ای طرح۔۔ جب معلوم ہوا کہ محراء الاسد کے مقام پر ابوسفیان دوبارہ مدینہ پر محلہ کرنے کا دوبارہ مدینہ پر محلہ کرنے کا تشکر موسان دفتی اور دل شکت ہونے کے باوجود آ کی تھیل میں چل پڑے اور منافقوں نے آپکا ساتھ نہیں دیا۔ اسلام موسی اور منافق الگ الگ ہوگئے۔۔

اس آیت بین الله تعالی نے نبی بیش کا ساتھ دینے والے تمام سحابہ کومون اور طیب فرمایا اور بیسات سوسحابہ سے اور ان بین خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عمران الدون ال

د کھادی تھی، ای طرح میری ساری امت کی شکل وصورت دکھادی گئی ہے اور جھے معلوم کرادیا کیاہے، کیون خض اسلام قبول کرے گا اورکون گراہی میں پیشسارہے گا۔

جب بہات منافقین نے تی او کی میں مرکزہ اورون عرابی میں پھیارہے ہے۔
جب بہات منافقین نے تی او آپس میں مرگوشیاں کرنے گئے۔ بطوراستہزاء کہنے گئے

کر گئر دی ایک ایک میر تے ہیں کہ انھوں نے مومن دکا فرکو جان لیا، حالانکہ ہم انھیں کے ساتھ
ہیں، مگر دہ ہمیں نہیں پچپان سکے، چنا نچہ دہ ہمیں مومن ہی تجھتے ہیں۔ وہ ہمارے دل متزاز ل
کے حال سے عافل ہیں۔ اگر چ کہتے ہیں تو صاف صاف ایک ایک کا حال ہم سے بیان
کر دینا چاہئے اور واضح کر دینا چاہئے کہ کو ہے فضی مخلص ہے اور کون منافق۔

جبکہ صورت حال میتی کہ ہر ہر منافق آپ نفاق کے بنو بی واقف تھا۔ ایے ہی اہل اخلاص کے اعلام کا مملی مظاہرہ و کی کر اس اغلام کے اعلام کے اعلام کا مملی مظاہرہ و کی کر اس انجا انکار کرتا ہے، کہ رسول کریم ہم کوئیس بچانے سوچا کہ وہ ایک طرف رسول کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، کہ رسول کریم کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہ ہمیں نہیں بچانے ' بیٹی تو غیب ہی ہے، پھر اسکا محملہ رسول کریم کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہ ہمیں نہیں بچانے ۔ رب کریم کے فضل وعطا سے رسول کریم منافقین کو ایسا بچانے تھے۔ رب کریم کے فضل وعطا سے رسول کریم منافقین کو ایسا بچانے تھے کہ جب انھیں تھما اللہ ملا، کہا ہے مجبوب! اب طیب وضیت

و ایک دوسرے سے ایساالگ الگ کردو کہ ہم عام و خاص انکو پہچانے لگے۔ کوایک دوسرے سے ایساالگ الگ کردو کہ ہم عام و خاص انکو پہچانے لگے۔

آپ کی ایک متحد نبوی میں ممبر پر روفق افروز ہوکر سامنے حاضر ایک ایک منافق کا نام ایکر فرمادیا کدا سے فلال آو نگل جا اسلئے کہ تو منافق ہے۔ سرکار جس جس کا نام لیتے گئے ، وہ مجمعے سے نکلیا گیا۔ اسوفت کی منافق کو بیشہوجھی کہ وہ سرکار سے سوال کرتا کہ نفاق تو ول کی کیفیت کا نام ہے، آپ ہمارے دل کا حال کیا جا نہی اسوفت رسول کریم کے علم کی تکذیب ند کرسکنا فلا ہر کر رہا ہے کہ منافقین انچی طرح مجمورہ سے، کہ اللہ کے رسول بچ فر مارہ ہیں۔ اور عجب نہیں کدا کے وماغ میں بیات بھی آئی ہوکہ جورسول ہمارے نفاق ہے واقف ہے، وہ بھینا ہمارے دوسرے عبوب ہے بھی باخر ہوگا، تو بہتری ای میں ہے کہ خاصو ہی ہے۔ سہد

ے باہر ہوجاؤ، اسلنے کہ اگر کئے جتی کی ، تو دوسرے بیبوں کے بھی کھل جانیکا امکان ہے۔ رسول کریم کی محفل سے ذکیل کر کے نکال دینے جانے والے منافقین کے وارثین ، آج ایسی محفل میں جانے سے کتراتے ہیں، چے رسول کے ذکر کیلئے آرات کیا گیا ہو۔

غالبًا سوچتے ہوئیکے کرچسکی محفل ہے ہمارے مورثین ڈلیل کر کے نکال دیئے گئے،اب اسکی محفل میں ہم کیے جائیں؟اس مقام پر سارے دعیا نِ اسلام س لیں۔۔۔ (اور) یا درکیس کہ (نہیں ہے اللہ) تعالیٰ (کہ آگائی بخشے تم سب کوغیب پر، لیکن اللہ چن لیتا

ہاہے رسولوں سے جے چاہے)۔

۔۔الخصر۔۔اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں ہے جس رسول کوجس غیب کاعلم دنیا چاہتا ہے اور جب دینا چاہتا ہے اور این اس کے سارے رسول چنے ہوئے اور برگزیدہ میں اور سبجی کو بہت سارے نعیوں کاعلم دیا گیا ہے، لیکن ان میں کسی رسول کو کسی خاص غیب کاعلم عطافر مانے کیلئے چن لینا، بیاللہ تعالیٰ بن کے دمہ کرم میں ہے۔ رہ گے اولیا بوکرام اور صاحبانِ کشف صبح ، تو آگو بھی غیب کاعلم عطافر مایا گیا ہے۔۔ گر۔۔ انجیاء کرام کو جوعطافر مایا علم عطافر مایا گیا ہے۔۔ گر۔۔ انجیاء کرام کے واسطے ہے۔۔ اور۔۔ انجیاء کرام کو جوعطافر مایا گیا ہے، وہ بلا واسطے ہے۔۔

(تو)ا سے ایمان والو اِحقیقی طور پر (مان جاؤاللہ) تعالیٰ (اورا سے رسولوں کو) ایعنی اللہ ورسول پراپنے ایمان کو برقر اردکھو، کیونکہ حقیقی طور پر ماننا بھی ہے۔ (اور) سنو کہ (اگر مان جاؤ) گے (اور پر ہیز گاری کرو) گے، لیعنی اپنے ایمان وتقو کی پر رہو گے، اوراپنے کو منافقت ہے بچار کھو گے، (تو تمہارے کئے برواا جرہے) جسکی حقیقت کو سمجھانہیں جا سکتا اوراس اجری عظمت ، تقو کی کی عظمت کی وجہ ہے، اسلئے کہ اعلیٰ مقاصداور برگزیدگی کی منزلوں کو تقو کی وطہارت کے قدموں سے طے کیا جا سکتا ہے۔

اب اگر خطاب منافقین سے ہے، تو معنی میہ ہوگا کہ اے منافقو! دل کے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اور اسکے رسولوں کو مان جاؤ۔ اب اگرتم سیچے دل سے ایمان لائے، اور پر ہیزگاری کی، تو تمہارے لئے بڑاا جر ہے۔

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی فے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کر نیکا عکم دیا تھا، اوراب اللہ تعالی نے انکو مال کے ساتھ جہاد کا تھکم دیا ہے، اور جولوگ اللہ کی راہ میں بخل کرتے ہیں، ایک لئے شدید وعید بیان فر مائی ہے، چنا نچدارشاوفر مایا۔۔۔

# وَلَا يَعْسَبُنَ الَّذِينَ يَبْغَلُونَ بِمَا اللهُ هُواللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُو

اور من خیال کریں جو کنچوی کرتے ہیں اس میں جودے دیا ہے ان کو الله نے اپنے فضل ہے، کہ دہ

خَيْرًا لَهُوْ بَلُ هُوَ شَكْرًا لَهُوْ سَيُطَوِّدُنَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةُ

اللَّهُ وَلِمُواتُ السَّمُوتِ وَالدَّرْضِ وَاللَّهُ بِمَا لَعْمَلُونَ حَبِي اورالله ال كيا وارثى آمانون اورزين كي ورائلة تمهار سب كي سي الجرب •

بالمنظِ اس) چز ( کاجس میں تنوی کی ہے قیامت کے دن)۔

لیعنی جس مال کی زکو ۃ ادانہیں کی ہے، تو قیامت کے دن اسکے مال کوسانپ کی صورت پر بنا کیں گے، ایسے سانپ کہ زہر کی شدت اور حدت ہے اسکے سر پر بال ندر ہے ہو نگے اور سیاہ دو فقطے اسکی آتھوں کے پنچے فاہر ہو نگے ۔ ایسا کالا سانپ سب سانپوں سے بدتر ہوتا ہے۔ دہ سمانپ آ پڑگا اور اس بخیل کے دونوں کلے پکو کر کہے گا، کہ میں تیرامال ہوں، میں تیرا فزائد ہوں، یعنی میں وہ تیرا مال دنیا ہوں، جسکے سب تو ڈیٹیس مارتا تھا اور میں تیرا فزاند ہوں، جسکے سبب سے تو فخر کرتا تھا اپنے زمانے کے لوگوں پر۔

اس مقام پر ذہن نشین رہے کہ جہاں خرچ کرنا واجب ہو، وہاں خرچ نہ کرنا <sup>د</sup> بخل ہے۔ اور جہال خرچ نہ کرنا واجب ہے، وہال خرچ کرنا اسراف و تبذیر ہے۔اوران دونوں کے درمیان جومتوسط کیفیت ہے، وہمحود ہے۔ای کو جودوسخا کہتے ہیں۔

بخیلوں کوسو چنا جا ہے (اور) سمجھنا جا ہے کہ (اللہ) تعالی (بی کیلیے) ہے (وارثی آسانوں

اورز مین کی )، یعنی جو کھے زمین وآسان میں ہے، اسکا تقیقی وارث اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چنانچہ جب سارے اہل آسان اور اہل زمین مرجا کیٹگے، تو زمین وآسان کی ملکیت

مرعیوں کے دعوے، اور جھکڑنے والوں کے جھکڑے سے چھوٹ کر، ای کے واسط مسلم ہوگی۔ اور پھراس وقت کی اس آ واز کہ کون ہے آج کے دن کا مالک ، کا جواب یبی ہوگا کہ آج کے

دن کی ملکیت الله واحد قبهاری کیلئے ہے ۔ مجازی ملکیت کا نام ونشان بھی نہیں ہوگا۔ تو جب بیہ بات واضح ب، كرزين وآسان اوران مين جو كچه ب، ان سب كاحقيق ما لك الله تعالى بى

ہے،اورای نے دنیا والوں کو چند دن کیلئے مجازی مالک بنادیا ہے،تو پھرز مین وآسان میں

جنيل كاتو كچھ ہے بى نہيں۔اور جو كچھاسكے ياس ہے، حق تعالى كى ملك ہے، تو خدا كامال، تھم خدا کےمطابق نہ خرچ کرنااور کِل کرنا، کتنی بردی شقاوت ہے۔

اس مقام پریہ بچھ لینا بھی بہت مفید ہے، کہ خرچ کرنا کہیں شرعاً واجب ہوتا ہے اور کہیں عرف وعادت كاعتبار سے لازم بوتا ب\_\_مثل زُلُوج ، فطره ، قربانی ، تج ، جهاواورالی و عیال کی ضروریات برخرچ کرنا شرعا واجب ہے۔جوان برخرچ نہ کرے، وہ سب سے بردا تخیل ہے۔اور دوستوں،رشتہ داروں اور بھسابوں مرخرج کرناع ف وعادت کے اعتبار ہے

واجب ہے۔جوان برخرچ نہ کرے، وواس سے کم ورجہ کا بخیل ہے

كل كالك تيسرى تم بحى ہے كانسان فرائض وواجبات كى اوا يكى ميں تو خرج كرتا ہے ، لیکن نفی صدقات، عام فقراء ومساکین اور سائلین \_ نیز \_ رفای اور فلای کاموں میں خرج نہیں کرتا اور باوجود وسعت ہونے کے ،ابنے ہاتھ کوروک کررکھتا ہے اور پیے گن کن کررکھتا

ہے۔ یہ بخل کی تیسری قتم ہے، لیکن یہ سیلدودور جوں سے کم درجہ کا بخل ہے۔ غور سے سنو(اور) یا درکھو کہ (اللہ) تعالیٰ (تمہارے سب کئے سے ہاخبرہے) وہ تمہار۔

کی بھی نیک و بداعمال سے بےخرنبیں \_ ہو۔ یہودی لوگ اس گمان میں نہ رہیں، کہ اسکے طنزو تعریض بحرے جملوں کوخداسنتانہیں۔۔تو۔۔

# لقَدَسَعِ اللهُ تَوْلَ الذِيْنِ قَالُوٓ النَّ اللهَ فَقِيْرٌ وَيَحْثُ اَغُنِيآ اُ

بِنْكُ صَرور سَاللَّهُ نَـ انْ كَابُولَى، جَوَبُوكَ كَدَاللَّهُ مِمَّانَ ہِ اور بَمْ تُو تَحْرِ بِينِ

#### وَنَقُولُ ذُوقُواعِنَ ابَ الْحَرِيْقِ @

اور کیں گے کہ چکھو آگ کاعذاب

(بیشک منرور سااللہ) تعالی (نے ان) بنوقیقاع کے یہودیوں (کی بولی) ۔۔۔ جنسی سرکار دوعالم ﷺ کتحری مدایت کے مطابق صدیق اکبرنے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ، اور نماز قائم کرنے اور زکو قادا کرنے کا حکم صادر فرمایا ، اور ان سے اللہ تعالیٰ

کو قرض حسن دینے کی بات کی ،اسکے جواب میں وہ۔۔

(جوبولے)وہ یمی تھا ( کداللہ) تعالی (محتاج ہےاور ہم تو گریں) اللئے کرچتاج بی قرض

ما مكتاب - نيز - بوك كمالله تعالى مسلمانول حقرض مأتكتاب اوراس براصل رقم حيزياده اجر

وینے کا وعدہ فرما تا ہے اور بیابعینہ سود ہے۔ وہ مسلمانوں کوسود ہے منع کرتا ہے اور خود سود دیتا ہے ۔۔نیز۔۔اسکا قرض مانگناا سکے احتیاج کو ظاہر کرتا ہے۔ایسی بکواس کرنے والے اچھی طرح جان لیس

کندر کشت کو گل میں میں جائے ہیں وہ ہر رہا ہے۔ بین دون کر سے واسے ابھی حرب جائے ہیں لہ (اب ہم ایکے کیم کو ککھیر کھیں گے،اور ) ساتھ ہی ساتھ (افکا قبل کرنا پیغیبروں کونا حق)،اس کو بھی میں سے بھی کے بیٹر کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کی اس کی بھی ہے۔ اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اس ک

محفوظ کر رکھیں گے،گگر ال فرشتوں کے محیفوں میں ۔۔یا۔ ہم انھیں محفوظ کر کے رکھ دینگے ۔ یا۔ ہم سے اپنے علم میں ثابت رکھیں گے، کہ دہ کسی وقت بھی نہ مثائی جائیگی۔

یبود یول کی میفلط کاریاں اور دیگر جرائم بہت ہیں، مگر ایکے ذکر کی ضرورت اسلیم نہیں رہیں کہ میں بھور ہوت اسلیم نہیں رہی کہ میں بھتا اب کوئی مشکل نہیں رہا کہ جو قر آن کریم کا استہزاء اور انبیاء کرام کا قتل میں جرم کرسکتے ہیں، وہ اور کیانہیں کرسکتے ۔ چونکہ قر آن کریم کا استہزاء اور انبیاء کرام کا قتل میں دونوں جرم کردیا۔ الغرف \_ اللہ تعالیٰ ہے کوئی بات ختی نہیں اور قاتلین کیلئے ایسا دردنا کے عذاب تیار ہے جوالی باتیں بلنے کا مزا چھائے گاء انکی موت کے وقت۔یا۔ قیامت میں ۔یا۔ جب ایکے اعمال پر شتمل کتاب النظم مامنے مڑھی جائے گا۔

۔۔الغرض۔۔انے کردار کولکھ کر (اور) اضیں دکھا کر، بطور بدلہ (کمیں گے، کہ چکھوآگ کا عذاب)۔ تم نے دائد چکھوآگ کا عذاب)۔ تم نے حضراتِ انبیاء بلبم السام کوقل کے کڑوے گھونٹ چکھائے، تو تم بھی جلاویے والا عذاب چکھو۔۔۔

#### خراف بمناقت مت اليوي مُحمَّد و آن الله كيس بطلام للحين المحين فَ يه بدأ س كاجو بهل كركها به تهار به باتعوں نے ، اور به ذك الله نيس بظافر مانے والا بندوں كيا و ( يه بدله اسماجو بهل كركها به تهمار به باتعوں نے ) انبياء كرام كوناحق شهيد كيا اور دوسر به بواسات بكے \_ نيز \_ بيسز ااسلئے بھى به ، كه يمي عدل خداوندى كا نقاضه به ، (اور بيكك الله) تعالى (نهيں ہے ظلم فرمانے والا بندوں كيلئے ) ، چؤنگ تم لوگ عذاب مے شخق ہوتو عدل كی رو ہے تم پر عذاب كرے گا ۔ اے محبوب! سنو ، كعب بن اشرف ، ما لك بن صيف ، تى بن اخطب ، فياص بن عاز وراء ، وهب بن يبودا اوران جيسوں كا قول \_ \_ \_

دَبِالْذِنِي ثُلْتُهُ فَلِمَ قَتَلَتُسُوهُمُ إِن كُنْتُمُ صَبِ قِينَ ﴿
اوروه جَلِهُ فَلِمَ قَتَلَتُسُوهُمُ إِنْ كُنْتُمُ صَبِ قَلِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ ﴿
اوروه جَلِهُ مَ كَنَابُهُ وَكِيلُ مِيرَادُ اللهَ غَالِهُ الرَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ ﴿

(جنفول نے کہا کہ پیٹک اللہ) تعالیٰ (نے ہم سے عہد لیا ہے، کہ ندیا تیں کی رسول کو یہاں تک کہ وہ لے آئے ایس قربانی جسکو کھا جائے آگ)۔

بنی اسرائیل کوتربانی کھانا حلال نہ تھا۔ قربانی کو کھے مکان کے بچ میں رکھ دیتے ، اور بیغیمر وقت اس گھر کے بچ کھڑے ہوکر مناجات کرتا ، اور بنی اسرائیل کے بڑے لوگ گھر کے باہر سرجھکا کر متوجہ ہوئے۔ جب تک قربانی مقبول نہ ہوجاتی ، بہی حال رہتا۔ قربانی قبول ہوجائے کی علامت بیٹنی کر سفید آگ بے دھویں کی مہیب آواز کے ساتھ آئان سے انز کر

قربانی میں لگ جاتی اور قربانی جل جاتی ، تو یہودی کہتے تھے کہ توریت میں نذکور ہے ، کہ اس پیٹیبر کے سوااور کس پرائیمان نہ لانا ، جو قربانی اسطرح پر لائے۔

توائے مجوب ارقم جواب دو کہ لائے تمہارے) اسلاف کے (پاس بہتیرے رسول مجھ سے پہلے روٹن نشاند اس کو اور ان مجروات میں (وو) آگ کا قربانی کو جلادیے والا امجرو مجمع میں ان الفاق کی تعام اور جسکوتم نے کہا) اور جسکاتم نے مطالبہ کیا ، (ور کیوں شہید کر ڈالاتم نے ان کو ، اگر تم سے اور حضرت یکی الفاق کی بیٹر پر ایمان لانا چاہئے اور ان کی اطاعت کرنی جا ہے۔

ویسے بھی ان کوتاہ گروں کو سوچنا جائے تھا، کر قربانی کو آگ کا جلادینا چونکہ بطورِخرق عادت تھا، تو اسکو مرف ایک مجھرہ کی میٹیت حاصل تھی، جس ہے کسی نبی کے دعوہ نبوت کی صداقت طاہر ہوتی ہے، تو جوکام اس مجھرہ کا ہے وہ کا کا دوسر نے مجھرات کا بھی ہے۔ چنانچہ کوئی نبی اپنے دعوہ نبوت کو سی خانت کرنے کیلئے کوئی بھی مجھرہ چیش کرے، وہ اس نبی کی نبوت کی صداقت پر دوشن دلیل ہے۔ لہٰذا۔ مجھرات میں تفریق کرنا، کہ فلاں مجمرہ دکھا ئیں گے تب مانیں گے، اکنی کے فکری کی دلیل ہے۔

ان يہوديوں كا حال تو اور بھى گيا گزران كىدوہ پنجبر پرايمان لانے كيلئے جس مجزہ كا مطالبہ كررہے ہيں، وہى مجزہ بيش كرنے والے بعض انبياء كرام كوائے اسلاف نے شہيد كرڈ الا ہتو پھروہ اپنے اس تول ميں كہاں سپے رہے، كہ ہم تو صاحب قربانى پنجبر پرايمان لانے والے ہيں۔ تواجيجوب! آپ ان كوتاه فكروں كى باتوں سے آزردہ خاطر نہ ہوں، اوركمل طور رتبلى ركيس انھوں نے آپكى دعوت نی۔۔۔

فَكُ كُنُّ الْمُوْكَ فَقَلَ كُنِّ بِ رُسُكُ مِّن قَبْلِكَ جَا وَ وَبِالْبَيِّنْتِ اللَّهِ الْمُورِينِينَ فَا ال والرافون في عند يبرروي تهاري، توبي تك عند يب ك مجترب رول تم يها، جوال عَصْروين فانيان

وَالنُّرُيْرِ وَالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ ﴿ وَالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ ﴿ وَالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ ﴿ وَالْكِتِبِ الْمُن

( پر اگر انحول نے تحذیب کردی تمہاری، تق ) یکوئی نئی بات نہیں ہے، بلد ( پیکا تکذیب

كئے گئے بہترے رسول تم سے بہلے، جولائے تھے روثن نشانیاں) دلائل واضحہ اور مجزات ظاہرہ (اور) ا حکام شرعیہ اور زجر کرنے والی نصحتوں پر مشتمل ( صحیفے اور روثن کتاب )، جیسے زبور اور انجیل جو حلال وحرام کوخلا ہر کردینے والی تھیں۔

نی کریم کی تقید لق کرنے والے ہول ۔۔یا۔۔تکذیب کرنے والے،اس دنیا میں وہ بميشه رہنے والےنہیں۔ بیرضابطہء قدرت سب کا دیکھا بھالا اور ہرایک کیلئے معروف و متعارف ہے کہ۔۔۔

### كُلُّ نَفْسِ ذَانِقَةُ الْمَوْتِ \* وَإِنْمَا ثُوَفُونَ أَجُوْرُكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ

مرایک چکف والا بموت کا۔ اور پوراپوراو نے جاؤگ اپناسارا اجر قیامت ہی کےون۔

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجُنَّةُ فَقَدُ فَآزَ

توجوبياليا كياجبنم سے اور داخل كيا كيا جنت من توب شك كامياب موا-وَمَا الْحَيْوِيُّ الدُّنْيَآ إلا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿

اورنبیں ہے دنیاوی زندگی محرد حوکے کی پیغی

(مرايك چكف والا محموت كا) مرجان كوموت كاشربت بينا ماورموت جب آنى ماور جہاں آنی ہے،ای وقت وہاں آ کررہے گی کسی بھی تذبیر سے اسکے وقت کوٹالانہیں جاسکتا۔۔اں۔۔یہ

ضرور ہے کہ بیموت! بیان والول اوراطاعت رسول والول کیلئے بے ثار نعتوں کے حصول کا ذریعہ ہے ویسے توایمان دالوں کو دنیای میں بہت ساری نعمتوں ہے نوازا گیا۔ مثلاً غو وہ بدر میں فتح،

مکہ شریف میں کا فروں کے نیج میں رہنا اور آتی ہے محفوظ رہنا، جبرت کر کے مدینہ شریف کی يرسكون فضايس آجانا، جهاديس فتح وظفر، مال غنيمت اوردشمنون پرتسلط حاصل كرلينا-

مگريسب تو تھوڑ اساا جر ہے، (اور پورا پورادي جاؤ كے اپناسارا اجر، قيامت بى كے دن)

قبرول سے اٹھنے کے بعد۔ اس طرح کفار کو جومسلمانوں کے ہاتھوں فکست کا سامنا ہوتا ہے اور اٹکا

جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، یہ بہت تھوڑ اعذاب ہے، انگوتو پورا پوراعذاب آخرت میں دیا جائےگا جو

دائی عذاب ہوگا، (توجو بیالیا گیا جنم سے اور دافل کیا گیا جنت میں، تو پیشک کامیاب ہوا) دنیا سے

اہے چھٹکارامل گیااوروہ اپنی مرادکو پہنچ گیا۔

سنو (اور) یا در کھو کہ بید دنیا بھیشہ رہنے کی جگہ نہیں ،اسکنے کہ ( نہیں ہے دنیاوی زندگی ، مگر دھو کے کی پوٹی) ۔ دنیا کی اور کی لوگوں کو فریب ویق ہے اور دنیاوی کا روبار بیں الجھا کر آخرت فراموش بنادیتی ہے۔ اسکے مال دمتاع حاصل کرتے والے کوغو ور ہوجا تا ہے۔ تاحیات انسان اسکے حصول میں لگار ہتا ہے ، پھراچا تک آئی موت آجا تی ہے اور یہاں کا سب پچھے پہیں چھوٹر کر خالی ہاتھ یہاں سے رفصت ہوجا تا ہے ۔ کتناز بردست دھوکا کہ جب تک زندہ رہتا ہے، اسے خیال بھی نہیں آتا کہ اسے مرنا ہے۔ ایک بل کی فجر ندہونے کے باو جود ، سوبرس کیلئے سامان اکٹھا کرنے میں لگار ہتا ہے۔ ۔ ۔ الحقہ۔۔ اگر دنیا کی حقیقت سے لوگ واقف ہوجا کیں، تو آئھیں اعتراف کرنا پڑجائے کہ دنیا بچھے تھی نہیں ہے۔۔۔ دنیا کی زندگی میں کا میاب صرف وہ تا ہیں، جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں۔ ہر دور میں آگو کھر اسے کھر ابنانے کیلئے۔۔یا۔۔ انکے کھر ۔۔۔ والے اور نیک عمل والے ہیں۔ ہر دور میں آگو کھر اسے کھر ابنانے کیلئے۔۔یا۔۔ انکے کھر ۔۔۔ ویا کی زندہ تھی۔۔۔۔۔ انکے کھر ۔۔۔

#### كَتُبْكُونَ فَيْ أَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِن الَّذِينَ ضرورة نائ باذك النام الراف من من الدون ورسوك النام الإ

ٱوْتُواالِكِيْتِ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنِ ٱشْرَكُوٓ اَدْى كَيْنِيًا الْمُعَالِينَ الشَّرَكُوٓ الدَّى

در روا و معلوا ورف و روا و روا و روا و المار و روا و المار و ا ادرا الرتم اوگ مبر کردادر متی رووند بردی امت کا کام ب

( ضرور آ زمائے جاؤ گے اپنے اپنے ال اور جان میں )۔ مال کے تعلق ہے تو آ زمائش اس وقت ہوئی، جبکہ مہا جرلوگ مدینے کو بجرت کر گئے اور مکہ میں اپناسار امال چھوڑ گئے، تو مشرکین ہرا یک کا مال ضائع کرنے پرلگ گئے اور بیچنے گئے اور جس مہا جرکوراہ میں پاجاتے، اس پرختی کرتے۔ یو نہی۔۔ فی میمیل اللہ جہاد کا تھم دیکرا کی جان کی آ زمائش کی گئی۔

(اور) اے ایمان والو! یہ بھی تہاری آ زمائش کا ایک حصہ ہے کہ ( ضرور سنو گےان ) یہود و نصاریٰ ( سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور ان سے جنھوں نے شرک کیا ہے ) اور مشرک ہو گئے میں (بہت چھے ) تکلیف دہ اور ( موذی ) اذبت پہنچانے والی (با تیں ) ، تو یا در کھو ( اور ) یقین جان لو

کراس گروہ کی ایذ ارسانی پر (اگرتم لوگ مبر کرو) گے، (اور متی رہو) گے، ان سے کی طرح کا بدلدنہ
لوگے بلکہ اپنے معاطبہ تقیم حقیقی کے حوالے کردو گے، (لقی) جان لوکہ (بید) صبر وا تقا (بڑی ہمت کا کام
سے ) اس سے دینی امور میں مضبوطی ایمان کی در تشی طاہر ہموتی ہے جو ایمان کے حقائق میں ہے۔

۔ الفرض۔ بیپ ختہ امور میں سے ہے، یعنی وہ بہترین امر جبکی طرف ہر رغبت کرنے والا
رغبت کرے اور جس سے ہر پختہ کا رعبت رکھے، اسلئے کہ اس میں بہت بڑا کمال اور بہت
بڑی بڑرگی ہے۔ باید من جم آلی ان امور میں سے ہے کہ جے حق تقائی بھی مجبوب رکھتا ہے
اور تھم و بتا ہے، بلکہ تاکیو فرما تا ہے، یعنی بیدا مراللہ تعالیٰ کی عزیمیت ضرور بیر میں سے ایک
ہے۔ لہٰذالا زم ہے کہ اس پر صراور پر بیز گاری کرو۔۔۔

کا جواب ذکر فر بایا، اور اب اللہ تعالیٰ ہے نبی کریم کی نبوت میں یہود کے طعن اور استی طعن
کر اور ہا ہے۔۔۔ کے مجبوب مادکرو۔۔۔۔

# وَاذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَا قَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْكِتْبَ لَتَّبَيِّنُكَةً لِلنَّاسِ

ا ورجیگه لیا تفااللہ نے مضبوط وعد وان کا جن کو کتاب دی گئی کہ ضرور بیان کر دو گے تم کوگوں ہے، مسلم میں 2 و وجو میں رہ سیمیر و 2 و 0 و 1 میں 2 و 10 و 10 میں اس کا میں میں اس کے میں میں اس کی میں اس کی میں

وَلَا تَكُنُّوُونَهُ فَنَكِنُ وَمُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمَ وَالشَّكُرُولَ بِهِ اورنہ چیاد کے اس کو ۔ تو چیک دیانھوں نے اے اپنیٹے پیچے، اور لیاس کے بدیس

#### ثْمَنًا قَلِيْلًا فَيَثْسُ مَا يَشْتُرُونَ

قبت ذليل چيز۔ تو كتابرا بے جوده ليتے ہيں۔

(اور) ذبن میں حاضر کرلو (جبکہ لیا تھا اللہ) تعالیٰ (نے) اپنے انبیاء کے ذریعہ (مضبوط وعدہ ان) علائے بہود دفساریٰ (کا بجن کو کتاب دی گئی) اور تو ریت وانجیل سے سرفراز کیا گیا۔ کیا عہد لیا؟ بہی (کمضرور بیان کردو گے تم لوگوں سے اور نہ چھیاؤ گے اسکو) ان احکام کو جوان کتابوں میں بین اور وہ چیزیں جواس میں جمد کی شان میں بیان کی گئی ہیں۔ ان آسانی کتابوں میں نہ کور فعت مصطفیٰ کو من وئن بیان کردینا اور اسکونہ چھیانا۔ یا۔ اس میں اپن طرف سے کتر بیونت نہ کرنا ، اس عہد کا مطلوب اصلی تھا۔ (تق) باوجود کیا۔ ان سے طرح طرح کی تاکید کرکے وعدے لئے گئے تھے،

لیکن گِربھی **( پھینک دیاانھوں نے اسے اپنی پیٹیے چھیے )**، پینی اسے پس پشت ڈالدیااور بدعہدی کر بیٹیے اورانھوں نے نیقواس وعدہ کی حفاظت کی اور نہ ہی اسکی طرف ذرابھی متوجہ ہوئے۔

سابقہ آیات میں میہود یوں کی جن ایذ ارسانیوں پرصبر کی تلقین فرمائی گئے ہے، اُٹھیں ایذاء رسانیوں میں سے انکی ایک ایذاء رسانی میہ بھی تھی کہ توریت اور انجیل میں آپ ﷺ کی نبوت کے جود لائل تنے، دو اکو چھیا لیتے تئے۔

(اور) اپنی جامل موام ہے (لیاس) حق پوش (کے بدلہ میں) بطور رشوت دنیا کے اسباب و اعراض میں ہے (قیمت)، اور وہ بھی نہایت حقیر و (ذکیل چیز) ۔ اٹھیں خطرہ تھا کہ اگر ہم ایمان لا سمنگے،

تو ہم کوعا می لوگوں ہے کچونہیں ملے گا، تواسلئے صرف یمی نہیں کہ جوجانتے تھے اسے چھپادیا بلکہ عامی لوگوں کو حکم دیدیا کہ، دواسکی تکذیب کریں (تو کتٹا براہے جووہ لیتے ہیں)۔

سات اگرچہ بظاہران مہود یوں کے قل میں نازل ہوئی، جوانفائے حق کرتے ہیں، تاکہ اسکے ذریعے دیا کا تھوڑا سامال حاصل کرلیں، کین اسکا تھم عام ہے۔ان سلمانوں پر بھی یہ تھم لاگوہوتا ہے جوانثرف الکتب یعنی قرآن کریم کے احکام دیا کی لائج میں چھپاتے ہیں، کینکہ یونکہ یہ لوگوارانہیں کیا گیا، کیونکہ یہ لوگوگارانہیں کیا گیا، کونکہ یہ کاروز کی کہ اسکال ہے۔ الفرض۔ اس کونکہ یہ یہ کی کی کی کھیا تا ہے، تو اے کیے کہند کیا جا سکتا ہے۔۔۔الفرض۔ اسکتا ہے۔۔۔۔

( تَحْسَبَقُ الَّذِينَ يَغْمُحُونَ عِمَا الْوَاقَيْجِبُون النَّيْحَمَلُ وَاعَالَمُ يَغْعَلُوا الْمُعْمَلُوا ال مِرَّدَ خِال دَكُرو، كَدِهِ وَقُلْ مِنْ قِيلَ إِنْ كَا حَادِمِ الْحِيْرِينَ كَامِ الْمِينَ الْمِينَ مِنْ الْمَ

فَكُلَ تَحْسَبَنَا مُهُمْ يِمَعَالَةٍ قِنَ الْعُنَا إِذِ وَلَهُمُ عَنَّا الْكِلَّا فِي

توان کو بیندخیال کرد کرمذاب سے بچاؤیس ہیں۔اور انھیں کیلئے دکھ دینے والاعذاب ہے۔ (ہرگر خیال شرکر **دکہ چونوش ہوتے ہیں اپنے کئے سے**) آپ کی فعت پوش سے (اور چاہجے

ا کر تعریف کئے جا نمیں ،اس ہے جسکو کیا ہی نہیں ) \_ ایک بار آنخضرت ﷺ نے بیود ہے ایک بات ہوچی ، بیود نے اسکا جواب مصاکر

ایک بارآ مخضرت ﷺ نے یہود ہے ایک بات پوچی، یہود نے اسکا جواب چھپا کر دوسری طرح پر بات شروع کی اورا یک بات بنا کر ظاہر کی ، کہ گویا سچا جواب دیا اورا پے اس جھوٹے جواب پر تحسین کے خواہال بھی تھے۔۔ یونمی۔جن منافقین نے لڑا اگی سے منہ پھیر

لیا تھا، جب انکارسول مقبول ہے سامنا ہوا، تو عذر کرنے گے اور اپنی تعریف و تحسین کے متوقع ہوئے۔ یہ منافقین ایمان کا اظہار کرتے اور ایکے قلوب کفر ہے مطمئن تھے، اور وہ اپنی اس کارگر اری ہے بہت خوش تھے، اور وہ اس انتظار میں رہے کہ ایمان کے اظہار ہا اللہ اسلام ہماری تعریف کرینگے۔ بظاہر اہل اسلام کی محبت کا دم بھرنے والے، اور حقیقت میں اہل اسلام کے جانی و ثمن ۔

(تو)ا محجوب!اوردامن محجوب سے وابسة ایمان والو! (ان کو پیرند خیال کرو کہ) بیسارے یہود اور منافقین (عذاب سے بچاؤ میں ہیں اور ) ایسا اسلئے ہے کہ (انھیں کیلئے) تو (دکھ دینے والا عذاب ہو۔ یا۔ قتل، جلائے وطن، ذلت اور قبول جزید کی صورت میں دنیا کاعذاب ہو۔ آخرت کاعذاب تو تھیں ملئے ہی والا ہے، رہ گیا دنیا کاعذاب تو وہ اس پر مستزاد ہے۔ کیا ان کو خبر نہیں۔۔۔

#### وَبِلْهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْرَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَء قَدِيرُوهُ

ادرالله بى كيلي بي سانول اورز مين كى مليت. اورالله برچز پرقدرت والا ب

(اور) اس بچائی کاعلم نمیں کہ (اللہ) تعالیٰ (تی کیلئے ہے آسانوں اور زمین کی ملیت)۔
لینی وہ قاہر حکومت جوان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جیسا چاہتا ہے قصر ف کرتا ہے۔
کی کو پیدا کرنا یا مٹادینا۔۔۔زندگی دینا یا موت طاری کرنا۔۔۔کی کوثو اب دینا یا کسی بر عذاب نازل فرمانا۔۔۔پیسب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، اس میں کسی غیر کو کسی معاملہ میں کسی وجہ سے دخیل ہونے کاشائبہ تک بھی نہیں، وہی اسٹیا مور کا مالک ہے، جو دہ مگل کرتے بیں اس پروہی انھیں عذاب دیتا ہے، اس کے قبضہ وقد رہ سے کوئی بھی نہیں فکل سکتا اور ند ہی اسکے عذاب ہے کوئی نجات یا سکتا ہے، اس کے گرفت فرما تا ہے جب چاہتا ہے۔

(اورالله) تعالیٰ (ہرچیز پرقدرت والاہے) خواہ وہ نیکوں کا تواب ہویا بروں کا عذاب ہو۔ خدا کی ملکیت، اسکی قدرت کو بیجھنے اور اسکی تو حید کی نشانیوں کود کیھنے کی خواہش رکھنے والو، آڈا

راك فى خَلْق السّلوت وَالْدَرُون وَاخْتِلَا فِ النّبْلِ وَالنَّهُ وَالْمُولِدِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَال

#### لَايْتِ لِأُولِي الْاَلْبَائِ®

ضرورنشانیاں ہیں عقل والوں کیلئے

(بیک آسانوں) اور جو کھاس میں ہے، (اور زمین) اور جو کھاس پر ہے، ان سب (کے پیدا کرنے میں اور جو کھاس پر ہے، ان سب (کے پیدا کرنے میں اور رات نہیں اور کہیں رات ہے، تو دن نمیں اور رات نہیں اور کہیں رات ہے، تو دن نمیں کے اور جہاں سے رات نکل گئی وہاں دن چھنے گیا اور جہاں سے رات نکل گئی وہاں دن چھنے گیا ہے۔ ہیں رات گفتی ہے اور دن بڑھ جاتا ہے۔ یوں۔ کھی دن گھٹا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے۔ رات تاریک

ہے تو دن روش \_ان میں کا ہرا یک دوسرے کا پیچھا کئے ہوئے ہے \_\_الحقر\_اس گردش کیل ونہار میں (ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کیلئے) ، جنگی عقلیں حس اور وہم کے شا بول سے پاک وصاف ہیں ، اور دقائق اسرار اور حقائق آٹار بیچائے میں کامل ہیں ۔ بیصاحبان عقل وہ لوگ ہیں ۔ ۔ ۔

#### النينى يَذَكُرُون الله قيلمًا وَقُعُودًا وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ جود كياكري الله كور ادرين ادروون بر، ادرفور والركي

فِي خَلْقِ السَّلُوتِ وَالْإِرْضِ ۚ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

آسانوں اورز مین کی پیدائش میں۔ پروردگارانہیں پیدافر مایا تونے اس کو بیکار۔

#### سُبُحٰنَكَ فَقِنَاعَنَابَ الثَّارِ®

پاک ہے و ، تو بچالے ہم کوجہم سے

(جویاد کیا کریں اللہ) تعالیٰ (کو) ہمیشہ ہرحال میں ( کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر)، لینی ہمیشہ خدا کی یا دمیں اور ہمیشہ اسکی محبت کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسلئے کہ چوشخص جس چیز سے محبت رکھتا ہے، اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ بیدہ عبادت گزارلوگ ہیں جواپی استطاعت اور

طاقت کے موافق کھڑے، بیٹھے، اور لیٹے، ہر طرح نے نماز پڑھتے ہیں اور کی مجبوری میں بھی نماز سے ففلت نہیں برتتے۔

اور میدہ شکر گزارلوگ میں کہاہے کھڑے ہونیلی قدرت پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس واسطے کہ اس پرمعاش کا قیام ہے۔ یوں۔ بیٹیے کی فعت پرشکر ادا کرتے ہیں، اسلے کہ

صحب کی پائیداری ای سے ہے، اور ای طرح کروٹ پر لیٹنے اور سونے پرشکر کرتے ہیں، کہ ای کے سبب سے بڑی آسائش ہے۔ بیروہ ذکر کرنے والے ہیں، جو صرف زبان کے ذکر پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ انکا دل ہمیشہ ذکر ہیں مشغول رہتا ہے۔ ویسے بھی زبانی ذکر ہمیشہ مکن نہیں اور دلی ذکر ہیں نہ تو کچے فطور ہوتا اور نہ بی قصور۔

۔۔الغرض۔۔ یہاں ذاکرین ہے دہ صاحبان دل مراد ہیں جو دل وجان ہے ہمیشہ ذکر میں شخول رہے ہیں ہوں کی طرف متوجہ ہیں۔۔ی۔۔ میں متعنول رہتے ہیں، اس حال میں کہ کھڑے ہیں۔یا۔۔ کروٹ لئے ہوئے ہیں، لیعنی بیٹے ہیں، یعنی امرائی دول لئے ہوئے ہیں، لیعنی الرکاب منہیات کو لی پشت ڈال کراس ہے چھر کر لیٹ گئے ہیں ۔۔یا۔ کھڑے ہیں آستانہ و خدمت پر، بیٹے ہیں فرش قربت پر اور لیٹے ہیں بارگا و وجد و حال میں، اور وہم و غرورو خیال ہے دور ہیں۔

(اور) یکی دہ لوگ ہیں جو (غور فکر کریں آسانوں اورزین کی پیدائش میں) تا کہ دہ فکر صائع فقد یم کی طرف راہ دکھائے ، دوری اور محروی کے پردے انکے دیدہ دل پر سے اٹھ کر فیبت سے حضور میں آئیں ، اور مشاہدہ کر کے زبان نیاز ہے کہیں (پروردگارانہیں پیدا فر مایا تو نے اس) مخلوق (کو) جو آسان وزیمن میں ہے ، (پیکار) بے فائدہ ۔ (پاک ہے تو) اس بات سے کہ کی چیز کو تو باطل پیدا کردہ کوئی مخلوق بیکارو بے فائدہ ۔ (تو پچالے) ای مہر بانی کی بدولت (ہم کو) آئش (جہنم ) کے عذاب (سے)۔

### رَيِّنَا إِنَّكَ مِنْ ثُنْ خِلِ النَّارَ فَقَدْ إِخْرَيْتُهُ

#### وَمَا لِلطُّلِمِينَ مِنْ ٱنْصَارِ ٩

اورنبیں ہے ظالموں کیلئے کوئی مددگار۔

(پروردگارا پیکک جے ڈال دے جہنم میں) ہمیشہ ہمیش کیلئے، ( تو تونے) عذاب کے ساتھ ساتھ (رسوا کردیا اس کواورٹیس ہے) مشرکین اور یہود ونصار کی جیسے ( ظالموں کیلئے کوئی مددگار)، جو ان سے اس خدائی عذاب کو دفع کردے۔

رَّيْنَا إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِ مِي لِلْإِيْمَانِ آنَ امِنْوَا بِرَتِكُو فَامَنَا اللهِ وَدُودُو پرودگارا وَكَ بَم نَهْ نَالِكَ مَنادى كو، كراهان كرت بِن ايمان كِيْنَا كَرُودُولُ بِن جَاوَبُ وَمَنَا كَدُورُ مَنَهُ مَا فَاغْفِيْ لَمَنَا ذُنُوبُهَا وَكُوْلُ عَنَاسِينًا ثِنَا وَكُونُ فَامَعُ الْاَبْرَارِقَ پرودگار بخش دے جارے كنا بول كواور منادے امارے كنا بول كو واور وفات دے بمكونيكر واروں كرماتھ •

(پروردگارا، بینک ہم نے سناایک منادی کو) یعنی محدرسول اللہ کے کو، جو (کہ) اپنی سحبت کا شرف حاصل کرنے والوں اور اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو براہ راست اپنی زبان فیض ترجمان کے دورد۔ اپنے سے غائب یا بعد میں قیامت تک آنے والوں کو، قر آن کریم کی زبان و بیان کے واسطے سے، (اعلان کرتے ہیں ایمان کیلئے کہ لوگوا پنے پروردگار کو مان جاؤ، تو ہم ) نے (تو) قبول کو ایسطے سے، (اعلان کرتے ہیں ایمان کیلئے کہ لوگوا پنے پروردگار کو مان جاؤ، تو ہم ) نے (تو) قبول کرایا پاکار نے والے کی پکار کو، اور (مان گئے ) اور دل کی سچائی کے ساتھ ایمان لائے ۔ تو (پروردگارا) اس ایمان کے صدقہ میں (ہمنش دے ہمارے) سارے گزرے ہوئے (گنا ہوں کو) اپنے فضل و کرم سے (اور) اپنی رہمت کا ملہ اور شمان ستاری سے (مثاوے) ، دور کردے ہم سے (ہمارے) آئندہ ہونے والے (گنا ہوں کو) ، یعنی ہماری برائیوں پر پردہ ڈال دے اور نفس چھپاؤال اور ہمیں تا حیات ہماری برائیوں پر پردہ ڈال دے اور نفس چھپاؤال اور ہمیں تا حیات ہماری کرادی ہی پر ہمان کی کی تو فیق عطافر ما، (اور) پھر (وفات دے ہم کو نیک کرداروں کے ساتھ) ، یعنی نیک کرداری ہی برماری موت ہوں تا کہ نوک کاروں کے ساتھ می اور دورائیس بھی بھی۔ انہوں کی ایمان کی برائیوں کی برائیوں کردوں کے ساتھ کی ، یعنی نیک کرداری ہی برماری موت ہوں تا کہ نوک کو اورائی کی برائیوں کی سے مقال کردوں کے ساتھ کی ، دور کردوں کے ساتھ کی ، کوئیک کرداروں کے ساتھ کی ، لیمان کوئیل کرداروں کے ساتھ کی ، لیمان کوئیل کرداروں کے ساتھ کی ، کوئیک کردوں کوئیک کردوں کوئیک کردوں کردوں کیا کہ کوئیک کردوں کوئیک کردوں کوئیک کردوں کردوں کی کوئیک کردوں کردوں کیا کہ کوئیک کردوں کردوں کردوں کی کوئیک کردوں کردوں کی کوئیک کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کوئیک کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کیا کہ کوئیک کردوں کے کردوں کردوں کردوں کے کردوں کردوں کردوں کوئیک کردوں کردوں کی کردوں کردوں کردوں کوئیک کردوں کردوں کے دور کردوں کے کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کے کردوں کرد

لَبُنَا وَ الْتِنَامَا وَعَدَّثَنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْوِزَا يَوْمَ الْقِيلَةَ فَيْ عِلَيْكُمْ الْقِيلَةَ ف بدددگارادے بم کوجوق نے بم عدمد فریایا چر رواوں پر اور ندروان دے بم کو قیامت کے دن اِنگ لا تُخْلِفُ الْمِیمُعَادَ

ب شك تونبيس خلاف كرتا وعده كا

(پروردگارا دے ہم کو جو تو نے ہم سے وعدہ فرمایا اسپے رسولوں پر) ایمان لانے اور اسکی مدیق کرنے کی صورت میں ہیشہ رہنے والی تعتین \_\_ی\_\_ فتح کا وہ وعدہ جورسولوں کی زبان سے ومنوں کیلئے فرمایا \_\_یے کیوب بندوں کودی ہے،

یعن تیرے محبوب بند سے بعنی حطرت نوح الطبیعین ، حصرت ابراہیم الطبیعیٰ اور سرکار دو عالم کی نے تیری بارگاہ میں موثنین ومومنات کیلئے جومغفرت جابی ہے، وہی مغفرت اپنے فضل وکرم سے اور ان محبوبوں کی وعاؤں کے صدقے میں ہمیں عطافر ما، (اور شدر سوائی و سے ہم کو قیامت کے دن)، حشر کے روز ، اہل محشر کے سامنے ہمیں رسوائی سے بچالے ہمیں یقین ہے کہ تو اپنے کرم سے اپنے وعدہ کو ضرور یورافر مائیگا، کیونکہ (بیٹک قونمیں خلاف کرتا وعدہ کا)۔

اس یقین کے بعد کم حق تعالیٰ ہے وعدہ خلافی قطعاً محال ہے، اس سے اشاروں اور کنابوں میں دیے لفظوں میں وعدہ خلافی نہ کرنے کامعروضہ پیش کرنا، اس بناپر ہے کہ آفیس اپنا خوف ہے، کہ کہیں ہم اس کے نااہل نہ ہوں اور ہمارا خاتمہ برااور خراب نہ ہو۔ بید کلام ایکے تضرع اور عاجزی کی دلیل ہے۔

انھیں عطا فرمادیا، کیونکہ اسکانفنل و کرم بہت بڑا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہوتا ہے ( کہ پیشک میں ضافع نہیں کرتا کام کمی کامی ) یعنی نیک کام کرنے والے ( کاتم میں سے ) بخواہ وہ ( مرد ہویا عورت ) تو

اے مجوب! بی بی ام سلمہ نے ، آپ ہے جو بیر سوال پو چھا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ قر آنِ پاک میں ہجرت کے متعلق مردوں کا ذکر ہے مگر ہجرت کرنے والی عورتوں کا ذکر نہیں؟ تو انکو جواب عطافر مادو، کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی تکو کا رکے اجر کوضائع نہیں فر ما تا۔ جس عمل کا جواجر ہے ، اسکو جو بھی کرے، اے اسکا اجر طرگا، خوادوہ عورت ہو مام د۔

۔۔الاصل۔۔مباجرمردول کی تعریف اے نگیل ججرت کی وجہ ہے گائی، تو بیٹل ججرت جو بھی انجام دے، وہ قابل تعریف ہے، تو بجرت کرنے کی جو بھی تعریف کی گئی اورائے لئے، جو بھی اجرکا وہ دہ جو بھی اجرکا وعدہ کیا گیا، انکاروئے خن ہرایک بجرت کرنے والوں کی طرف ہے، خواہ وہ مرد بول یا عورت۔۔اب رہ گیا اس مقام پرقر آن کریم میں بظاہر عورتوں کا ذکر نہ ہونا، تو بیہ صرف اسلئے ہے کہ انکومرووں کا تابع کردیا گیا اسطرح انکا بھی محکماذ کر ہوگیا جس طرح بہت ساری آیات میں۔۔۔شان اکھیٹھواالت لوگا کہ انگواالد کو تھے وہ غیر ہامیں بظاہر مردوں کو خطاب ماری آیات میں۔۔۔شان اکھیٹھوالت کو تھی بھی شامل ہیں۔

۔۔ چنا نچ۔۔ نماز وز کو ۃ صرف مردول ہی پر فرض نہیں، بلکہ عورتوں پر بھی فرض ہے۔۔ الفرض۔۔ نیک عمل کرنے والے کوئی بھی ہوں، یفضلہ تعالیٰ انھیں اٹکا پورا اجر عطافر مایا جائیگا۔اسکئے کفضل خداوندی کو بیگوارانہیں، کہ کمی نیک عمل کے اجرویے ہیں مردوں اور عورتوں میں فرق فرمائے۔۔ شاکا: مردول کو زیادہ دے اورعورتوں کو کم ۔اوراییا کیسے ہوسکتا

(تم میں سب ایک دوسرے سے ہیں) عورتیں سردوں ہے، اور مردعورتوں ہے یعنی مروجہ قانونِ قدرت بھی ہے کہ سرد کی اصل عورت ہے، اورعورت کی اصل مرد ہے، تو اگر فضیلت' اصل' کو انکی جائے، تو دونوں ہی ایک دوسرے کی' اصل' ہیں۔ اور فضیلت' فرع' کو دی جائے، تو دونوں ہی ایک دوسرے کی' فرع' ہیں۔

۔۔الخقر۔۔صرف مرد ہونے ہے کوئی افضل نہیں، اور صرف عورت ہونے ہے کوئی مفضول نہیں، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لعض مروعورت ہے اور بعض عورت مرد ہے اوقتے ہوئے ہیں۔ بیٹھ ملک وقت یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تمہار ابعض طاعت پڑوا ہے۔ کہانا ہے اور معصیت پر سزا کے لئا ظاہے بعض کی طرح ہے۔

(تو جنموں نے ہجرت کی) شرک ہے۔۔یا۔۔اپ وطن سے (اور نکالے گئے اپ گھرول سے)، جیسے سرکار دو عالم ﷺ اور آپ کے اصحاب، جنمیں مشرکوں نے مکہ معظمہ سے باہر کر دیا (اور ستائے گئے میری) اطاعت کی (راہ میں)، جیسے کہ حضرت بلال جنمیں مشرکین سلسل اذبت بہنچاتے رہے اور حضرت صہیب روی، جنکا مال واسباب لوٹ کر مشرکین نے تکلیف دی اور انکے علاوہ وہ وہ والم مہاجرین جو جہاد کیلئے نکئے، (اور وہ) مشرکین سے (لڑے اور) پھر (شہید کئے گئے)، تو (ضرور مناور نگا) اور معافی کر دونگا (ان) سب (سے انگے گنا ہوں) اور انگی برائیوں (کو)۔

ادر صرف ای قدر نہیں، بلکہ (ضرور داخل کرونگا انکو جنتوں میں) جنگی شان یہ ہے ( کہ بہا کریں جنگی شان یہ ہے ( کہ بہا کریں جنگے ) درختوں یا مکانوں کے ( نیچ نہریں )۔ الخصر۔ جولوگ راوضدا میں شم تم کی آز مائٹوں، مختوں تکلیفوں اورفتنوں سے گزرنے والے ہیں، ان سب کیلئے ہے (اللہ) تعالیٰ کی عظمت والی ذات ( کی طرف ہے ) عظمت والداجرو ( الواب)۔

سنو(اور) یادر کھوکہ (اللہ) تعالیٰ کی ہی ذات، وہ ذات ہے کہ (ای کے پاس اواب کاحن ہے) یعنی الیا تواب جواسکی ذات کے ساتھ مخصوص ہو،جس پر دوسرا قادر ند ہو ہی وہ تواب مطلق ہے، جواس لائق ہے کہ اسکے سواد وسری چیز کو تو اب بھی نہ کہا جا سکے گویا بیٹو اب ایک تحقہ ہے اس ذات کی طرف سے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔رب کریم کی طرف سے ملنے والے ان انعامات کے سامنے، کیا مقام ہے دنیا کی چندروزہ ان راحتوں کا جضوں نے اہل دنیا کو اپنے چنگل میں لے رکھا ہے، تواہے مجوب!۔۔۔

#### لايَغُرِّرُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْهِلَادِهُ

مركز نددهوكدد يتمهار الوكول كوالنفية بحرنا كافرول كاشمرول ميس

(ہرگز نددھوکہ دی تنہارے) تنگدست اور تکالیف میں مبتلا (لوگوں کو) تکبر وغرور کے نشے میں (ابنیضتے پھرتا کا فروں کا) مختلف (شہروں میں) تجارت کی غرض سے اور پھر تجارت کے ذریعے عاصل کردہ مال سے اپنی محفل عیش وعشرت سجانا۔ اسلئے کہ اینے بیرسارے مال ومتاع اور انکی ساری عیش و آرام کی گھڑیاں، بالکل عارضی ہیں اور معمولی اسباب اور۔۔۔

#### مَتَاعُ قَلِيْكُ تُثُوِّمَ أُومُمْ جَهَنَّهُ ۚ وَبِنْسَ الْبِهَادُ

تحوڑ ابر تنا ہے۔۔ پھران کا ٹھکانہ جبنم ہے۔ اور کیسا برابستر ہے 🗨

( تحور ابرینا ہے) جنکا فائدہ چندروزہ ہے، جو بہت جلد ضائع ہوجائیگا ( پھرا اٹکا ) ہمیشہ کیلئے ( المكانة جنم م) - بيد نياا كرچة ليل الاسباب بيكن وه جنم مين ابدا لآباد داخل مونے كاسب ب

۔۔الغرض۔۔ دنیا کی وہ تھوڑی می نعمت جو بہت بڑے نقصان کا سبب بن جائے ،اس لائق نہیں کہا ہے ا اقت کہا جائے ، تو کفار و شرکین جہم کا جو پچھونا ہے لئے بچھا کینگے ، وہ کتنا تکلیف دہ (اور کیسا برابستر ہے)جس پر ہمیشہ انھیں رہناہے۔

لكِنِ الَّذِيْنَ الْتُقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَلَتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْرَفْهُرُ کین جوڈ راکئے اپنے رب کو ، ان کیلئے جنتیں ہیں، بہدر ہی ہیں ان کے نیچے نہریں،

خْلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلَّدِهِنَ عِنْدِاللهِ وَمَاعِنْدَاللهِ خَيْرٌ لِٱلْاَبْرَالِ

بميشدر بندوالياس ميس مهماني الله كي طرف --اورجوالله كي پاس بندياده بهتر بيكوكارول كيلي (لیکن)ائے برخلاف وہ نفوی قد سیروالےلوگ، (جو) ہمیشہ (ڈراکئے اپنے رب کو)،اسکے

ا کے خلاف کچھ بھی کرنے سے خوفز دہ رہتے ہیں، تو انکی بڑی شان ہے اور آخرت میں (ایکے لئے میں ہیں، بہدرہی ہیںا تکے ) مکانوں یا درختوں کے (یعجے )صاف وشفاف (نہریں)، وہ لوگ اس

ہے)اورظاہرے کہ وہ پوشیدہ مہر ہانی (اور) فضل لا فانی (جواللہ) تعالیٰ (کے پاس ہے)، وہ کہیں

زیادہ بہتر ہے کو کارول کیلیے ) کفار ومشرکین کے فنا ہوجانے والے عیش وآ رام ہے۔ اب تک مومنین، صالحین اورمهاجرین کیلئے جن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ صرف

الحيس كيليخ بين

النَّ مِنَ آهُلِ الْكِتْبِ لَمَن يُؤْمِن بِإِللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ النَّيْكُمُ وَمَا اور بے دیک بعض الل کتاب ہیں کہ مانیں الله کو، اور جوا تا راحمیا تم پر ، اور جو

#### انْزِلَ إِلَيْهِمُ خُشِعِيْنَ بِلَهِ لَا يَشْتُرُونَ بِالِيتِ اللهِ ثَمَنَا قَلِيُلًا

اتارا گیاان پر، دبے لیے اللہ کے سامنے نہیں لیتے الله کی آیات کے بدلے قیت کم حقیقت۔

#### اُولَلِكُ لَّهُمُّ أَجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّعِمُ النَّالِيَةِ مَا لَيْكَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ®

وہ ہیں جن کیلئے ان کا جرب ان کے رب کے پاس بے شک الله جلد حماب قرمانے والا ہ

(اور) صرف انھیں کے ساتھ مخصوص نہیں، کیونکہ (بیٹک بعض اہل کتاب)۔ مثلاً:حضرت

(اور) صرف النين لے ساتھ حصوص ہيں، يونلدر بيتك بس ابن قباب \_ \_ حسلا بستر. يجھ من اللہ منت كريا ہے ہ

عبدالله ابن سلام اورائے اصحاب \_ یا\_نے باشی اوراسکے اتباع \_ یا\_ نجران کے جالیس، عبشہ کے وہ

اور روم کے آٹھ افراد جونھرانی عقیدہ رکھتے تھے، پھراسلام قبول کرلیا، بیسب وہ لوگ (بیں)جن کی

شان بیے (کہ مانیں اللہ) تعالی (کو،اور) اس قر آن کو (جوا تارا گیاتم پراور) توریت وانجیل کو، (جو

ا تارا گیاان) کے رسولوں (یر) ، انکی ہدایت کیلئے ، (وبے لیج اللہ) تعالی (کے سامنے)۔ وہ اللہ

تعالی کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اسکے ثواب کی امید برسر جھکاتے بھی ہیں۔

وہ ( فہیں لیتے اللہ ) تعالیٰ ( کی آیات ) دجن میں نفت مصطفیٰ اور آپ ﷺ کے اوصاف کا ذکر ہے، ' کے بدلے ) یہود کے رشوت خورعلاء کی طرح حقیق )، اور وہ بھی جو ( کم حقیق ) ہوجکی کوئی خاص قدر وقیمت ہی نہ ہو۔ تو بید شدین مونین خاصعین (وہ بیں) مہاجرین کی طرح ، (جن کیلئے اٹکا اجر ہے ایک واس ایمان کا جو اپنے اللہ کا جو اپنے اللہ کا جو اپنے اللہ کا جو اپنے اللہ کا تعالیٰ ( جلسے رسولوں پر لا تھے اور دوسرا اجراس ایمان کا جو نبی آخر الز ماں پر لائے۔ ( بیکک اللہ ) تعالیٰ ( جلسے مراب فرمانے والا ہے )۔
حساب فرمانے والا ہے )۔

لینی جب وہ حساب فرمانا شروع کرے گا، تو موموں کا حساب بالکل آسانی کے ساتھ جسٹ پٹ کردیگا۔ یوں بھی۔ اس کیلئے جلد حساب کردیئے جس و شواری بق کیا ہے؟ اسلئے کہ اسکا علم تمام اشیاء کو حادی ہے اور وہ ہر ایک عمل کرنے والے کے اجر کاعلم رکھتا ہے کہ دہ کس قدر اجر کا مستق ہے، اے تال کی ضرورت ہی نہیں، اور شداسے یا در کھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور شداسے یا در کھنے کی ضرورت ہے، اور شداسے یا دواشت کیلئے کی تحریر کی حاجت ہے۔ الغرض۔ جن سے جو وعدہ کیا گیا، وہ انھیں جلد تر نصیب ہوگا۔ اس جس کی طرح کی تا خیر نہ ہوگا۔۔۔۔
سورہ آلی عمران میں جو مضامین تفصیلی طور پر ذکر کئے گئے ہیں، وہ تمام مضامین اجمالی طور پر اگر آخری آجے بیں، وہ تمام مضامین اجمالی طور پر ائر کیا تھے بیں، وہ تمام مضامین اجمالی طور پر اگی آخری آجے بیں، علی عبادات کی مشتقوں کو

برداشت کرنے کا تھم دیا گیاہے،اسکی طرف \**ہیروڈ**ا میں اشارہ ہے۔اور خالفین کی ایذاء رسانیوں برصبر کرنے کا حکم دیا گیاہے، اسکی طرف صابرو اسس اشارہ ہاور کفارومشرکین ك خلاف جهاد كيليح تيارد بي كاعكم ديا كياب اسكى طرف من العظوم من اشاره ب، اوراصول وفروع میں یعنی عقائداورا عمال ہے متعلق احکام برعمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی طرف 

### يَاتَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَسَابِطُوْا "

اے ایمان والو! صبر کرواور صبر میں بڑھ جاؤ۔ اور حفاظت ملک اسلای کیلئے کم بستہ رہو

#### وَالْقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمُ ثُفُلِحُونَ فَ

اورالله كوژرد كهاميدواركامياني جوجاؤ .

(اے ایمان والوا مبر کرو) اور قدرتی مصائب\_\_شان مرض ، فقر، قحط اورا حکام شرعیه کی عمیل مشققول يرضبط نفس سے كام لو (اور ) وشمنول ك قبال ميں اور ميدانِ جہاد ميں قدم مضبوط ركھو۔۔ نيز گھروالوں پڑوسیوں اوررشتہ دارول کی طرف ہے جوایذ اکیں پینچتی ہیں،ان پرصبر کرو، بلکہ ان میں ے کی سے انتقام نہ لیکرایے (مبریس بڑھ جاؤاور) صرف ای قدرنہیں بلکہ (حفاظت ملك اسلامی يكي برونت ( كمربسة )اور چاق چوبند (رمو)اس كيلية آلات حرب تيار ركھو\_

جب جهاد فرض كفاسيه به آلات جهاد كوتيار ركهنا بهي فرض كفابيه بوا\_ يحر\_ برحال ميس ر ب كتبهارا بركل اسلاى بدايات كى روثى بين بوءاس بين كسى طرح كى زيادتى اورعدل وانصاف طاف کوئی بات ند ہو (اور) اپنی زندگی کے ہر برلحہ میں (اللہ) تعالیٰ (کو ڈرو) تا ( کہ امیدوار مانی موجات کے برطرح کی کامیانی، خوش نصیبی، اور فیروز بختی، کی امیدای کی شان کے لاکق ہے، جو ے دل میں خثیت البی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے اپنے کو بچائے رکھتا ہے۔

> \_\_ بحمه وتعالى سورهُ آلِ عمران كي تفسير آخ بروز سنچر \_ \_ ١٩رمضان المبارك ١٩٢٩ه -- بمطابق - ٢٠ ممبر ٢٠٠٨



# سُوْنَةُ النِّسَاءِ



اس سورهٔ مبارکہ بین ایک سوچھبتر ۷ کا، اور ایک قول کے مطابق ایک سوستجر کا آیش بین اور چوجین ۲۸ رکوع بین ۔

اس سورة مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیو یوں، بچوں، بیٹیموں اوررشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، ان پر شفقت کرنے، اورائے حقوق اوا کرنے کا تھم دیا ہے۔ نیز۔ بیٹیموں کے مال کی حفاظت اور وراشت کا تھم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ طہبارت حاصل کرنے، نماز پڑھنے اور مشرکیین سے جہاد کرنے کا تھم دیا ہے۔ انسانی صلاح وفلاح کیلئے واضح ہدایات و سینے والی اور عورتوں کے تعلق سے خاص ارشادات کی حاص الی میارک سورۃ النسآ مو۔۔۔

#### الم المناطق الماليم المناطق ال

تام سے الله کے برامبریان بخشنے والا

شروع کرتا ہوں (نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بیڑا) ہی (مہریان) ہے سارے انسانو بلکہ ساری مخلوقات پر، اور خاص طور پر موثین کے گنا ہوں کا (بخشنے والا) ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں ندکورتمام احکام پڑھمل صرف خوف خدا ہے ہوسکتا ہے، اسلئے اس سورۃ کے شروع ہی میں ہدایت فرمادی گئی کہ۔۔۔

# لَأَيُّهَا النَّاسُ الْقُوْ الدِّبُكُو الذِّي خَلَقَكُو قِنْ لَفْسِ وَاحِدَا وَخَكَ

ا \_ او گو ڈروا پنے پروردگارکو،جس نے پیدافر مایاتم کوایک جان سے،اور پیدافر مایا

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمُمَّا رِجَالًا كُيْتِأَيْرًا ۚ وَلِسَآعٌ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

اس جان ہے اس کا جوڑا، اور پھیلا دیاان دونوں ہے بہتیرے مرد اور تورتیں۔ اور ڈرواللہ کوجس کے نام پر

سَاءَوُون بِهِ وَالْاَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَاتَ عَلَيْكُورَ قَيْبًا ©

ما تکتے رہے ہو،ادراپے رشتوں کو، بے شک الله تم پر نگرال ہے •

(ا او لوگو ڈروایے پروردگار) کے غضب اور عذاب (ے جس نے پیدا فرمایاتم کو) تھی

ا پی قدرت کاملہ ہے، رگوں، شکلوں اور زبانوں کے اختلاف کے باوجود (ایک جان) یعنی سیدنا آدم النظافی (سے اور پیدا فرمایا اس جان) کی بائیس پہلی (سے اسکا جوڑا)، یعنی حضرت حواکوتا کہ وہ اس کے جم کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس میں، (اور) چھڑتو الدو تناسل کے ذرایعہ (پھیلادیا) ہے (ان دونوں سے بہتیر سے مرداور گورتیں)۔

لیمی ان دونوں کے ذریعے بلا واسطہ۔۔نیز۔۔بالواسطہ بکشرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق فرما کر انھیں خلاجرفر مادیا، اور بات بالکل واضح ہے کہ جوخالق دما لک ہو، اسکی ہر مخلوق اور اسکے ہر مملوک پر لازم ہے کہ دوہ اپنے خالق دما لک کے احکام کی اطاعت کرے۔ چونکہ تمام احکام کا دارو مدارد و چیز دں پر ہے۔ پہلی خالق کی عظمت، دوسری مخلوق پر شفقت۔ اس لئے پہلے اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کا تھم دیا اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت دی اور ایسان ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت دی اوران سے طوح تعلق کرنے ہے۔ ہم ایا۔

۔۔ چنا نچ۔۔ اے لوگوا احکام خدا وندی کا پاس ولحاظ کرو (اور ڈرواللہ) تعالیٰ (کو) وہ خدا (جسکے نام پر) تم ایک دوسرے کے اسلالیہ اسلامی کیا ہے۔ اسلامی کی سے نام پر) اور مہر بانی کرنے کا مطالبہ کرتے رہتے ہو، اور حاجت ما تکتے وقت جس خدا کی ایک دوسرے کوئتم دیتے ہو، اور یوں کہا کرتے ہو کہ میں تجھے اللہ کیلئے سوال کرتا ہوں ۔۔ لیاظ کروا پے رشتہ داروں کا، (اور) ڈرو (اپنے رشتوں کو) کہیں وہ ٹوٹ نہ جا کیں ۔۔ الحاصل۔۔اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کرواور ان میں تفرقہ پیدانہ کرو۔

اچھی طرح سے جان او، کہ (بے شک اللہ) تعالیٰ (تم پر محرال ہے) اور تھا۔ نیز۔ رہے گا۔ وہ تہماراالیا تکہبان ہے جو تہمارے سب اقوال اور افعال پر مطلع ہے، اور جب کوئی بیرجان لے کہ خداا سکا ٹکہبان ہے، تو اسے چاہئے کہ اسپنے حرکات اور سکنات میں احتیاط کرے اور نا پاکی و بے ہاکی کے قصد کے وقت اس سے شرم کرے۔ تو۔ اے بتیموں کے سر پرستو! جب بیٹیم بالغ ہوجا کیں تو انکو دکھ شدو۔۔۔

وَالْوَاالْكِيْكُمْ كَالَمُوالَهُ وَلَا تَكَبَّنَ لُواالْكِبِيْتَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأَكُمُواً الْمُعَالِيِّ وَلَا تَأَكُمُواً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### أَمُوالَهُمُ إِلَى أَمُوالِكُمْ أِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا®

ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ، بے شک میر ان ہے۔

(اوروے ڈالویٹیموں کوانٹے مال کو)۔اورغطفان کے اس شخص کی طرح نہ ہوجاؤ، جسکے پاس اسکے یتیم جیتیج کا بہت سارامال تھا، جب وہ بھتیجا بالغ ہوا، تو اس نے اپنامال طلب کیا، کین اسکے چیانے اسکو مال دینے سے انکار کردیا۔

اب آیت کا مطلب بدہوا کہ اے سر پرستو! اور بیٹیوں کے تفیلو ایتای کے اموال کی پوری حفاظت کرداور اسکے تقصان کے در پے شہر ہواور جب اعموا کیے اموال واپس کرنے کا وقت آئے ، تواضیں صحیح وسالم واپس لوٹادو۔

(اور بدلے میں شاونا پاک کو پاک کے )، لینی مال یتیم جوتمبارے لئے نا پاک وحرام ہے اسکواپنے مال سے جوتمبارے لئے حلال و پاک ہے، نہ بدلو۔ نیز۔اپنے ردی مال کوا تکے اچھے مال سے تبدیل شدکرو، کیونکہ تمباراا پنامال اگر چیٹراب ہو، مگر تمبارے لئے حلال ہے۔اسکے برعکس جوتمبارا مال نہیں ہے، وہ اگر چیا چھا ہو، مگر وہ تمبارے لئے حرام ہے۔

\_۔الخضر۔ بتیموں کے مال ہے۔۔شلا: اچھی مجوریں نکال لیں اور اسکی جگدا ہے مال

ک خراب کھوریں رکھ دیں ، تو یہ کلی خیانت ہے ، تو اس سے بھی اپنے کو بچانالازی ہے۔ یاو رکھو کہ اموال بتائی میں خیانت ایک امر خبیث ہے اور اکی حفاظت ایک امر طیب ہے ، تو تم امر طیب کو امر خبیث سے نہ بدلو۔

(اور مت کھاجایا کروائے مال کواپ مال کے ساتھ) بینی اپنی ال کوائے مال کے ساتھ ملاکراپنے اورائے مال میں فرق کے بغیر خرج نہ کرو۔۔ کیوند۔ ممکن ہے کداپنی لا پرواہی سے تم بے جا تقرف کرجاؤ، جس سے پیٹیم کا مال تاوہ دیر باد ہوجائے۔

مصحح ہے کہ اگر میٹم کا متوفی فقیراور محتاج ہو، تو بقدر خدمت میٹیم کے مال ہے اپنے اوپر خرج کرسکتا ہے ۔۔ گر۔۔ اس میں اسطرح کا تصرف اسکے لئے حرام ہے، جو میٹیم کو فقصان پہنچائے ۔ چونکہ تصرف کے جنتے طریقے ہیں، اس میں کھانے کو اہمیت وعظمت حاصل ہے، اسلئے آہے کریمہ میں اسکاذکر کر دیا گیا۔

(بیشک میر) ، بعنی میتیم کا مال کھا جانا ، بدل لینا۔ یا۔ اس میں خیانت کرنا ، خدا کے زدیک (گناہ کمیرہ ہے)۔

زماندہ جاہلیت میں عادت تھی کہ بعض لوگ بتائی کی جن ماؤں سے ان کیلئے جائز ہوتا،
اس سے نکاح کر لیتے اور بتائی کی پرورش کی نیت سے نہیں، بلکدائے ملک و مال کی لا کی لیس سے نکاح کر لیتے اور انکا معاشرہ نگ کر
میں ۔ پھر جن سے نکاح کرتے، ان عورتوں کو ذکیل وخوار کرتے، اور انکا معاشرہ نگ رہی ہے جہ دیتے اور پھراس تمنا میں رہتے کہ میر مرجا کمیں تا کہ ہم انکی وراشت سنجالیں ۔ یونئ ۔ ۔ پھی لوگ میٹم لا کیول کے نکاح کے شوق میں رہتے ، خواہ ان لا کیول کاس ان سے مطابقت بھی ندر کھتا ہو۔ ایسوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگریتائی کی ماؤں سے نکاح کرو، تو ان بیٹیموں کے مال کو بڑپ کرنے کی نیت سے ندکرو، اور اپنی منکوحہ بحورتوں کو ذکیل وخوار ندکرو۔ نیز۔۔ کا کامعاشرہ نگ نہ ندکرو۔ نیز۔۔ انکامعاشرہ نگ نہ ندکرو۔ تیز سے انکامعاشرہ نگ نیت نہ کروہ اور اپنی منکوحہ بحورتوں کو ذکیل وخوار ندکرو۔ نیز۔۔

اب رہ گئے کم من بیٹیم بچیوں سے شادی کرنے والے اُدران کو پورا مبڑیمی نہ دے سکنے والے ،اوراکوانواع واقسام کی مشقت میں جنٹا کردیئے والے ،اوران سے ایساسلوک کرنے والے ، جوانھیں گوارانہ ہو، اورخودا لکا مال نہ ادا کرنے والے ۔ نیز۔ جن کو ایکے ساتھ مجر مانہ کر دار کر میٹھنے اورائی عصمت کو مجروح کردیئے کا اندیشہ ہو، تو ایسے لوگ من لیں۔۔۔

### وَإِنْ خِفْتُهُ وَإِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَهْ لَى فَانْكِحُوْ امَاطَابَ لَكُوْمِ نَ النِّسَاء

ادراگرتم ڈرے کہ انساف نہ کرسکو کے بیموں میں ، تو فکان میں لے آؤجو تہاری پہندیدہ ہو تورتوں ہے

#### مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُلِعٌ فَإِنْ خِفْتُوالَاتَعْدِانُوافَواحِدَةً

ددد، تن تن، چارچار برائم در كرراركارتاد در كوگ، وايد يوكرو اومامككت ايمانكو دلك آدن الا تعولوال

یا تمهاری مملوکد او شدال و میطریقداس امید کوقریب کرنے والاے کتم زیادتی ندرسکو گ

(اور) ذہن نشین کرلیں کہ (اگرتم ڈرے کہ انصاف نہ کرسکو کے بیموں میں) اور کسی نہ کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھو گے، اور ان بیٹیم بچیوں کو اپنی نا انصافیوں سے نہ بچاسکو گے۔ نیز۔ اپنی خواہش نفسانی پر قابونہ پاسکو گے، (تو) پھرتم ان بیٹیم بچیوں کے سوا ( تکاح میں لے آؤ جو تیمهاری پہندیدہ ہو) اور جن سے تیمهارا نکاح جائز ہو، دوسری (عورتوں) میں (سے)، خواہ وہ (دودو) ہوں۔ یا۔ (تیمن تیمن) سے داردان کی سے داردی سے داردی کی سے درسری (عورتوں) میں دیسے کی درسری (عورتوں) میں درس

تين)\_\_ا\_(چارچار)\_

۔۔الغرض۔۔نکاح کرنے والے کو اختیار ہے کہ ان عددوں میں سے جتنے چاہے نکاح کرلے، گرچار سے زیادہ کی حال بھی نہیں ۔۔الغرض۔۔ پاکیزہ طبع اور گنتی کی چند موروں کے ساتھ جا ہا اور سے زیادہ کی حال جنیں جنکا کوئی اصول و ضابطہ نہیں تھا، جو چاہتا اور جنٹی عورتوں کے ساتھ چاہتا، نکاح کرلیتا۔ دور جاہلیت کے نظام کرشت از واج کو اسلام نے ختم کر دیا اور الاکراکی حد پر محدود کر دیا، اور وہ بھی چندا ہم شرا نکا کے ساتھ۔۔ اسلام دین فطرت ہے، اسکے سارے اصول اٹ انی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اسلام بدکاری کو دور کرنا چاہتا ہو رہتی ساملام یا نجو یا کہ اور یہ مقصد صرف چار ہو ہوں سے بخوبی حاصل ہوجا تا ہے۔ بدکاری کی تعلقی ضرورت نہیں رہتی ۔۔ ہاں۔۔اگر صرف تین تک اجازت ہوتی، تو اس سے بدکاری کا کمل سر باب نہیں ہوتا۔ اس اجمال کی ایک مختمری تغییل ہے۔۔ بدکاری کا کمل سر باب نہیں ہوتا۔ اس اجمال کی ایک مختمری تغییل ہے۔۔ بدائا کی صورت میں ۔۔شان کو تعلق کی صورت میں بو اغلب بھی ہے کہ پہلی ہی قربت میں یوی حاملہ ہوجائے۔ حاملہ ہوجائے کی صورت میں برتی ہوگی اور شوم ہو اسکی حجت سے خود کو بھانا ہوگا۔

اب ال حال میں شوہر کی نفسانی خواہش پوری کرنے کیلئے اور اسکو بدکاری ہے بچانے
کیلئے، دوسری شادی کی اجازت دیدی ہے۔ وہ بھی اگر پہلی ہی قربت میں حاملہ ہوگئ، تو
اسکے ساتھ بھی تین ماہ تک شوہر کے مشخول رہنے میں مضا نقہ ندر ہا۔ تین ماہ کے بعد شوہر کو
حسب سابق اس ہے بھی الگ ہوجانا پڑا، تو اسکو تیسری شادی کی اجازت ل گئی، اور پھراس
نے تیسری مورت سے نکاح کرلیا، اسکا بھی یہی حال رہا کہ پہلی ہی صحبت میں حاملہ ہوگئ،
اور اسکے قریب بھی شوہرا حتیا طاقین ہی مہینے رہ سکا۔ تین مہینے کے بعد، اسکو چوتھ نکاح کی
رخصت مل گئی، اور پھروہ بھی پہلی ہی قربت میں حاملہ ہوگئی اور شوہر کو اس سے قربت بھی تین
بی مہینہ طبی نقطہ نظر سے مناسب رہی۔ چنانچہ۔ تین مہینے کے بعد اسے اسکی قربت سے
ہی مہینہ طبی نقطہ نظر سے مناسب رہی۔ چنانچہ۔ تین مہینے کے بعد اسے اسکی قربت سے
ہی مہینہ طبی نقطہ نظر سے مناسب رہی۔ چنانچہ۔ تین مہینے کے بعد اسے اسکی قربت سے
ہی مہینہ طبی انظام انظر ا

۔۔ گر۔۔ اسکے باوجوداب اسے پانچویں ہوی کی ضرورت نہیں ، اسلئے کہ اس چوتھی کے شن مہینے پورے ہوگئی ہوگی اور اس پر تھن مہینے پورے ہوگئی ہوگی ہے من بیدتی میں میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ ہوگا۔ مزید تھن مہینے گزار چکی ہوگئی۔ یونمی اور جب اس پہلی کا تین مہینے پورا ہوگا، تو تیسری اس منزل میں آچکی ہوگی ہے۔ جب دوسری کا تین مہینے پورا ہوگا، تو تیسری اس منزل میں آچکی ہوگی کہ اس ہے تر بت کی جائے۔ تیسری کے بعد چوتھی کا بھی ہی ہوگئی۔ یہی جال ہوگا۔

اسطرح ایک دور پورا ہوجاتا ہے اور پھر دوسرے دور کیلئے پہلی ہوی اپنی سابقہ حالت پر آچکی ہوگی ۔۔الختر۔۔ چوتھی کے بعد کسی حال میں بھی پانچویں کی ضرورت نہیں۔۔اور۔۔ صرف تین سے کھمل طور پر ضرورت پوری نہیں ہوتی ، اور پوری طور پر بدکاری کا سد باب نہیں ہوتا۔

۔۔الحاصل۔۔اسلام دین فطرت ہے اور کی حال میں بھی ،ایک بل کیلئے بھی ،کی انسان کو بدکاری کی اجازت نہیں دے سکتا ، اور نہ ہی ایس صورت حال پیدا ہونے دیگا کہ انسان بدکاری کی اجازت نہیں دے سکتا ، اور نہ ہی ایس صورت حال کی تصویر شی کی بدکاری کیلئے بہانے تالاش کرے۔اب اگر کوئی سوچ کہ جس صورت حال کی تصویر شی کی ہے ، کدوہ شاذ وناور ہی جی آسکتی ہے ، تو اسے بچھ لین چاہئے کہ ایک جامع تا نون و ضابطہ بنانے کیلئے شاذ وناور حالت پر ہی نظر دکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جو تا نون شاذ وناور حالات میں اندھرے میں کہاں رہے دیگا۔

۔۔الغرض۔۔ جو شخص مالی اور جسمانی طور پر متعدد بیویاں رکھ سکتا ہو، وہ بشرط عدل و انساف چار بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ عدل و انساف کے نقاضے بیرے نہ کر سکے، تو وہ صرف ایک بیوی کو نکاح میں رکھے۔۔ چنا نچہ۔۔

(اگرتم ڈرے کہ برابر کا برتا و نہ کر سکو گے والک بیوی کرد)،اب اگران میں ہے کی ایک کا طرف طبعی ربخان زیادہ ہو، جوایک غیراختیاری کیفیت ہے، مگراسکے باوجود دوسری بیویوں میں ہے کی ک حق تلفی نہ ہورہی ہو،سب کے حقوق پورے انساف کے ساتھ وادا کے جارہے ہوں، ہرایک کے جملہ حقوق زوجیت کی ادائیگی میں مکمل کیسا نیت برتی جارہی ہو، تواس میں کوئی حرج نہیں۔

مدافقرد عدل ندکر سکنے کی صورت میں صرف ایک بی بیوی کرو (یا) جو (تہباری مملوکہ لونڈیاں) ہیں۔ انکو داخل حرم کرلو، کیونکہ ملکت کی وجہ سے تہیں اس میں تصرف کاحق ہے۔ ایک عورت کو اختیار کرنا۔ یا۔ اپنی مملوکہ کوحرم بنالینا، (بیرطریقہ اس امید کو قریب کرنے والا) اور اس بات سے پرامید کردینے والا (ہے، کہتم) کی پر (زیادتی ندکر سکو سے) اور بدراہ ہونے اورظلم کرنے سے نج جاؤ کے۔

#### وَاثُواالِسِّنَاءَ صَدُفْتِهِ فَ فِعَلَةٌ ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنُ شَكِ

اور دے ڈالومورتوں کوان کا سارامہر، خوش خوش۔ ہاں اگر وہ خوش دلی ہے دے دیں پکھ

#### مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُولُهُ هَنِيْكًا مَرِيَكًا ۞

مېرسے، تواس کو کھاؤ، جائز درست

روں مزے مزے سے دو وی دی سے دیدیں) ، ہور چھا کی سے۔۔۔۔ اس مصدا ہی سررہ وہر سے ہد اسکو) مزے مزے سے ( کھاؤ) اور ما لک ہوکر جس طرح چا ہوتھرف کرد۔ بی تصرف تہبارے گئے (جائز) اور ( درست ) ہے۔جس میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ بی د کھ درد کی بات ،کیکن بیرخیال رہے کہ ہے

ائ صورت میں جائز ہے، جب بیویاں خوشد لی کے ساتھ دیں۔ یا۔ معاف کردیں۔ اسلنے کہ انکی خوشی کے ایش معالیہ کہ انکی خوشی کے ایش معالیہ کے ایش کے ایش

نہ بنائے ، بلکدا سکے لئے دیگر قرائن کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔

اس مقام پر بید ذبن نشین رہے کہ سابقدار شادات میں جویہ ہدایت کی گئی ہے کہ بتیہوں کا مال انکے حوالے کر دواور خورتوں کا مہر انکے سپر دکر دو، بیتھم اس وقت ہے جب بتیم ۔ یا ۔ تبہاری منکوحہ عاقل بالغ ہو، اور اگر وہ عاقل بالغ نہ ہوں، تو پھراپنی زیر نگرانی رہنے والے ایکے اموال کواسے ہی یاس حفاظت ہے رکھو۔۔۔

# وَلَا تُؤْثُوا السُّفَهَاءَ إِنَّوَاكُمْمُ إِلَتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمَّ قِيلِمًا وَارْزُ ثُوهُمْ

اور نه دے ڈالوبے وقو فول کواپنے زیر تگرانی مال کوجس کو بنادیااللہ نے تبہارے لیے معاش ، اور دیتے رہوان کو

#### نِيُهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوا لَهُمْ تَكُولًا مَّعْمُ وَقُالًا مَّعْمُ وَقَا

اس میں سے اور پہناتے رہوان کو، اور بولا کروان سے خوش گوار ہولی 🖜

(اور شددے ڈالو پیوتو فول کو) نا پخت<sup>ہ</sup> عقل والوں کو، اپنے اموال کی کماحقہ نگر انی نہ کر کئے والوں کو (ا**پنے زیر نگر انی مال کو، جسکو بنادیا اللہ) تعالی (نے تمہارے لئے معاش**) اور تمہاری گزرا وقات کا ذریعہ، جوتمہاری معیشت دنیا کے قیام کا بھی سبب ہے، اور جسکا امور دیں، جیسے تج، جہاد، زکو ق،صدتے، نشتے ، اور دیگر خیر و خیرات کے انتظام ہے بھی رابطہ ہے، تو اب اگر تم اسے ضالع کر دو گے، تو خود ضالع

ہوجا دُگے، لبندااس مال کواپنا مال سمجھ کرمجا فظت کرو۔ (اور دیتے رہوا تکواس میں ہے) حسب ضرورت ، ان نا دانوں کا حصہ مقر رکر دو۔ ان مالوں شی انتا حصہ جس ہے انگی گزراو قات ہو سکے، (اور پہناتے رہوا تکو) ، انگی ضرورت کے مطابق آئیس کپڑا دیتے رہو، (اور پولا کروان سے خوش گوار پولی) جوانچی اور پہندیدہ ہو۔ یشنا ستیم ہے کہو کہ یہ مال تیرا ہے اور میں تیرا امانت دار ہوں ، جب تو جوان ہوگا ، تو یہ تیرا مال تجھے سپر دکر دو دگا۔ یونی۔۔ عورتوں ہے بھی وعدہ کروکہ انکا دل خوش رہے۔

وَانْ تَكُوا الْكَيْمُ لِي حَتَّى إِذَا بِكَغُوا النِّكَاحُ فَإِنَّ الْسَنْدُ قِنْهُمُ رُشْكًا ادر بانچ روقص كه يهان كدر جد ذان كويني و ارْمَ نه اور دريان و كمان و تجوب ،

#### فَادْنَعُوا إِلَيْهِمُ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكُبُرُوا \*

تو دے ڈالوان کو ان کا مال۔ اور ند کھا ؤاس کو جاجت ہے زیادہ اور جلدی جلدی، کہ بڑے ہوجا کیں گے۔

#### وَهَنَ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنَ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُّ

اور جوخود مال دار ہوتو وہ بچا کرے۔اور جومحاح ہوتو وہ کھالیا کرے

#### بِالْمَعُرُونِ ثَاِذَا دَنَعَتُمُ النَّهِمُ امْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُ وَاعَلَيْهِمُ \*

بقدر مناسب - پھر جبتم ان کوان کا مال واپس کرو، تو گواہ بنالو اُن پر۔

#### وَكُفَى بِاللهِ حَسِيْبًا ®

اورالله كافى ب حساب لينے والا

(اور جانچة رہونيموں کو)اگر دولڑ کے ہیں، توعقل وتمیز، حفاظت مال اور ترید وفروخت کی باریکیوں سے انگی آز مائش کرتے رہو، اوراگر وہ بتیم لڑکیاں ہیں، تو بات کرنے، سینے پرونے اور گھر گرستی کرنے میں انگی صلاحیتوں کو پر کھتے رہو، (یہاں تک کہ جب) دو ( نکاح ) کی صد ( کو پہنچیں ) لینی بالغ ہوجا کیں ( تو اگرتم نے مانوس دیکھا اکو سمجھ ہو جھسے )، لینی ان میں سمجھداری کے آثار موجود نظر آئے اور دہ دینی حیثیت سے صالح اور امور دنیا کو درست رکھنے والے، اہلیت والے ہوگئے، ( تو دے ڈالوا کھا تکا) دو (مال) جو بطور امانت تمہارے یاس محفوظ ہے۔

(اور) اے وصو !اوراے دلیو! (شکھا) جا (وَاس کو حاجت ہے زیادہ) فضول طور پراور صد ہے تجاوز کرکے، لینی اس سے زیادہ جو قاضی نے مقر رکردیا ہو۔۔یا۔فقر واحتیاج کی صورت میں حفاظت وگرانی کی واجی اور مروجہ اجرت سے زیادہ ہو، (اور ) نہیں (جلدی جلدی) استعمال کرکے اسے ختم کردو، اس خیال سے (کر کہ) یہ بچے (بوے ہوجا کیگئے) تو سارا مال ایکے سر دکردینا ہوگا، تو جلد از جلد کھائی کراسے ختم کردو، تا کہ کچی نہ نے ، جے ایکے حوالے کرنا پڑجائے۔

(اور)ابره گیاده، (جوخود مالدار موریق) اسکوچاہے کہ (ده) یتنم کے مال میں بذات خودا پنے کے ال میں بذات خودا پنے کے ۔یا۔ جہاں کے۔یا۔ جہاں کے۔یا۔ جہاں کے۔یا۔ جہاں کے ۔یا۔ جہاں کے کہان اور محمالیا کرے بقدر (اور جو) کوئی ان اوگوں میں سے جنگے قبضے میں بیٹیم کا مال ہے، فقیر اور (مختاج موقو وہ کھالیا کرے بقدر مناسب)، یعنی انصاف کے ساتھ بقدر ماجت۔ای قدر جنشی انکی محنت کی مزدوری ہو کھانے اور کیڑے

ے نام پر لے لیا کرے۔(پھر جبتم افکوا لکا مال والی کرو، تو گواہ بنالوان پر) یعنی الحکے اس اقر ار پر کہ ہم نے اپنا مال پالیا، تا کہ تم میں اور ان میں جھگڑا نہ پیدا ہو۔ الغرض۔ اپنے معاملات کو درست رکو، (اور) جان لوکہ (اللہ) تعالیٰ (کافی ہے صاب لینے والا)، یعنی قیامت کے روز ان سب کا حماب لے گا۔ یا۔ اٹھیں الحکے اعمال کی جزاد ہیگا۔

ایام جاہلت میں عرب کی ال کی عادت تھی کہ گورتوں کو تو مطلقاً میراث نددیتے تھے، ایسے بی کمٹن بچل کو بھی گروم رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ مال ای کے واسطے ہوتا ہے جو دشمن کے ساتھ قال کر سکے، نیز ہے چلا کر اور کوار مار کہ مالی غیمت قبضہ و تقرف میں لا سکے۔ جب جناب رسالت آب بھی نے مدید میں جو رسالت آب بھی نے مدید میں جو رسالت آب کہ کہ ایک روز ایک خاتوں ام کور ، آپ بھی کی خدمت سرا پار حمت میں حاضر مولی اور عرض کی، یارسول اللہ بھی اور اور میں سامت کی جو مشرف باسلام تھا، وفات ہوگئ۔ میں اگی اور عرض کی، یارسول اللہ بھی اور میں سامت کی جو مشرف باسلام تھا، وفات ہوگئ۔ میں اگی ایک بیوہ جو ل اور میر کی اس ہے تین لڑکیاں ہیں اور انصوں نے کافی مال چھوڑ ا ہے، جس پر اسکے چیم کے اور میر کی چھوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی کے جو گی واور میر کی چھوٹی چیوٹی جیوٹی سیالت کیوٹی سیالت کیوٹی سیالت کیوٹی سیالت کیوٹی کیوٹی کیوٹی کیوٹی کیوٹی سیالت کیوٹی کیوٹی

اس درخواست کوساعت فرمانے کے بعد نبی کریم نے اوس کے چیر ہے بھائیوں کوطلب فرمایا داخوں کے چیر ہے بھائیوں کوطلب فرمایا ادراس میعوہ کی دادخواہی کا حال ان سے بیان فرمایا۔ انھوں نے وہی زمانہ و جاہلیت کا قانون چیش کیا اور چاہا کہ اپنے آباؤ اجداد کے طالمانہ اصول کو برقر ارکھیں، اس پر آیت کر بیمانا زل فرمادی گئی اور واضح کردیا گیا کہ جب یتم بچوں کے ماں باپ اور قرابت دار مال چھوٹر جائیں، تو وہ ترکہ کے مستحق ہونے میں برابر ہیں، اس میں مردعورت کا کوئی فرق میں اور نیم آباب ہیں مقدار میں فرق ہوتا ہے، ہر چند کہ جھے کی مقدار میں فرق ہوتا ہے۔

ای طرح میت کے ساتھ الآق ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو جومیت کے ساتھ بلاواسط الآق ہو، اسکے ہوتے ہوئے ، دہ محروم ہوجا تاہے جوکی واسطے کے ساتھ میت کے ساتھ ساتھ الآق ہوتا ہے۔ مثلاً: میت کا ایک بیٹا ہواور ایک یتم پیتا ہو، تو بیٹا میت کے ساتھ بلاواسط الآق ہے، اور یتم پیتا ہو تو یت ہے واسطے ہا واقت ہے، اسکے بیٹا میت کے واسطے سے الآق ہے، اسکے بیٹا کے وہ سے ہیٹے کے ہوتے ہوئے یتم ہے ہوتا محروم رہے گا۔

۔۔ چنانچہ۔۔حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ فرائض اہل فرائض کو لینی ان ورٹا ، کو جنکے حصے قرآن مجید میں مقرر فرمادے گئے ہیں، لائتی کردو۔ اسکے بعد جوتر کہ باتی بچ، دومیت کے سب سے قریب مرد کو دیدو۔۔الحاصل۔ وارث اقرب کے ہوتے ہوئے وارث اقرب کے ہوتے ہوئے وارث البعد محروم ہوجا تا ہے۔۔الخصر۔۔اے ایمان والوادور جاہلیت کے ظالمانہ قانون کی بیردی نہ کرو، اور آؤ اسلام کے عادلانہ قانون کی برکتوں سے مالا مال ہوجاؤ، تو سنو۔۔۔

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَا تُرَكَ الْوَالِلْ نِ وَالْكَثْرُ كُونَ وَاللِسْئَاءِ نَصِيْبُ

مردول کیلے حصد ہے جوچھوڑ گئے ان کے مال باپ اور قرابت دار۔ اور فورتوں کیلے حصد ہے

مِّمَّا تُرَكَ الْوَالِدُنِ وَالْاَقْرُكُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ اَوْكُثُرُ

جوچھوڑ گئے ان کے مال باپ اور قرابت مند، کم ہو یازیادہ۔

نَصِيْبًا مُفُرُوضًا ۞

مقررحصه

(مردول كيليخ) ده چيون بهول يا بزے (حصه ہے) اس مال ميں سے (جو چيوژ مجے الح مال بيا ہے در جو چيوژ مجے الح مال باپ اور قرابت دار، اور ) يو بني (عورتوں كيليغ) بني (حصه ہے) اس مال ميں سے (جو چيوژ مجه الحكے مال باپ اور قرابت مند)، وه مال (كم بويازياده)، اور بيرحصه خود اللہ تعالیٰ كی طرف سے (مقرم) كرده (حصه) ہے۔

وَلِدَاحَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُواالْقُرُّ فِي وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِيْنُ

اوراگرموجود ہوں بانٹنے کے وقت عزیز لوگ، اور پتیم اور سکین لوگ،

كَارُزُتُوهُمْ مِنْهُ وَثُولُوا لَهُمْ تَوَرَّرُ مَعَهُ وَقُلْوا لَهُمْ تَوَرَّرُ مَعَهُ وَقَا⊙

تودے دیا کر و پھم انحیس اس سے ، اور بولوان سے اچھی بولی

اے ایمان دالو! حکم الٰہی کی روشیٰ میں دار ثین اپنی میراث کوتو پا کینیکے ہی،لیکن اس ٹیک کرداری (اور ) رحم دلی کا بھی مظاہرہ کر و کہ (اگر موجود ہوں ) میراث (با مٹنے کے وقت )غیر دارٹ (عزیز لوگ) جو بمراث نہیں پاتے (اور پیٹیم ) جو بے گانے ہوں، (اور مسکین لوگ) جوفقیر دیجاج ہوں،

(تودے دیا کرو کچھانیں) بھی (اس) مال میں (ہے،اور) ان سے تخت اب و کہیج میں بات نہ کرو، بلکہ ( پولوان سے اچھی یولی) جوخیرخوا ہانہ ہو،اورا نکی خوشد کی کاموجب ہو۔ شاۂ:ان سے ریکہوکہ تم یہ

ال لےلوہ تبہیں اللہ تعالیٰ برکت دے ٔوغیرہ وغیرہ۔ پہلے میتھم وجوب سے طور پرتھا، مگر میرا توں اور وصیتوں کی آیت ہے منسوخ ہو گیا۔۔الغرض۔۔

# وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْتُرِّكُوا مِنْ خَلْفِهِمُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا خَافْوًا عَلَيْهِمْ

اور ڈریں جو اگر چھوڑ جائیں اپنے بعد کمز وراولاد، تو ان پرڈریں،

### فَلْيَثَقُوا اللَّهُ وَلَيْقُولُوا تَوُلَّا سَدِينًا ٥

تووه دُري الله كواور بوليس تحيك بولي •

وہ لوگ غربا پروری (اور)مسکین نوازی کرتے دفت ہیسوچ کر (ڈوریں) وہ (جو) ہالفرض اگر چھوڑ جائیں اپنے ) مرنے کے (بعد مکرور) اور ہے سہارا (اولاد) ، نواٹھیں مرتے دفت کیسااندیشہ بتا ہے، اور بید فطری بات ہے کہ ایسا دفت آئے (تو) وہ (ان پر) اور ایکے تعلق سے اٹکی ہے محاشی مراکک ضائع ہوجانے کے خیال سے (ڈوریں)۔

۔۔الحاصل۔۔ وارثوں کو جائے کہ ضعیف اور عا جز قرابت والے اور یتیم اور محتاج جو ترکہ تھیں ہوں کے اور یتیم اور محتاج جو ترکہ تقسیم ہوں ، ایکے ساتھ مرحمت اور شفقت کریں اور بیہ بات سوچیں کہ اگر خودان وارثوں کے لڑکے چھوٹے اور عاجز ہوں اور ایکے مرنے کے بعد الی مجلل بیں ہو آخیس محروم رکھنا ، ایکے نز دیک پہندیدہ مل ہے۔۔یا۔ نہیں؟ یقیناً اکی عقل کا فیصلہ بیک ہوگا کہ بیکا م ٹالپندیدہ ونا جائز ہے۔ پس چاہئے کہ جو بات اپنے واسطے روا کرسے اور وارکھیں۔

(تووہ) یتیموں کے متعلق ( ڈریں اللہ) تعالیٰ ( کو اور پولیں ٹھیک بولی) لینی جو بات ہودہ داور درست ہو۔اگرعذر کرنا ہو، تو خولی کے ساتھ عذر کریں اورا تھا وعدہ کرلیں۔

# اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنْمَا يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنْمَا يَأْكُلُونَ وَلَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَ الْطُونِهِ مُ كَالًا وَسَيَصِ كَوْنَ سَعِيْرًا ٥

ا پنے بیٹ میں نری آ گ اور جلد پنجیس کے جہنم

(بیشک جولوگوکھائیں)اورتلف کریں (تیبیوں کامال)ظلم وستم کی راہ ہے(ناحق،وہ کھا کیل مرد میرم

اپ پيد من زي آگ، اور) ده (جلد پنجيس عيجبنم) ي آگ مين-

چنا نچدارشادِ نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھلوگوں کوقبر سے اٹھائے گا، تو ان لوگوں کے منہ ہے آئے ؟ فربایا کہ کیا تم الوگوں کے منہ ہے آئے گا تا ہوگئے ؟ فربایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا فرباتا ہے، کہ پیشک جولوگ ناجا ئز طریقے سے بیمیوں کا مال کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ جر رہے ہیں۔ چنانچہ یقیم کا مال کھانے والے جب میدانِ محشر میں آئے کیگئے، تو ایح جم کے اندرآگ جری ہوگی، اسکی لواٹھ رہی ہوگی اور اسکا دھوال انتظام من کا نادرآگ جولی ہوگی، اسکی لواٹھ رہی ہوگی اور اسکا بھوال کھٹے منہ ناک کان اور آئھ سے نکلا ہوگا۔ اس علامت سے سب اہل محشر پہچان لینظے، یولوگ بیمیوں کا مال کھانے والے ہیں۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وراقت کے احکام اجمالی طور پر بیان فرمائے اور اب تفصیلی طور پر بیان فرمائے اور اب تفصیلی طور پر ارشاد فرمار ہاہے۔ چونکہ انسان کا سب سے زیادہ تعلق اپنی اولا د کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسکے اولا د کے ذرکے احکام شروع فرمائے۔

يُوصِيَكُمُ اللهُ فِي آفلادِكُمُ لِللَّكَرِمِثُلُ حَظِّ الْالْفَيْرَيْنَ فَإِنْ عَم يَاعِمَ لُواللَّهُ بَهِ اللَّالِ كَيارِعِينَ مَدِينِ لِللَّاكِمِ مِثْلُ حَظِّ الْالْفَيْرَيْنِ وَلَا

معمر يتاج موالله مهارات المراج على من ربيع الله من المراج على المراج الله من المراج مرافع كانت كانت كانت كانت

صرف بیٹیاں ہوں، دو نے زیادہ، تواتے لیے دوتہائی ہے تر کہ کا، اوراگر

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصَفُّ وَلِا كُونَيْهِ لِكُلِّ وَالْحِيدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِثَا

ایک ہوتو اس کیلئے آ دھاہے۔ اوراس کے مال باپ کیلئے ہرایک کیلئے

تَرَكَ إِنْ كَانِ إِلَهُ وَلِكُ ۚ فَإِنْ إِلْهُ مِيكُنْ لَهُ وَلَكُ وَلَكُ وَوَثِنَا آبُوا فِ فَالْمِعْ

چھنا حصہ تر کہ کا ، اگر کوئی اس کی اولا وجو۔ اور اگر اس کی اولا دشہو، اور وارث جوں ماں باپ، تو اس کی ماں کا

#### الثَّلْثُ قَالَ كَانَ لَهُ اخْوَقٌ فَلِأُمِّهِ السُّنُ سُ مِنَّ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْمِى تَهَا صِدَّ - اورا كراس كَها فَي بَيْنِ بول وَاس كَانَ عَيْنَاهِ مِنَ مِن يَوْنَ كَرَبُ عَلَى اللهِ عِنْنَاهِ بِهَا اوْدَيْنِ الْإِلْوْكُوْ وَالْبِنَا وَصُحْوَلَا تَكَ دُوْنَ النَّهُمُ وَاقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا \*

ے ہاورا دائے قرض کے بعد تمہارے باب اور تمہارے بیٹے ، تم نیس جانے کہان میں کون تمہار نے نفع کے زدیہے۔ **قریصَتُ قَبِی مِن اللّیمِ اللّٰہ کا اللّٰہ کا انکام کا کا کیلیمیا کے کیٹیمیا** ®

حصة مقرره الله كي طرف ، يشك الله علم والاحكمت والا ع

( حکم دیتا ہے تم کواللہ ) تعالی ( تمہاری اولاد ) کی وراث ( کے ) حصول کے (بارے میں کے میت کے ایک رہیٹے حق ) اور حصہ ( دوبیٹیوں کے جھے کے برابر ہے )۔

کونکہ مرد کے بذہبت مورت کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ کیونکہ مرد پر اپنی ہوئی، بچول اورائے بوڑھے والدین کے مصارف کی ذمہداری ہوتی ہے، اسکے برطلاف مورت پر پر کی کی پرورش کی ذمہداری نہیں۔ اور جب عورت کی بذہبت مرد کے اخراجات زیادہ بیں، تو مرد کا حصہ بھی عورت ہے دگنا ہونا چاہئے۔ یز۔ ہاجی کا موں کے لحاظ ہے مرد کی بیں، تو مرد کا حصہ بھی عورت ہے۔ مثلاً: وہ امام اور قاضی بغنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ملک اور وطن کے نظم ذمت چلا نے کی ذمہداریاں رکھتا ہے، اور ملک اور وطن کے دفاع کیلئے جہاد کی ذمہد داری بھی مرد پر ہے۔ حدود وقصاص میں وہی گواہ ہو سکتا ہے اور کار وباری معاملات میں بھی مرد کی گوائی عورت ہے دگنی ہے، تو جسکی ذمہداریاں زیادہ ہیں، اسکا وراشت میں حصہ بھی درگنا ہونا حاشے۔

(پھراگر صرف بیٹیاں ہوں) دویا (دو ہے زیادہ ، توان کیلئے) حصد (دو تہائی ہے) کل (ترکہ کا اور اگر) صرف بیٹیاں ہوں) دویا (دو ہے زیادہ ، توان کیلئے) حصد (دو تہائی ہے) کل (ترکہ کا اور اگر) صرف (ایک بیلئے چیٹا حصہ ) ہے (ترکہ کا ، اگر اس) میت (کی کوئی اولا دہو، اور اگر اسکی اولاد شہوا در داور میں اور باقی سب باپ کا اولاد شہوا در داد میں ہوں) صرف اسکی (ماں باپ ، تو اسکی ماں کا چیٹا حصہ ہے) ترکہ کا ۔ تیشیم اسکی اس (ومیت) کو (پورٹی کرنے کے بعد، جو) مرنے سے پہلے (دہ) کی کیلئے (کرے) (اور) اگر اس پرکوئی قرض کے اور ایک ایک جائے۔

اے دارثو! (تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ، تم نہیں جانے کہ ان میں ) سے (کون تمہارے نفع کے نزدیک ہے ) یعنی تمہارے وہ اصول وفر وع جوثوت ہو بچکے ہیں، تم نہیں جانے ہو ان میں تمہارے لئے کون زیادہ مفیدہے۔

۔۔ شلا: ایک وہ ہے کہ مرتے وقت اپنے مال کے تہائی جھے کو صدقہ کرنے کی وصیت کر جاتا ہے، کہ اگرا سکے تہائی مال کر جاتا ہے، کہ اگرا سکے تہائی مال سے صدقہ کروگے تو قواب پاؤگے۔ دوسراوہ ہے کہ مرتے وقت اس نے کمی قتم کی وصیت نہیں کی، تو اسکی وصیت نہ کرنے ہے، تہمیں ترکہ سے وراثت کا مال پچھرزیاوہ ملے گا، کین قواب نہیں۔ قواب نہیں۔

ان دونوں میں ہے اگر انصاف ہے جواب دو، تو تمہارے لئے زیادہ مفید پہلا ہے،
جس نے مرتے وقت اپنے تہائی مال کے صدقہ کرنے کی وصیت کی ہے، اسلئے کہ تمہیں
مرتے ہی اجرائے وصیت کا تو اب نصیب ہوگا اور پھراسکے تو اب کے حصول ہے منفعت
بھی بے حد اسلئے کہ مورث اور وارث کے مابین چندال بدت بھی نہیں، یعنی ونیا میں رہنے
کا تھوڑ او تقد نصیب ہوتا ہے۔۔علاوہ ازیں۔۔دینوی منفعت جواسے کی ہے، وہ چندروز ہے،
پھر جلد ترضع ہونے والی ہے، بلکہ معمولی ہے وقفے ہو وہ بی مال ختم ہو جائے گا۔ الختر ۔ تقییم
وراث کے تعلق ہے جو تھے بیان کئے تی ہیں۔۔۔

ا نکاہر ہر (حصہ مقررہ) اور فرض کیا ہوا ہے (اللہ) تعالی ( کی طرف ہے)۔ النزس۔ تقیم ورا شت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہارے او پر فرض ہے۔ (پینگ اللہ) تعالیٰ (علم والا) ہے، اورا پی تخلوق اورا کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ نیز۔ ( حکمت والا ہے) جو فیصلہ کرے، جس کیلئے جو مقدر فرمائے، اور جس طرح کی تدبیر فرمائے، اسکی شان کے لائق ہے، اسلئے کہ وہ یوی حکمتوں کا مالک ہے۔

وَلَكُوُ نِصْفُ مَا تَرَكَ ازْوَاجُكُوا َ لَهُ يَكُنَ لَهُنَ وَلَنْ قَلَى كَانَ كَانَ كَانَ لَكُو يَكُنَ لَهُنَ وَلَنْ قَلَ فَكَانَ كَانَ اورتبارے ليے آوما ہے جو تر کہ جوڑا تجاری بیوں نے اگران کے اولاؤیں۔ اوراگر لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُمُ الرَّائِحُ مِمَنَا تَرَكُنُ مِنْ بَعُول وَصِيَّتِ إِنَّ يَكُون وَصِيَّ بِهِ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

اورادائ قرض کے بعد۔اور بیبوں کا حصہ چوتھائی جوتم لوگوں کا تر کہ ہو،اگر نہ ہو

كَلُمُ وَلَكُ فَكُفُتُ الشُّمُنُ مِمَّا تَكُونُهُ فِي فَي يَعْبِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا تهلال ادار- بى اگرتبارى اداد دو بوائك هدة الخواب بتهار من وكها، بعد بورى كرف دميت كيوم وميت رجاد افدائي فَرَانُ فَانَ كَانَ رَجُكُ يُورِثُ كَلَكَ الوالمراجع يا مُوراتُ وَلَكَ الشَّا الوالمَراكَةُ وَلَكَ الشَ اورادائي تَرْضُ كي بعد اورا كركون مورث به مال باپ كا اورال ولدمرد جو يا عورت، اورا يكي مال جا يا بحالي يا بمن ب

وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ قَانَ كَاثُوًّا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَكُمْ شُرُكًّا عُ

توان میں سے ہرایک کا حصہ چھٹا ہے۔ اوراگر اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب شریک ہیں

**ڣٚٳڵڟؙؙڷؿڝؽٙؠۼؙٮؚۮڝؾٙڐ۪ؽؙۅٛڟؽؠۿٵۜٲۮۮؽڹۼٛؽؙۯڡؙڞٳؖڐٟ** ٲؽ؆ڹڬۺ؞ۅڝڐڽڔؽڒڂ٤ؠڡڔڞڮۅڝڐؽٵۮڔٳۮٳۼڗٞڞٛ٤ؠڡڔۻۯ؞

وَصِيَّةُ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ حَلِيْمٌ شَ

قانون الله كي طرف -- اور الله علم والاحلم والا ب

وراثت کے تعلق سے ان مسائل (اور) ادکام کوبھی ذہن نشین کرلو کہ (تمہارے لئے ) اسکا آدھاہے ) مرنے کے بعد (جوتر کہ چھوڑ اتمہاری بیبیوں نے ،اگرا تکے اولا ڈنیس )۔

لیخی ندانگی اپنی صلبی اولاد ہو، ندایک بیٹوں۔یا۔یوقوں کی، 'ای طرح نیچ تک' کی اولاد ہو، ندایک بیٹوں۔یا۔یوقوں کی، 'ای طرح نیچ تک' کی اولاد ہو، خواہ زینہ ہو یا ایک سے زائداور تبہارے غیرے ۔الختمر۔ ند کورہ بالاصورت میں بیوی کتر کد کا آ دھا تمہارا ہوگیا۔ باقی آ دھا اسکے ذوالفروش اور عصبات وغیر ہم کو ملے گا اورا گر کوئی بھی اسکا وارث ند ہوتو بیت المال کو و دروہ بادائے گا

(اوراگر) ندکورہ بالا وضاحت کے مطابق انکی (اولادہے، تو)اے شوہرہ! (تمہاراحصہ) فی (چوتھائی ہے) اس کا (جو) تمہاری (ان) بیبیوں (کا ترکیہو)، باقی دوسرے وارثوں کیلئے علیہ فیورہ بالا دونوں صورتوں میں ترکہ کی تقییم انکی وہ (وصیت پوری کرنے کے بعد جو) مرنے سے مداوہ وہومیت کرجا میں اوراوائے قرض کے بعد)، لینی ان پر جو قرض ہے اسکی اوائی کر لینے کے مرشوطیکہ دو قرضہ بینرے ٹابت ہیں۔ وہنووا قرار کر کے مرس۔

(اور) تہماری (بیبیوں کا حصہ چوتھائی) ہے،اسکا (جوتم لوگوں کاتر کہ ہو) یعنی جو کچھتم مرتے وقت چھوڑ جاؤ اور وہ تہماری است جھوڑ ہاری اور ہماری انتخصیل کے مطابق (تمہاری) کوئی (اولادیو، تو ان) بیبیوں (کا حصه آشھواں ہے تہمارے متر وکہ کا)۔ باتی تر کہ دوسرے وارثوں کیلئے ہے، (بعد پوری کرنے وصیت کے، جوتم وصیت کرجاؤ اور اوا دائے قرض کے بعد)، یعنی تر کہ کی تقسیم سے پہلے وہ تہماری وصیت کو پوری کریں اور تم پر جوترض ہے، اسے اوا کردیں۔

ذیمن شین رہے کہ وراشت کے میا دکام اس وقت لاگوہ و نکتے جب کہ وراشت سے محروم کردینے والی کوئی چیز نہ پائی جائے۔مند رجہ ذیل صورتیں وراشت سے محروم کردیتی ہیں: ﴿الهِ۔۔قِلْ: اگر وارث نے مورث توقل کردیا ، قواب اسکووراشت سے کچھٹیس طےگا۔ ﴿۲﴾۔۔۔اختلاف دین: جیسے سلمان کے وارث دونہیں ہو سکتے جومرتد ہو چکے ہوں۔ ﴿۲﴾۔۔۔اختلاف دین: جیسے سلمان کے وارث دونہیں ہو سکتے جومرتد ہو چکے ہوں۔

﴿ ﴾ \_ \_ اختلاف دار: یعنی دارالاسلام کا باشی دارالحرب میں رہنے دالے کا دارث نہیں ہوسکتا \_

(اورا گرکوئی مورث بے ماں باپ کا اور لا ولد مرد ہویا) بے ماں باپ کی لا ولد (عورت) ہو (اورا سکے ماں جایا) یعنی مال کی طرف سے (جمائی یا بہن ہے، تو ان بیس سے ہرایک کا حصہ چھٹا ہے)۔ 'کلالہ یعنی کے ماں باپ کا لا ولد مرد یا عورت کی میراث میں سے اس صورت میں مرد وعورت دونوں

یکسال میں۔(اوراگر)مال کی اولا د (اس سے) لیعنی ایک بھائی۔یا۔ایک بہن سے (زیادہ ہول قو وہ سب) مرد ہول۔یا۔یورتیں۔یا۔یم دعورت دونوں ہول (شریک میں ایک تبائی میں)۔

کی کردا دی اورو در سام ایر ایر در این اورون دو وی دول و خوان و خریف بین بیف بهای مین که هم متحد اورون اورون و ت تقتیم میں مردوں اور وورتوں کو برابر دیا جائےگا۔ ایسانہیں کہ مردوں کا حصہ وورت سے زیادہ ہو، اسلئے کہ یہاں میت کی طرف قرابت کی نسبت عورت یعنیٰ ماں کی وجہ ہے۔ ایکے بعد باقی ترکدامحاب الفروض والعصبات کو ملےگا۔

تیقیم حسب ہدایت سابق ،میت کی وہ (وصیت پوری کرنے کے بعد جبکی وصیت کی جائے اورادائے قرض کے بعد ) وہ وصیت وقرض جو (بیضرر) ہولیے نتی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت شاہد -- بیٹی -- وہ کسی المی شخص کے قرض کا اقرار واعتراف کرلے ،جسکا پچیقرض اسکے ذیہ ہولیا رکھو یہ ( قانون ) ہے (اللہ ) تعالی ( کی طرف سے اور ) پینک (اللہ ) تعالی (علم والا ) ہے، جو تہار ک

نفع وضرر پہنچانے والی نیبق کوخوب جانتا ہے اور ( صلم والا ہے )، عاصو ں کو عقوبت کرنے میں جلدی نہیں کرتا، اور تو بہ کے سب ایکے گناہ معاف کر دیتا ہے۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَ لَهُ يُدُخِلُهُ جَلَّت تَجْرِي يا الله كامد بنديال اورجوعم جلات الله اوراس كرمول كاقوداض كري كان وجنون ش، بردى بين

ڡؙؚؿؙۼؖڗ۪ڡٵٳڷڒڹٝۿ۠ۯڂڸڔؠؽؘڹڣؽۿٵٷۮ۠ڸڮٳڵٛڡٛٷۯؙٳڷڠڟؚؽؿڰ

جن کے پیچنہریں، ہیشہ رہے والے اس میں۔ اور پہ بلندی بری کامیابی ہو۔ (بیہ) احکام جو پہلے گزرے بیبیوں کے امور میں، نکاح کے باب میں، اور تر کہ کی تقلیم میں،

میسب کے سب (ہیں اللہ) تعالیٰ (کی حد بندیاں) ، تو اس سے تجاوز کرنائبیں چاہے اور اللہ ورسول

کا کمک اطاعت کرنی چاہئے (اور) لیقین کر لینا چاہئے کہ (جو تھم چلائے) لیعنی اپنے اور پرنا فذکر بے

(اللہ) تعالیٰ (اورا سے رسول کا، تو واطل کر رہا) اللہ تعالیٰ (اسکو جنتوں میں بہدرہی ہیں جنکے) مکانوں

اوروز ختوں کے (یعجے ٹیمریں) ، اور حال یہ ہے کہ جوان میں واضل ہونے والے ہیں، وہ (ہمیشہ رہنے اور پرکا انکا

والے) ہیں (اس میں، اور میہ بلندی) اور سرفر ازی لینی فرمانہ داروں کو جنت میں واضل کرنا، اور پھرا انکا والے

ال میں بمیشدر بنا، (بوی کامیانی ہے)، اور ابدالآباد کیلئے تمام مصائب وآلام سے چھٹکارا ہے۔

خَالِدًا نِيْهَا ۗ وَلَهُ عَنَ ابُّ مُهِيِّنٌ ﴿

بمیشدر ہے والا اس میں ، اور اس کیلئے عذاب ہے رسوا کرنے والا

(اور) اسکے برخلاف (جونافر مانی کرے اللہ) تعالی (اور اسکے رسول کی) ، جیسے عید نہ بن حسن خزاری جو کہ گرفتاف (جونافر مانی کرے اللہ) تعالی درونگا ، گرائی مخص حسین خزاری جو کہ لڑکول اور عور تول کی میراث پرراضی نہ ہوا ،اور بولا کہ میں میراث نہ دونگا ، گرائی مخص کوجومرکب کی پشت پر مقاتلہ کر سکے ، توجوا کی طرح نافر مانی کرے (اور پر حدجائے اسکی صدیند ہول سے) ، بینی گزرجائے اسکی حدوں ہے ، جوحلال حرام اور میراث ، بلکہ سب احکام میں مقرر ہوئیں اور کی سرکشی کا عالم یہ ہو، کہ وہ حرام کوحلال مانے گئے ، تو ( ڈال دے گا) اللہ تعالی ( اسکوجہنم میں ، میرشہ

Marfat.com

المالم

رہے والا) ب(اس میں ، اوراس کے لئے عذاب ہے رسوا کرنے والا)۔

# وَالَّذِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنَ نِّمَا لِيَمُ فَاسْتَشْهِكُ وَاعْلَيْهِنَ ٱلْهَعَةُ

#### يَتُوَقِّهُ قَ الْمُوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ قَ سَبِيبَيْلًا ®

پورى مدت كرد سان كى موت يا تكال د سے الله اسكے ليے راد •

(اور) یا در کھو کہ (جی کو ابھی نفسانی کی متابعت کے سبب ہے (بد کاری کریں) اور فعل فیج کار تک ہے ہوں ہے ہوں کے اور فعل فیج کا ارتکاب کریں (تبہاری مورتوں ہے، تو) تم اے دکام شریعت (بان) کے فعل فیج (برگواہ بنالو) اور شاہد طلب کرو، (چیار) مردعا قل بالغ جو (اپھوں ہے) ہوں یعنی ایمان والے بھوں، تاکہ وہ چاروں مرد ان مورتوں پرزنا کی گواہ ہی دیں۔ (تو اگر انھوں نے) اپنی چٹم دید (گواہی) دے (دی تو) ، ان پرنگاہ رکھواور (انگو بند کردو گھروں بیس) ایسا کہ نگل نہ تھیں، (یہاں تک کہ پوری بدت کردے انکی موت) یعنی وہ وہ وفات پاچائیں، (یا نکال دے) اور پیدا کردے (اللہ) تعالی (انکے لئے) چھٹکارے کی (راہ) ۔ چنانچہ بعد بیس اللہ تعالی نے گھروں بیس قیدر کھنے کومنو خ فرمادیا اور گواہی دینا اور گواہی لیتا باتی رہا اور ہو والی ہے دنا کرے تو دونوں کو لیتا باتی رہا اور شہروالی ہے زنا کرے تو دونوں کو سنگار کرنا ہے اور اگر کوئی بیوی والا شوہروالی ہے زنا کرے تو دونوں کو سنگار کرنا ہے اور اگر کوئی ایوں والا شوہروالی ہے زنا کرے تو دونوں کو سنگار کرنا ہے اور اگر کوئی ایوں والوٹ میں دنا کر دیتا ہے۔

# وَاللَّهِ نَا لِيَانِهَا مِنْكُمُ وَاذْ وَهُمَا قَالَ ثَابَاوا صَلَحَافًا عَرِضُوا عَنْهُمَا \*

اور جوتم میں ہے بد کاری کریں تو دونوں کوستاؤ۔ پس اگر تو بہ کر کی اور ٹھیک ہو گئے تو ان کو چھوڑ دو۔

#### إِنَّ اللَّهُ كَانَ لَوَّا بَّا تَحِيْمًا ١٠

بِ شَكِ اللَّهُ تُوبِةِ بُولِ فرمانے والا بخشے والا ب

(اور جوتم میں سے بدکاری کریں) درآ نحالید، وہ دونوں غیرشادی شدہ ہوں، (تو)ان (دونوں

کوستاؤ) زبان سے ملامت کرو، زجر وتو بیچ ہے پیش آؤ، ان کورنج پہنچاؤ، ان پرلفن طعن کرتے رہو۔ مناب مانان سے کیا جاتا ہے اتب سے کھیان یہ بہنیا کا است میں اس کے میں

مناسب اندازے ایک خاص حد تک ہاتھ ہے بھی اذیت پہنچاؤ ،اور پیسلسلہ اسوقت تک جاری رکھوجب تک وہ اس فخش کام سے دل سے تو بہ نہ کرلیں۔ (پس اگر تو بہ کرلی اور ٹھیک ہوگئے ) یعنی اس فعل بہتج

ے بازآ گئے ( توا**ن کوچھوڑ دو )** اوران دونوں ہے دست بردار ہو جاؤ۔ بیچکم بھی کوڑے مارنے اور مارڈ النے کے تھم ہے منسوخ ہوگیا۔

ر مینک الله ) تعالی بندول کی ( توبیقول فرمانے والا ) ہے، اور تو بدر نے والوں پرمہر بان ہے اورانکو ( بخشے والا ہے )۔ یہ بھی یا در کھوکہ۔۔۔

إِنْمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعُكُونَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ

توبة بول فرمالينا الله يراخيس كيلئے ہے جو كر بينيس گناہ انجاني ميں، پھر

يَتُوْنُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولِيكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ

توبه کرلیں جلدی ہے، تووہ ہیں کہ توبہ قبول فرمالے الله ان کی

#### وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ®

اور الله ہے علم والاحکمت والا •

(توبیقول فرمالینااللہ) تعالیٰ کے ذمہ ءکرم (پراٹھیں کیلئے ہے جوکر پیٹھیں گناہ انعیانی ہیں)۔ جبکی صورت میہ ہے کہ ایک کام ٹی نفہ گناہ کا تھا، گرانھوں نے اسکو گناہ کا کام نہیں سمجھا - یا۔ کسی گناہ پر چوعقوبت اور سزا ہے، اسکا ٹھیں علم نہیں ہوسکا، تو انھوں نے اس کام کو ہلکا خیال کرلیا۔ یا۔ وہ گناہ کرتے وقت اسکے انجام سے غافل، لا پرواہ اور بے فکرر ہے، گویا

بیلوگ گناہ کرتے وقت اسکھانجام سے بے خبراور لاعلم رہے۔ دیسے بھی غور کیا جائے ، توجو مسلمان ہے ، اسے خدا کی ذات وصفات میں شک ہو۔ یا۔ اس سے عناد ہو۔ یا۔ اس اور اسکے احکام سے انکار ہو۔ یا۔ تکبر کی ہجد سے تھم خداوندی کی تعیل نہ کرے ، بیر ساری کی ساری باتیں ، اس ایمان والے سے متصور ہی نہیں ، تو پھراب اسکی لغزش اور بے راہ روی اسکی جہالت و ناوانی ہی کا تمرہ ہو عتی ہے۔

اس مقام پر جب بیر بات سامنے آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے زویک معصیت کا ارتکاب ہی جہالت ہے، خواہ وہ معصیت جان ہو جھ کے جائے ہو جھے۔ چنا نچہ ۔۔۔اِس پر اجماع صحابہ کا قول کیا گیا ہے، کہ ہر معصیت جہالت ہے، خواہ عمد اُہو۔۔یا۔ بغیر عمد کے ۔۔تو۔ اس صورت میں آیت کریمہ میں 'جہالت' کی قید' اتفاقی' ہوگی، نہ کہ ' احرّ ازی'۔ توا سے لوگ جو جہالت اور ناوانی میں گناہ کر بیٹھیں۔۔۔

(پھرتو بہ کرلیں جلدی سے ہیں ہے اور ہادائ ماہ رہ یہ کے اور ہادائی ماہ کر ایس اور تاخیر سے کام نہ اسانہ ہو کہ انو بہ کرلیں اور تاخیر سے کام نہ لیں۔اییا نہ ہو کہ انظار نہ کریں ، اور اسکے پہلے کہ موت کے تا رطاری ہوجا ئیں، جناب البی میں صدق ول سے تو بہ کرلیں، (تو) یہ لوگ (وہ ہیں کہ تو بہ تجو ل فر مالے) گا (اللہ) تعالی اپ فضل وکرم سے (انکی، اور) الیہ کوئی نہ ہونے کا اللہ) ہو بہ کرنے والوں کی تو بہ کوفوب جانتا ہے اور کھک والا) ہو ہو تہ کرنے والوں کی تو بہ کوفوب جانتا ہے اور کھک والا) ہو ہو تھم کرنے دانوں کی تو بہ کوفوب جانتا ہے اور کھک والا) ہے اور انکی تحکم کرنے بہ کرنے والوں کی تو بہ کوفوب جانتا ہے اور کھک میں اور انکی تحکم کرنے بہ کہ تو بیش کو بہ کی تو بیش کو بہ کی تو بیش کو بہ کرنے والوں کی تو بالد دوسرے برنے میں اللہ کا اپنے کرم سے حمل تو بہ کہ اور یہ کرنے میں اللہ کا اپنے کرم سے حمل تو باللہ تعالی اور میں ہو کہ اس تعالی نے نو جہالت سے گناہ کر بیٹھیں، پھر مختر یہ تو بہ کرلیں، تو یہ دولوگ ہیں جنگی اولوں کیلئے ہے، جو جہالت سے گناہ کر بیٹھیں، پھر مختر یہ تو بہ کرلیں، تو یہ دولوگ ہیں جنگی تو باللہ تعالی اپ فیضل سے حمل تو باللہ تعالی اپنے فضل سے حمل تو باللہ تعالی اپنے فضل سے حمل تو باللہ تعالی اپ فیضل سے حمل تو باللہ تعالی اپنے فیضل سے حمل تو باللہ تعالی اپ فیضل سے حمل تو باللہ تعالی اپ فیضل سے حمل تو باللہ تو باللہ تعالی اپ فیضل سے حمل تو باللہ تو باللہ تعالی اپنے فیضل سے حمل تو باللہ تعالی اللہ کو تعالی تھیں۔

وليست التورية المناي يعكون السيار حقى إذا حفر أحل

## هُ وَالْمَوْتُ قَالَ إِنِي ثُبْتُ الْحَنَ وَلَا الَّذِينَ يَنُوثُونَ وَهُمَ لُفَّارُ الْ

موت تولگا كين كديس في تواب بيشك توبكرلى اورندائك لي جوم ين كافر-

#### اُولِلِكَ اَعْتَدُنَا لَهُمْ عَدَاجًا اليُمًا®

جن كيليجم نے تيار كرر كھا ہے عذاب د كاديے والا

(اورقوب) کی قبولیت (ان کیلے نیس ہے جو برائیاں کرتے رہیں)اورای پرمصرر ہیں (یہاں کی کہ جب آگئ) ان میں سے (کسی کوموت) اور اس نے فرشتہ موت کو دیکے لیا، (تو لگا کہنے) منافقین کی طرح (کمیس نے تواب بیشک توبکرلی)۔

۔۔انفرض۔۔امورغیبیکامشاہدہ کر لینے اور فرشتہ وموت کود کیے لینے کے بعد،اضطراری طور پرانندتعالیٰ سے قل ہونے کا یقین ہوجا تاہے، لیکن بدایمان اضطراری اور غیرافتیاری ہے، لبندا بیمقبول نہیں، کیونکہ اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کوئل مائنے اور تو برکرنیکا نام ایمان ہے۔۔ الحقم ۔۔۔ بود کیصے ایمان لانامقبول ہے، اور مشاہدہ کر لینے کے بعد ایمان لانا نامقبول ہے۔

(اور ندا تکے لئے) تو بہ متبول ہے، (جی)اس حال میں (مریں) کہ وہ (کافر) ہیں ۔ لینی ہم نگلنے کے وقت کی کافر اور منافق کا ایمان متبول نہیں ۔ اسلئے کہ وہ ایمان باس ہے اور اس سے پھھ اکدہ نہیں ۔ یا در کھو کہ بیر منافقین اور بیکفر پر مرنے والے لوگ وہی ہیں، (جنگے لئے ہم نے تیار کررکھا

ہے) آخرت میں (عذاب) در دناک اور ( دکھوینے والا ) \_\_\_

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل اور احکام بیان فرمائے تھے۔ درمیان میں ایک مناسبت سے تو یہ کا ذکر آگیا ، اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے پھراس موضوع کوشروع فرمادیا۔ زمانہ ء جالمیت میں لوگ عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، اور انکوایذا پہنچاتے تھے۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انکوایڈ ارسانی اورظلم ہے منع فرمایا ہے۔

ایام جالمیت میں بید ہمتھی کہ جب کوئی مرومر جاتا اورا کی زوجہ زندہ ہوتی ، تو مردمتو فی کا جو بیٹا دوسری عورت ہے ہوتا۔۔یا۔معیب کے دفت کپڑا اس بیوہ کے سر پرڈالٹا، اور بھی کام کر کے اسے اپنے تصرف میں لاتا۔ پھرا گر چا ہتا توالی مہر پر جومتو نی نے مقرر کیا تھا اس عورت کو اپنے نکاح میں لاتا، ور نہ اور کی کے ساتھ نکاح کر کے اسکے مہر مجل کو خود تھرف کرتا۔۔یا۔ اس عورت کو نکاح کرنے ہے منح کرتا اور مجوہ

رکھتا، یہاں تک کہ مردمتو فی کے ترکے میں سے جو حصداسے پنچا اس مخف کیلئے چھوڑ دیتی ۔۔یا۔۔مرجاتی۔پھراسکی میراث میخض لے لیتا۔۔اور۔۔اگر وہ عورت کیڑا ڈالنے سے پہلے بی اینے لوگوں میںمل جاتی ،تو زوج متوفی کے دارث کواس پر دسترس نہ ہوتی ۔عورتوں کواس مظلومیت ہے آ زاد کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے از رافضل وکرم ارشاد فر مایا۔۔۔

## يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرْهَا وَلا

اے وہ جوایمان لا بھے ، نہیں حلال ہے تبہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبر دتی اور نہ

تَعَصْلُوْهُنَّ لِتَنْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتَيْتُمُوْهُنَّ الْآ اَن يَأْتِيُنَ روکوان کواس نیت ہے کہ کچھ لےلو جوان کومبر دے ڈالاتھا، مگران کی کھلی

ؠڣؘٵڿۺؙؿۊۭڞؙؠؾٮؘؿٷٷۘٵۺ۬ۯۅ۫ۿؙؾٙؠٳڷٮۘڠؙۯۏڐؚٷڶؽڰڔۿؚؿؙؠؙۅۿڽ

بدكارى ير ـ اورأن سے برتاؤ الجھار كھو - پھراكر براجاناتم نے ان كو،

فَعَلَى إِنْ تُكُرِهُوا شَيْعًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَفِيْرًا ®

تو قریب ہے کہتم ناپسند کرو کچی، اور کردے اللہ اس میں بڑی بھلائی •

(اے وہ) لوگ (جوایمان لا یکے نہیں حلال ہے تمہارے لئے کہ وارث بن جاؤ عورتول Z(100)\_

ز بردی کی قیدے پیرنہ بھے لینا جا ہے ، کہا گروہ مورٹیں خوشی سے راضی ہوں ، تو انکاوارث بناجا سکتا ہے۔اورانکوبطورمیراث لے سکتے ہیں۔جس طرح کدارشادِ البی ہے کہ نہ مارڈالو ا بنی اولا د کوافلاس کے ڈریے' کامطلب ہرگزیہ ہیں کہ افلاس کا ڈرنہ ہونے کی صورت میں تل اولا د جائز ہے'۔ای طرح یہاں بھی بالجبر وارث بن جانے کی ممانعت سے میہ مطلب نہیں نکالا جاسکتا، کہ انکی رضا ہے وارث بناجاسکتا ہے۔اب حاصل کلام پیہوا کہ جس طرح افلاس كاخوف مو\_\_ يا\_\_نه موه دونو ب صورتول مين قبل اولا دجائز نبيس بـ اسى طرح جرمو \_ \_ یا \_ نه ہو ، دونو ں صورتو ں میں عورتو ں کا وارث بن جانا ، جائز نہیں \_

۔۔الختیر۔ ۔ان برظلم کرنے ہے بازآ جاؤاور نہ منع کروان عورتوں کو نکاح کریلینے ہے، (اور ما ر د کوان کواس نیت سے کہ پچھو لے لوجوان کومبر وے ڈالا تھا) \_ الغرض \_ انھیں اس واسطے ننگ نہ کرو ادرانیس کی جگه بند کر کے ندر کھو، کہ وہ اپنے مہر سے درگزریں، (مگرا کی کملی بدکاری میر) جو عادلوں کی کواہی ہے ظاہر ہوچکی ہو۔

کھلی بدکاری ہے زنا مراد ہے۔ زبانہ ء جالمیت میں اور ابتداء اسلام میں زنا کارعورت
کا مہر والیس لے لینا تھا اور اب یقیم منسوخ ہے۔ اس آیت میں فاحشہ سے نشوز بھی مرادلیا
جاسکتا ہے، لینی عورت کا مرد کی صحبت ہے انکار کرنا اور فش اور بدزبانی ہے بیش آنا۔ مرد کے
جاسکتا ہے، لینی عورت کا مرد کی صحبت ہے انکار کرنا اور فش اور بدزبانی ہے بیش آنا۔ مرد کے
رشتہ داروں اور عزیز ولی کو فلیظ گالیاں دینا۔ لختھر۔ ان برائیوں کے ارتکاب کے وقت انکی
اصلاح کیلئے انکو تھی کرنا ، تا کہ وہ اپنی غلط کاریوں ہے باز آئی میں ، اس میں کوئی حربی نہیں۔
اسلئے کہ اب جوان پر تختی ہوگی ، اسکا سبب انھوں نے خود بی اسپنے لئے بنایا ہے۔ لیکن اگر ان
میں خرابیاں اور تاخر مانیاں نہ ہوں ، توا ہے دور زبر دتی ہے کام لینے والے شو ہر والین عور توں
میں خرابیاں اور تاخر مانیاں نہ ہوں ، توا ہے دور زبر دتی ہے کام لینے والے شو ہر والین عور توں

(اوران سے برتا کا چھار کھو) اپنے گھروں میں کھبراؤ، اٹھیں خرچ دیا کرو، اوران سے زم لب ولیجے میں گفتگو کیا کروتا کہ وہ تمہارے ساتھ خوش وخرم رہ کرزندگی بسر کرسکیں، (پھراگر) صرف اپن طبقی کراہت سے نہ یوجہ امور نذکورہ بالا، (براجاناتم نے اتکو)، تو صبر سے کام لواور انکوطلاق دیکر اپنے سے جدانہ کردو۔اب اگرائے ساتھ زندگی گزارنے میں تم صبر سے کام لوگے، (تو قریب ہے کہ تم نا لپند کرو کچھاور کردے اللہ ) تعالی (اس میں بری بھلائی)، یعنی مکر وہات پڑئی کرنے میں بڑا تو اب ہے۔

# وَإِنْ إِرَدْ ثُولُ إِسْتِبْكَ الْ زَوْجِ مُكَانَ زَوْجٍ وَ التَيْنُوْ إِخْلِ مِهُنَّ

اورا گرارادہ کرلیاتم نے دوسری بیوی لانے کا، بجائے پہلی کے، اور دے ڈالاتم نے ان میں سے کی کو

### قِنْطَالًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا اتَأْخُرُهُنَ بُهُتَاكًا وَاثْمًا مُبِينًا ©

مہت زیادہ مبر ، تو ندلواس سے پکھے۔ کیااس کولو گے بہتان باندھ کراور کھلے کناہ سے •

ادوراگرارادہ کرلیاتم نے ) اپنی محورت سے کراہت کے باعث کا طرف ہر انکار اور سے کراہت کے باعث کی طرف ہر برائی اسلام نے کا رفت کی باوجود (دوسری پیوی لانے کا، بچائے پہلی کے، اورد سے ڈالاتم نے الل میں سے کمی کو) یعنی جے طلاق دینے کا ارادہ ہے (بہت زیادہ مہر، تو نیدلواس سے پہلی کے، اور دے ڈالاتم نے اسلام سے نیاز کی اسلام کی اسلام کی ایمنی معمولی کے بہتان باندھ کر)۔۔۔

الل جاہلیت کی عادت کے مطابق جنگی روش بیتی کہ اگر کسی عورت سے شادی کر لینے کے بہتان باندھ کرکے بہتان باندھ کرکے بہتان بیدا ہوجاتی ، تو پھر پہلی عورت پر بہتان تو اور من میں کی رغبت پیدا ہوجاتی ، تو پھر پہلی عورت پر بہتان تراخی شروع کردیتے اور تم تم کے الزام اور فواحش کی نسبت سے اسے شک کردیتے ، تا کہ دو بھر معاف کر کے طلاق کی خواہشند ہوجائے ،

تا کہا سے طلاق دیکراس جدید عورت ہے' جسکے ساتھ اے رغبت ہے' نکاح کر لے۔اسطر ح سے بہتان باندھ کر کسی ہے کچھے حاصل کرنا، کیا ظلم صرح نہیں؟ تو کیاتم ایک طرف بہتان تراثی ہے (اور) دوسری طرف ( محلے گناہ ہے) ایسا کر سے تعلق کھلاگناہ کرنے والے بنتا جائے ہو؟

#### وُكَيْفَ تَأْخُذُ وْنَهُ وَقَدُ افْضَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضِ

اورتم كياوكا عالاكمة الكدوس تبرده ويك، و كَنْ لَكُنُ كَ مِنْكُمْ وَمِينَا قَاعَلَمْ اللَّهِ

اوروہ لے چکی ہیں تم سے گاڑھا عبد

ذراغور کرو(اور) سوچو کہ (تم کیسے لوگے اسے)، یعنی کی وجہ ہے اور کس جہت ہے لوگ اپنی عورتوں سے مال کو، (حالا تکہ تم ایک دوسرے سے بے پردہ ہو چکے) اور آپس میں مباشرت کر لی ہے، (اوروہ) تمباری عورتیں نکاح کے وقت بذریعہ ایجاب وقبول (لے چکی ہیں تم ہے گاڑھا عہد)، مضبوط قول اور پکا عہد، جبکی وجہ ہے تھم الٰہی ہے ایکے ساتھ مباشرت اپنے کے حلال کرلی، اور قل مہم تم پر ثابت ہو چکا اور انکی خدمت کے حقق تم تم برنا ہے واضح ہو چکے وغیرہ وغیرہ ۔

زماند، عالمیت میں جہاں بہت ساری بے حیائیاں تھیں، وہاں ایک بے حیائی ہے تمی تھی کہ بعض لوگ خودا ہے باپوں کی بیویوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ حق تعالی نے انھیں اس سے منع فریا ماک

#### وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكُمَ إِبَّا وَكُو مِنِ النِّسَاءِ اللَّ مَا تَكُسَلُفَ

اورمت نکاح کروان موروں ہے جن سے نکاح کر چھتھارے بپ، بجواس کے جو پہلے گزر گیا۔ اِنگ کاک کار شاہد اُن کا مشاکہ و کمفتا وسکاء سیدیالا ﴿

(اورمت نکاح کروان مورتوں ہے جن سے نکاح کر بچے تہمارے باپ، بجواسے جو پہلے گزرگیا) لیمن حرام کرنے سے پہلے جوگزرگیا، وہ معاف ہے۔انشاءالمولی تعالیٰ، اسپر کوئی گرفت نہ میں کہ رہیں میں شرق میں میں اور انسان میں میں سے میں کرفت نہ

یخن اپنی بیوی ہوئی ہوئی ہے نکاح کر لیمنا ممانوت ہے پہلے اور پھر حرام کردینے کے بعد، ودنوں ہی صورتوں میں برااور تا پہند یدہ کامر ہا، جو خدا اور مسلمانوں دونوں کے غصرکا باعث دونوں ہیں سراور تا پہند یدہ کامر ہا، جو خدا اور مبغوض تھا۔ چنا نچہ۔ جولاکا پنے باپ کی بیوی ہے کی کے بہاں پیدا ہوتا، شرفاء عرب اے مقیت کینی قابل نفرت کہتے۔ بالخرض۔ مبغوض و کمروہ ہونے کے ساتھ سراہ ایک بری راہ اور تا پہندیدہ روش ہے۔ خیال رہ کہ برائی کے تین مرتبے ہیں۔ ایک تو عظی برائی لفظ فاحشہ ہے جسکی طرف فیال رہے کہ برائی کے تین مرتبے ہیں۔ ایک تو عظی برائی لفظ فاحشہ ہے جسکی طرف اشارہ ہے۔۔ دوسری شری برائی افظ مقت سے جوم اور ہا دور تیسری عرفی برائی 'سا ہم سیلا' ما ہما ہما ہما کہ کہ بال والوہ آؤ! اور تفصیل کے ساتھ سے تینوں برائیاں اکسی ہماتھ سے تینوں برائیاں ہے، تو جان لوکہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام کیا گیا ہے، اور دوسری قتم وہ ہے۔ بہائی موہ ہے، تو جان لوکہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام کیا گیا ہے، اور دوسری قتم وہ ہے جسک ساتھ رساتھ دینوں ہماتھ سے جن حرام کیا گیا ہے، اور دوسری قتم وہ ہے جسک ساتھ ساتھ نکاح کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیا ہے اور تیسری قتم وہ ہے جسک ساتھ سے تکاح کرام کیا گیا ہے اور تیسری قتم وہ ہے جسک ساتھ نکاح کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیا ، اسکوع کی بیمن مصابرت' کہتے ہیں۔ ساتھ نکاح کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیا ، اسکوع کی بیمن مصابرت' کہتے ہیں۔ ساتھ نکاح کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیا ، اسکوع کی بیمن مصابرت' کہتے ہیں۔ ساتھ نکاح کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیا ، اسکوع کی بیمن مصابرت' کہتے ہیں۔ ساتھ نکاح کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیا ، اسکوع کی بیمن مصابرت' کہتے ہیں۔

حُرِّمِتُ عَلَيْكُو أَمَّهُ الْكُوْ وَبَالْكُو وَ أَخُو الْكُو وَعَلَيْكُو وَخَلْكُو وَخَلْكُو وَخَلْكُو وَ خَلْكُو وَ الْحُو الْكُو الْحَرَّا لِكُو وَ الْحَوْالُكُو وَ الْحَوْالُكُو وَ الْحَوْالُكُو وَ الْحَوْالُكُو الْحِنَّ الْاَحْقَ الْحَوْالُكُو وَ اللّهَ وَالْحَالُمُ وَالْحَوْلُ الْحَقَ فَي اللّهُ وَالْحَمْلُو وَ اللّهِ وَالْحَلْمُ وَالْحَمْلُو وَ اللّهُ وَالْحَمْلُو وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

#### بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الدَّمَا قَدُسَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيُكًا ﴿

دوبہنوں کو، مگر جو پہلے گزرگیا۔ بےشک الله بخشے والارحت والا ہے۔

(حرام کردی گئیں تم پرتمہاری ما کیں ) ان سے نکاح کرنا ،صحبت کرنا اور کسی قتم کا کوئی بھی کر میں کا تعدید

شہوانی عمل کرنا دائماً حرام ہے۔

اسك كر عرف ميں شے كى حرمت كامنبوم بيہ ہوتا ہے كداس شے ہے جواصلى غرض اور مقسود ہے، وہ حرام ہے۔ جس طرح كہت ہيں كدشراب حرام ہے يہ فاسكا بينا حرام ہے۔ يہ ہيں۔ خز برحرام ہے، يعنی اسكا گوشت كھانا حرام ہے۔ ماؤں ميں دادى، پر دادى، نانى، پر نانى اور ان سے بھی او پر كى دادياں اور نانياں داخل ہيں۔ فہ كورہ بالا عور توں ہے نكاح كى حرمت كى وجہ يہ ہے كہ عورت ہے وطی ايك ذكيل اور ابانت والا عمل ہے۔ اى لئے انسان کو طبق طور پر اسك ذكر ہے تشرم و حيا محسوں ہوتى ہے، اور اسكا ارتكاب بھی وہاں ہوسكتا ہے جہاں كوئى بھى نہ ہو، يعنی تنہائى ميں وہ بھى شرم وحيا كى بنا پر، اور گالى بھى كى كودى جاتى ہے، توبان، بهن اور لڑكى كے نام ليكر تو وہ بھى اسى بنا پر، گالى ديے والا بطور ابانت اى سلوك كاذكر كرتا ہے۔

جب بیا مورمسلمات سے ہیں، تو واجب ہے کہ الی باتوں سے امہات کو محفوظ رکھا جائے، اسلے کہ ماؤں کے احسانات اولا دیران گنت ہیں۔ای لئے ماں کو فیکورہ بالا ذلتوں اور الہائتوں سے محفوظ رکھا جانا واجب ہے۔ اور لڑکی انسان کا جزء ہے، گویا وہ اس کے جم کا کلوا ہے، پچر اسے بھی فیکورہ بالا ذلتوں اور الہائتوں سے بچایا جائے۔اسلے کہ اس سے بھی ولی کرنے سے فیکورہ بالا ذلتیں اور الہائتیں لازم ہوگئی۔ای طرح باقی محر بات محل سے بیا جائے۔

تو تم پرتمهاری ما نمی ترام کردی گئیں (اور تمہاری پیٹیاں) بیٹیوں میں اسکی اپٹی بیٹی، اسکی پوتی،

پر پوتی اور اس سے نیچلے درجہ کی بیٹیاں سب داخل ہیں، (اور تمہاری بیٹیں) اس میں تمہاری نیٹی، یعنی
سگی بہنیں، علاقی لیعنی باپ کی طرف سو تیلی بہنیں، اور اخیائی، یعنی ماں کی طرف سے سو تیلی بہنیں، سب
داخل ہیں، (اور تمہاری چو پھیاں) چو پھیوں میں اسکے باپ کی بینی، علاقی اور اخیائی، ساری بہنیں
داخل ہیں، اس طرح اسکے باپ اور دادا کی چو پھیاں اور اسکی ماں اور اسکی نافی کی چھو پھیاں بھی
داخل ہیں، اور ان سے او پر کے درج کی بھی اور علاقی چھو پھی کی چھو پھی بھی جمام ہے۔ ہاں
داخل ہیں، اور ان سے او پر کے درج کی بھی اور عینی اور علاقی چھو پھی کی چھو پھی بھی جمام ہے۔ ہاں
داخل ہیں، اور ان سے او پر کے درج کی بھی اور عینی اور علاقی چھو پھی کی چھو پھی بھی جمام ہے۔۔ ہاں

(اورتمپاری خالا کمیں)خالا وُں میں ماں کی سگی بہن اوراسکی علاقی اورا خیافی بہنیں سبھی داخل ميں۔ يونى۔ يعنی خالد کی خالداور اخيافی خالد کی خالہ بھی حرام ہیں۔البتہ علاقی کی خالد کی خالد حرام نہیں۔ (اور بیتیمیاں اور بھانجیاں) بیتیمیوں اور بھانجوں میں ان سے نجلے درہے کی بھی داخل ہیں۔ (اوروه مائیں جنھوں نے دودھ پلایاتم کواورتمہاری بہنیں دودھٹر کی)، یعنی تمہارے او پراللہ لعالی نے رضاعی ماکیں اور بہنیں ایسے حرام فرمائی ہیں، جیسے کہ تبہاری نسبی ماکیں اور بہنیں حرام فرمائی ایں۔الغرض۔الله تعالیٰ نے 'رضاع' کو بمنو له نسب' مقرر فرمایا ہے، تو وہ ساری رشتہ داریاں جو نسب' ے ثابت ہوتی ہیں، وہ 'رضاع' ہے بھی ثابت ہوتی ہیں ۔۔الغرض۔۔ جوانب میں حرام ہے وہ رضاع میں بھی حرام ہے۔ یہ کم کلی ہے جوایئے عموم پر ہی ہے۔ (اور تهماري ساس) يعني تمهاري بيوي كي مال وه حقيقي مال هو يارضاع \_ بيوي كي نانيال اور وادیال بھی اس میں داخل ہیں۔ (اور تبہاری وہ یا لک جو تبہاری کود میں ہے، ان بیمیول سے جن سے تم نے محبت کی ہے) اوران سے مباشرت کرلی ہے۔ (پس اگرتم نے ان سے محبت نہیں کی ہے) اور وہ تباری مدخولہ نہیں ہے، ( تو پھر ) ان لڑ کیوں ہے نکاح کر لینے میں ( کوئی مضا کھے نہیں ،اور )حرام ال تر المبار م بالى بيول كى يبيال) يعن تهاد الفقد ي جوبينا موداكى زوجه منكوحة مرحرام ے۔ رہ گئی تہمارے منہ بولے بیٹے کی ز دجہ، تو وہ تم پرحرام نہیں، بلکہ اس منہ بولے بیٹے ہے اسکی شرعی ہدائی ہوجانے کے بعد، وہ تبہارے نکاح میں آسکتی ہے۔ (اور) تبہارے لئے حرام ہے (اکٹھا کرنا دو بہنوں کو) ایک نکاح میں، ( مگرجو) اس منع و

(اور) تبہارے گئے حرام ہے (اکٹھا کرنا دو بہنوں کو) ایک نکاح میں، (گرجو) اس منع و قرمت کے علم نازل ہونے سے (پہلے گزرگیا) وہ معاف ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ (پیک اللہ) تعالیٰ جن مسلمانوں نے زمانہ ء جا ہلیت میں ایسا کیا ہو، اینکے اس عمل کو معاف فرمادیخ اللا بخشے والا) ہے اور (رحمت والا ہے) ان لوگوں پر، چھوں نے زمانہ ء اسلام میں بیٹمل کیا ہے اور کے بعد تو ہر کی ہے۔۔۔اللہ تعالیٰ کی بے پایاں شانِ غفوری اور اسکی بے نہایت شانِ رجمی پر غور کرنا

افلسان ب بضاعت کے داسطے سرمایہ ، کامل ہے۔

- بهموتعالي آج، بروز جمعة المبارك

۲۵ رمضان المبارك <u>۲۹-۱۸۲۹ - مطابق - ۲</u>۲۰ متمبر ۲۸-<u>۰۰ ع</u>

-- چوتھے یارے کی تفسیر کھل ہوگئ--

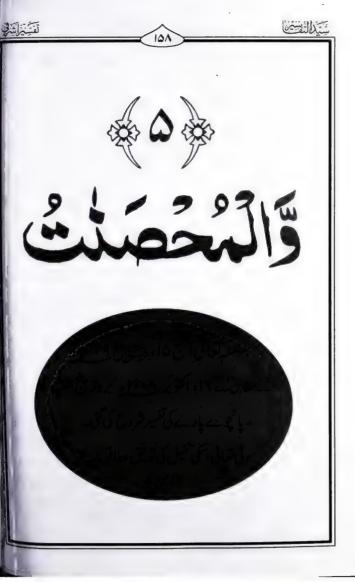

#### فبنغ الالمرازعن الراعيم

نکاح کے سبب جو تور تلی وائما حرام ہیں ان میں بعض کا ذکر سابقہ پارہ میں ہو چکا ہے۔
انہیں میں یوی کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی اولاد، پوتے اور نواسے کی یویاں ۔ نیز۔ باپ
دادا کی عور تیں خواہ وہ علاقی ہوں۔ یا۔ اخیانی، سب شامل ہیں۔ یونی ۔ جس طرح دو
بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کر نا حرام ہے، ای طرح ارشادر سول کریم کی روشی میں پھو پھی
جھتجی اور خالہ بھائی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اسلئے کہ بیر تم کے رشتے ہیں
اور سوکنوں میں عدادت اور حسد عام طور پر معروف و مرفرج ہے، جسکے خلاف شاذ و نا در ہی ہوا
کرتا ہے۔ تواگر دو، بہنوں یا خالہ بھائی یا پھو پھی جھتجی کو ایک نکاح میں جمع کر لیا جائے، تو یہ
صلر حی کے منافی ہے اور قطع حم کو مستاز م ہے۔

۔۔۔افتھر۔۔۔ان دو مورتوں کوا یک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جن میں ہے اگر کی ایک کومر دفرض کرلیا جائے ، تو اسکا نکاح دوسری ہے حرام قرار پائے۔۔مثلاً: چھوچھی تھتی میں اگر چھوچھی کومر دفرض کرلیا جائے تو وہ دوسری مورت کا پیچا قرار پا تا ہے۔۔ یونبی۔ اگر تھتی کومر دفرض کرلیا جائے تو دہ دوسری مورت کا بھتیجا قرار پا تا ہے، اور ظاہر ہے کہ چھوچھی کا بھتیج ہے اور پچا کا بھی ہے۔ ای طرح خالد اور بھانچی ۔ اگر خالہ کومر دفرض کرلیا جائے تو وہ بھانچہ ہوجا تا ہے۔ جائے تو وہ بھانچہ ہوجا تا ہے۔ جائے تو وہ ماموں ہوجا تا ہے۔ اور اگر بھانچی کومر دفرض کرلیا جائے تو وہ بھانچہ ہوجا تا ہے۔ ور نامی کی کومر دفرض کرلیا جائے تو وہ دو مری عورت کا بھائی رہ گیا دو بہنوں کا معاملہ، تو ان میں کی کوبھی مر دفرض کرلیا جائے تو وہ دو سری عورت کا بھائی موجا تا ہے اور بھانچہ کی تھیں ہوگا۔

#### وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ النِّسْآءِ إِلَّا مَامَلَكُتْ إِيْمَا نُكُوِّهُ

ادر شهروالى ورتى مرجن برنهار به باتون خدماكاند كريا. كِتْبُ اللّهِ عَكَمَيْكُمُ وَأُحِلِّ لَكُمْ فَمَا وَرَآءَ ذُلِكُمُ أَنْ تَبْتَعُوْ إِلِهُمُ اللّهُمُ

کھااللہ کا تم پر، اور حلال کردی گئیں تم پران کے سواساری، کہ تااش کروایے مال کے وض

( x 3 0

# هُ حَصِينَيْ عَلَيْرِ مُسْفِحِينَ فَهَا اسْتَكُمْتُهُ بِمِعِمُّونَ فَالْوُهُنَ أَجُورَهُنَ لَعُمُورَهُنَ لَلْ

فَرِيْضَةٌ وَلَاجُنَاحِ عَلَيْكُمُ فِينَمَا تَالِطَيْتُهُ وَهِمْ فِي بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ

مقررہ۔ اورتم پرکوئی گناہ ہیں جس مقدار پرتم سب راضی ہوجاؤ مہرمقرر کے بعد۔

#### اتَ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا @

ب شك الله وانا حكيم ب

۔۔۔الخقر۔۔۔ ندگورہ بالا ساری عورتیں۔۔۔(اور) ایکے سواتم پر حرام کی گئی ہیں وہ (شوہر والی عورتیں) جنہوں نے عقد و نکاح کے ذریعہا ہے کوعفت و پاکدامٹی کے قلعہ میں محفوظ کرایا ہے (مگر) وہ عورتیں جودارلکفر سے مقید ہوکرتمہارے قبضے میں آئیں اورائکے شوہر دارالکفر میں زندہ موجود ہوں۔۔۔الفرض۔۔۔ (جن بر تمہارے ہاتھوں نے قبضہ عالکانہ کرلیا) ہو، الی عورتیں جنگ کرنے والے غازیوں کیلئے طال ہیں، اگر چیشو ہر دار ہوں۔

ہاں بیضرور ہے کہ شریعت مطبرہ نے ایسی عورتوں کے جیش کا انتظار کرئے استبراءُ واجب کیا ہے۔ اسطرح انہیں اشتراک کے پنجے سے چیشرالوا ورنسب اولا و کے فساد اور نطفے کے اختلاط سے انتیل بچالو۔

شو ہردار مورتوں سے نکاح حرام فرمانے کی حکمت یہی ہے تا کہ بچوں کی تربیت میں حفاظت اور نب کی صحت اور مردوں کی عزت ہاں جو کہ حقوق زوجیت میں غیر کا اشتراک نہ ہو۔ یہی مردوں کی بلند بھتی کا تقاضہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند بھتی کو مجوب اور مکینہ پن کو مبغوض رکھتا ہے۔ یہ حقود نکاح میں ہر عورت اپنے اختیار سے عقد کرتی ہے، اسکو فروخت کیا جاتا ہے، تو آسیس اسکا کوئی انتظار نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمانوں کے ظاف جگ کرنے کی پادائی میں اسکا بیا ختیار سلب انتظار نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمانوں کے ظاف جگ کرنے کی پادائی میں اسکا بیا ختیار سلب ساتھ ہے معاملہ کروں گا ہوں کے ساتھ ہے معاملہ کریں، تو ایک ساتھ بی معاملہ کریں، تو ایک ساتھ بی معاملہ کریں، تو ایک ساتھ بی مکاملہ دور کھا گیا۔

اسلام نے غلامی کے رواج کوفتم کرنے کیلے بہت سارے اقد الات کے بین اور غلاموں

النسآءم

کو آزاد کرنے کیلئے بہت بشار تیں دیں ہیں۔ انہیں اقد امات میں سے لونڈیوں کی آزاد ی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انکاما لک ان سے مباشرت کرے، جسکے نیتج میں وہ صاحب اولاد ہو کر'ام دلد' ہو جائے۔ یہ اولاد مالک کی حقیقی اولاد اور اسکی وارث ہوتی ہے اور اس

ما لک کے انتقال کے بعدوہ باندی آ زاد ہوجاتی ہے۔

یدا چھی طرح ذبن نشین رہے کہ جنگی قید یوں کے ساتھ روت ، جرمنی اور پور پی ممالک بیں جو وحثیانہ مظالم کے جاتے رہے ، ان ہے جو جری شقتیں لی جاتی رہیں ، اسکے مقالب بیل جو وحثیانہ مظالم کے جاتے رہے ، ان ہے جو جری شقتیں لی جاتی رہیں ، اسکے مقالب کی سل اسلام نے غلاموں اور باند یوں کے ساتھ جس حساسلوک کی ہدایت دی ہے اور انکو آزاد کردیئے کو بہت سارے گنا ہوں کا کفارہ قرار دیاہے ، ان بی کا نتیجہ ہے کہ آئ و نیا ہے لونڈی اور غلاموں کا چلن ختم ہوئے غلام و باندی بنانے کا جو گیا۔ اسلام کا بیچیس اندا نقا کہ اول : حسور نیا نشا ہدہ کرنے کو اور اندی بنانے کا کما موقع فراہم فرمایا ، جسکے نتیج میں وہ اسلام کی دولت ہے شرف ہوتے گئے اور انکے بعض کو سیا عزاز ملاکہ قریش کے فاروق اعظم نے انھیں اپنا سر دار فرماد یا اور انہیں میں ہے بعض کو حیا عزاز ملاکہ قریش کے فاروق اعظم نے انھیں اپنا سر دار فرماد یا اور انہیں میں بے بعض کو خودرسول کریم کھیگا کی البلمیت ہوئے کا شرف حاصل ہوگیا۔

۔۔الخقر۔۔اسلام نے غلاموں کے ساتھ کہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے اسکی کہیں نظیر مہیں کہ دیا ہے اسکی کہیں نظیر مہیں اللہ و لیے ہیں اسلام نے بدلازی طور پڑیں کہا، کہ جنگی قید یوں کولونڈیاں اور غلام بناکر ہی رکھا جائے۔۔یا۔
بناکر ہی رکھا جائے، بلکہ اسلام نے بیتھم دیا ہے کہ انکو بلڈ فدید آزاد کر دیا جائے۔ یا۔
جسمانی فدید کے بدلے میں آزاد کر دیا جائے۔۔یا۔ انکولونڈی اور غلام بنالیا جائے اور ایکے ساتھ ہیشتہ حسن سلوک کے ساتھ چیش آیا جائے۔۔یونکہ۔۔اس زمانے میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنائے کا رواح تھا، اسلے مسلمانوں کو بیا جازت دی کہ اگر وہ تمہارے قیدیوں کولونڈی اور غلام بنائیں، تو تم بھی ایکے قیدیوں کولونڈی اور غلام بنائیں، تو تم بھی ایکے قیدیوں کولونڈی اور غلام بنائیں، تو تم بھی ایکے قیدیوں کولونڈی اور غلام بنائیں، تو تم بھی ایکے قیدیوں کولونڈی اور غلام بنائیں۔

اگروہ تہمارے قیدیوں کو مالی فدیہ کے بدلے پیس آزاد کریں، تو تم بھی ایکے قیدیوں کو مالی فدیہ کے بدلوں کو مالی فدیہ کے بدلے سے اور کردو۔ اور اگر تمہارے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کریں، تو تم بھی ایکے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کرلو۔ اور اگر وہ تبرع اور احسان کرکے تمہارے جنگی قیدیوں کو بلامعاوضہ چھوڑ دیں، تو مسلمان مکارم اخلاق اور تبرع اور کرکے تمہارے جنگی قیدیوں کو بلامعاوضہ چھوڑ دیں، تو مسلمان مکارم اخلاق اور تبرع اور

احسان کرنے کے زیادہ لائق ہیں۔اور کا فرمسلمانوں کے جنگی قید یوں کولونڈی یا غلام بنا ئیں، تو مکافات عمل کے طور پرائے جنگی قید یوں کولونڈی اور غلام بنانا جائز ہے۔

اس مقام پر بینکتہ بھی ملحوظ خاطر رہے، کہ آزادعورتوں سے نکاح کے بعد مما شرت اور لونڈیوں سے بغیر نکاح کے مباشرت، بدونوں چزیں اللہ تعالٰی کی اجازت ہی ہے معمول ہیں۔۔لہذا۔۔اس میں کی ایک کو باعث شرم قرار نہیں دیا جاسکتا۔اس مقام پر بیرخیال کرنا صحیح نہیں کہ آزادعورت ہے مہاشرت کی وجہ صرف نکاح ، یعنی گواہوں کے سامنے طرفین کا ا یجاب وقبول ہے، کیونکہ نکاح میں رہنے کے باوجود حالت چیض ونفاس میں مماشر ت حرام ب،اسلئے کہ اس حالت میں صحبت کرنے کیلئے اذن الٰہی حاصل نہیں ، توجب معاملہ اجازت ربانی ہی برموقوف ہوا، تو پھر بیاجازت جسکے لئے اور جس وقت کیلئے ہوگی اس برعمل درآ مد مرگز معیوب بیں۔ بینک نکاح ایک عقد ہے ، جو مورتوں سے نفع حاصل کرنے ہی کیلئے موضوع ہ، مگر نفع کی نوعیت کے اختلافات سے اسکے عوض کی نوعیت بھی مختلف قرار دی گئی ہے۔ ۔۔مثلاً گواہوں کے روبروا پچاب وقبول کے بعدعورت کی طرف ہے مردکو بیا فقیارل جاتا ہے کہ اگر کوئی طبعی \_ یا \_ عرفی مانع نہ ہو، تو وہ اس سے مباشرت کر سکے ۔ اب اگر \_ ۔ بالفرض \_ خلوت صححد سے بہلے ہی کسی وجہ سے طلاق واقع ہوجائے، جب بھی مذکورہ بالا اختیار دینے کے عوض میں ،مقررہ مہر کا آ دھا عورت کو دینامر دیر لازم ہے۔اورا گرکہیں دونوں کو غلوت صحیحہ حاصل ہوجائے اور وہاں اسوقت کوئی ایسی صورت بھی نہ ہو جوع فا۔ یا۔ طبعاً مباشرت سے مانع ہو، پھرتو مرد كو پورى مقرره مهردينا واجب ہے، خواه اس في مجت كى ہو ۔۔یا۔۔ند کی ہو۔ کیونکہ عورت کی طرف ہے أہے مباشرت کا بورا اختیار ال چکا تھا اور اس عمل کوانجام دیئے میں کوئی مانع بھی نہیں تھا۔

توبی هم ( لکھا) ہوا ہے (اللہ ) تعالی ( کائم پر ) اور تمہارے او پر اس کا فرض کیا ہوا ہے (اور )

اں تھم کے برنکس (حلال کردی گئیس تم پرانجے سواساری) عورتیں لینی ندکورہ عورتوں کے سواباتی تمام عورتیں تبہارے لئے حلال ہیں، ایک کے ساتھ ذکاح کرو۔ یا۔ دودو، تین تین، چارچارے۔ اب متنی میہوا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے ندکورہ بالاعورتوں سے نکاح حرام اور اسکے ساسواسے نکاح حلال فرمایاہے۔

تا (کہ طاق کروا ہے مال کے موض) لینی انکا مہر ادا کرو۔یا۔اگر وہ لونڈیاں ہیں، تو انکی
قیت ادا کرو۔ان سے تمہارا نکاح کا ارادہ ( قلعہ بسانے کیلئے) ہو، لینی اپنی پا کدائنی اور اپنے نفس کو
الیے امور سے بچانے کیلئے، جو طامت اور عقاب کا سبب بغتہ ہیں (نہ کہ ستی بہانے کیلئے)، لینی زائیہ
مورتوں سے زنا کر کے صرف منی خارج کرنے کیلئے نہ ہو۔ الغرض۔ نکاح کا مقصد اپنی پا کدائنی کی
حورتوں سے زنا کر کے صرف منی خارج کرنے کیلئے نہ ہو۔ الغرض۔ نکاح کا مقصد اپنی پا کدائنی کی
حفاظت، نسل انسانی کا فروغ اور بدکاری سے اجتماع ہا اور ان عورتوں سے نکاح صرف
خواہش نفسانی کی شخیل ۔ ( تو جب ہم نے ان سے نفع اٹھانا چا ہا) اور ان عورتوں سے نکاح صحیحہ، جماع،
خلوت صحیح۔۔یا۔ اسی طرح اور معاملات وغیرہ سے نفع پاؤ ( تو وے ڈالوا کھوا ٹکا معاوضہ مقررہ)۔
خلوت صحیح۔۔یا۔ اسی طرح اور معاملات وغیرہ سے پہلے، ورنہ بعد میں جب چا ہو، گرم ہر کی ادا نیکی
خاری ہے۔ بیٹو ہر کے سر پر بیوی کا ایک قرض ہے۔ بالفرض۔ اگروہ زندگی میں نہ دے۔ کا مقسم کی
خاری ہو سے کہ ال سے، پہلے بیڈ ض ادا کیا جائیگا، پھر کہیں جا کر درا شت کی تقسیم کی
خاری ہو اس کے چھوڑے ہوئے مال سے، پہلے بیڈر ض ادا کیا جائیگا، پھر کہیں جا کر درا شت کی تقسیم کی
خاری ہے۔ (اور ) بیکھی ذبن نشین کر اوک کر آئی اور بیں، جس مقدار پڑتم سب راضی ہوجاؤ مہر مقرر

کے بعد ) ۔۔ بالفرض۔۔ اگرتم بخوثی ورضا اپنی عورت کو بنام مہر،مقرر کردہ مہر سے زائد دینا چاہوتو دے سکتے ہو، بیتمہارے لئے بالکل جائز ہے۔۔ یونی۔۔اگرعورت اپنے حق مہر سے اپنے شو ہر کو پھی معاف کردے۔۔یا۔ تمام حق مہرمعاف کردے، تو اسکے لئے بھی اسکی شرعاً گئجائش ہے۔

۔۔الفرض۔۔ زوجین ایک دوسرے پر جتنا بھی احسان کرسکیں دونوں ہی کیلئے احسان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپس میں انکامیہ حسن سلوک انہیں آخرت کے اجرکا بھی مستحق قرار دیتا ہے (پیکٹ اللہ) تعالیٰ (وانا) ہے، جوابیے بندوکی مسلحوں کوخوب جانتا ہے اور (حکیم ہے) جوا دکام

مروع فرمائ انکی حکمتوں کا ما لک ہے، ای لئے تمہاری لیافت کے مطابق اُحکام مشروع فرمائے۔

وَمَنْ لَهُ يَسْتَطِعُ مِنْكُهُ طَوْلِا أَنْ يَبْكِحَ الْمُحْصَلْتِ الْمُؤْمِلْتِ فَمِنْ اور جوسکت ندلا سکا مال کی، کدفکاح میں لائے آزادیا ک دامن ایمان دالیوں کو، توان سے جن برتمبارے قَامَلَكَتُ أَيْنَا نُكُوْ مِنْ فَتَايِحُكُو الْنُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ أَعْلَوْ بِإِيْنَا ذِكُمُ ہاتھوں کا ما لکا نہ قبضہ ہو چکا ،لوٹھ یاں ایمان والیاں۔اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بَعْضُكُمُ مِّنَّ بَعْضِ ۚ قَاتَكِحُوهُنَ يَاذُنِ اَهْلِهِنَ وَاثُوْهُنَ أَجُورَهُنَ تم میں ہےا لیک دوسرے سے ہے، توان لونڈ بول سے نکاح کرلواجازت ہےا تکے مالکوں کی اور دے ڈالوانکوا تکے میر کو بالمَعُرُونِ هُحُصَلْتِ غَيْرَ مُسْفِطْتِ وَلَا مُثَنِيْلُتِ اَخْدَانِيْ حب دستور، عفت کے قلعہ کی رہنے والیاں، نہ کمتی بہانے والیاں اور نہ چھے یار بنانے والیاں۔ فَإِذَا أَحْمِنَ فَإِنَ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نَصْفُ مَا عَلَى توجب وہ بس جائیں، پھراگر کوئی بدکاری لائیں، توان برآ دھی ہے

المُحْصَنْتِ مِنَ الْعَنَابِ لَالِكَ لِمَنْ خَثِينَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ

آ زاد مورتوں کی سزاے۔ بیڈکاح اس کیلئے ہے جوتم میں ڈرگیا گناہ میں پڑنے کو۔ <<i>وَٱنۡ تَصۡدِرُوۡا خَيۡرٌ لَكُمۡمُ وَاللَّهُ عَفُوحٌ تَحِيۡمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفُوحٌ تَحِيۡمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ لَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ الْعِلَّالِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَّا عُلَّا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا ع

اورتمہارامبر کرنا بہت اچھاہے تمہارے لیے۔اور الله بخشے والارتمت والاے

(اور جوسكت ندلاسكامال كى ، كد تكاح مي لائة آزاد يا كدامن ايمان واليول كو) ، يعن جسكى مالی حالت اتنی کمزور ہے کہ وہ آزادیا کدامن مون عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، (ق وہ اگر جا ہے تو (ان سے) نکاح کرسکتا ہے (جن ہر)اے ایمان والو! (تمہارے ہاتھوں کا مالکانہ قبضہ ہو چکا) ہے، لیخی تمہاری (لونٹریاں ایمان والیاں)۔ نکاح کےمعاملات میں اسلام وایمان والی عورتوں کوتر جیج دیناہرحال میں مستحن ہے۔

س او (اور) یا در کھو کہ (اللہ) تعالی (اچھی طرح جات ہے تمہارے ایمان کو)، لونڈ یوں کے ماتھ نکاح کرنے سے مانوس ہونے اور انکے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یخی تبهارے عبداور تبہاری باندیوں کے متعلق اسلامی شعور کی تفصیل کودہی جانتا ہے۔ بسااوقات اسلامی

معاملات اونڈیوں میں بذہبت آزادعورت کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ای طرح بعض اوقات عورتوں میں مردد سے اسلامی طور داطوار زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔

سیجان او کہ (تم میں ہے) ہرایک (ایک دوسرے ہے) ہم سب حضرت آدم النظامیٰ کی ادلادہ ہو، اورتم سب کادین اسلام ہی ہے۔ تمہارے اورتمہارے مملوکوں یعنی غلاموں اور کنیزوں کے مابین ایمانی ، دینی اور اسلامی بھائی چارہ ہے۔ آزاد بندے کواگر کچھ فسیلت ہے، تو وہ بعض دینی و الله میں اور ندونوں برابر ہیں۔

۔۔البذا۔تم لونڈ یول کوتقیر سمجھواوران سے نکاح کرنے میں نفرت نہ کرو۔(تو)اگر تمہارے ول میں ان میں اچھام عاملہ دیکھ کر ،ان سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوجائے اور پھرتم ان سے نکاح

کرنے کا ارادہ کرلو، تو بیٹک (ان لونڈ یول سے نکاح کرلو) ۔ لیکن بیر خیال رہے کہ بیکام (اجازت سے کے مالکول کی) انجام دو۔ انکی اجازت کے بعد بید نکاح تم جب چاہوخود بخو د کر سکتے ہو، بیتمہارے کئے جائز دہیگا (اور) نکاح کے بعد (دے ڈالو) بلاتا خیر (انکوائے مہر کوحسب دستور)۔ انہیں دکھا در کئے جائز دہیگا (اور) نکاحق مہر دید داور انکے لئے الی تنگی بیدانہ کروکہ دو عاجز ہوکر مہر، فدید کے طور پر

سیف پہچاہے بیرا اہ ( یے پر مجبور ہوجا ئیں۔

نکاح سے پہلے ہی مجھولوکہ جن سے نکاح کرنا چاہتے ہو، دوغورتیں پاکدامن ہوں اور (عفت کے قلعد کی رہنے والیاں ) ہوں (ندکھ ستی بہانے والیاں )،اورتھلم کھلا زنا کرنے والیاں اورا پئی بدکاری ان مست وسرشار رہنے والیاں ندہوں، (اورند) ہی (چھچے یار بنانے والیاں ) ہوں ہے

عرس ورہ دو ہے وہ میں دنا دو طریقوں ہے ہوتا تھا: ایک بطریق رہنا ہے والایاں ہوں۔
عوارت سے زنا کی رغبت کرتا، تواسے اجرومز دوری دیکر زنا کرتا، دومرے بطریق 'خادنت'
میں پوشیدہ طور ہے، اسے دنا کرنا میں کہ کہ کم کھلا زنا ہوتا ہے اور دوسرے طریق
میں پوشیدہ طور ہے، اسے دہ اپنی اصطلاح میں زنا ہیں بھی شار نہ کرتے، اس کے اللہ تعالیٰ
نے ان دونوں کو ملیحدہ علیحدہ بیان فر ماکر واضح فرما دیا، کہ بیددونوں ہر طرح سے زنا ہیں اور

(توجب) نکاح کرکے(وہ) لونڈیاں (بس جائیں)،اورشو ہروالی ہوجائیں،(پھراگرکوئی ارکالائیں)اورزنا کاارتکاب کرگزریں،(توان پرآ دھی ہے آ زادعورتوں کی سزاہے)۔

بے شوہر والی آزاد خورت کی صدرتا 'سوکوڑے ہیں ، تو لونڈی کی صدرتا 'پچاس کوڑے ہوئی۔ آزاد خورت کی صدرتا 'پچاس کوڑے ہوئی۔ ۔ آزاد خورت کوسال مجرکیلئے شہر بدر کر دیتا ہے، تو اس صورت میں لونڈی کو جی مہینے کیلئے شہر بدر کر دیتا اکتا نہ کرینگے، مگر سیاست اور کسی خاص صلحت کے تقاضے ہے۔ رہ گی سنگ اری کی سزا، تو اسکا نہ کرینگے، مگر سیاست اور کسی خاص صلحت کے تقاضے ہے۔ رہ گی سنگ اری کی سزا، تو اسکا نہیں۔

اس مقام پریہ بھی ذہن نشین رہے کہ (یہ) اُوٹد یوں سے ( نکاح ) کی رخصت ( اُسکے لئے ہے جوتم میں ڈرگیا گناہ میں پڑنے کو ) اور جے یہا ندیشہ ہوگیا کہ بیوی ندر ہنے کی صورت میں وہ اپنے نفس کو بدچلنی اور بدکرداری سے بچانہیں سکتا ۔ لیکن پہھقت اپنی جگہ پر ہے کہ ان سے نکاح نہ کرنے میں پاک دائن ہوکر ( اور ) اپنے نفوں کو انکی خواہشات پوری کرنے سے دوک کر ( تمہارا مبر کرنا بہت اچھا ہے تمہارے لئے )۔

اسلئے کہ لونڈ یوں ہے جو بچے پیدا ہو نگے ، انہیں مملوکیت کی عاردی جا نگی۔ علاوہ ازیں \_ لونڈ یوں بیس مولی کے حقوق کی اوانی شی خوہر کیلئے خالص نہیں ہونے ویتی۔ جیسے آزاد کورتس صرف اور صرف اپنے شوہروں کی ہوتی ہیں۔ پھر مولی کی مرضی کہ اپنی لونڈ ک ہے ہر طرح خدمت لے ، سفر وحضر کا اسکے لئے فرق نہیں ہوتا۔ نیز۔ مولی جب چاہے اور جہاں چاہے اپنی لونڈ کی کو چھ سکتا ہے ، خواہ وہ اے دیہات بیس چھ ڈالے یا شہر میں۔

غورے سنو! (اور) یا در کھو کہ (اللہ) تعالیٰ ہرا س مخص کو (بخشے والا) ہے جومصائب و تکالیف

رمبر کرتا ہے اور (رحمت والا ہے) کہ بندوں کوآسان امور کیلئے رخصت دیتا ہے اور ہر معاملہ میں توسیع فرما تا ہے۔

۔۔ خنا: آزاد کورت سے نکاح کرنے پرفتررت کے باوجودلونڈی سے نکاح جائز فرمادیا ۔۔الغرض۔۔ جب تک اُسے آزاد کورت میسر شآئے وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے۔ اے ایمان والوا نذکورہ بالا ارشادات کا فزول اسلے فرمایا گیا ہے کہ۔۔۔

## يُرِيْدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُوْدَ يَهْدِيكُوْ سُنَنَ الذِيْنَ مِنَ تَبْلِكُو

الله كى مرضى بكرصاف صاف تم بيان فرماد ب اوردكها ديم كوطريقة تبهار الكول ك،

#### وَيْتُوْبَ عَلَيْكُوْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

اورتمباري توبة قبول فرمالي-اورالله علم والاحكمت والاب

(الله) تعالی (کی مرضی ہے کہ صاف صاف تم ہے بیان فرمادے) وہ امور جوتم نے نفی ہیں، یعنی تبہاری وہ صلحتیں اور تبہارے وہ بہترین اعمال جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ یا۔ علال وحرام کے

وہ احکام جنکا تمہیں علم نہیں (اور و کھادے تم کو طریقے تمہارے الکوں کے )، یعنی حضرت ابرائیم الطفیان اور حضرت ابرائیم الطفیان اور حضرت اساعیل الطفیان کی یا کیزہ روش ہے آگاہ فرمادے۔یا۔ا گلے اہل حق اور اہل باطل کا جو

چلن تھاان سے باخبر کردے (اور تمہاری توبیقول فرمالے)، بینی تمہارے گناہ معاف فرمادے اور توبہ اور نیکی کی توفیق بخشے، بینی جن غلطیوں پرتم تصان سے ہٹا کر نیکی کی راہ دکھائے۔

علی سے میں میں ہے۔ اس کا مسلمان کیا جہاں میں ان میں ان میں ان میں ہے۔ جنہیں تو بہ کی اور میں کا میں تو بہ کی تو نیق نصیب ہوتی ہے۔ پس اگر بعض ملک فین تو بہ کرنے کی سعادت سے محروم رہیں، تو

ں رسم کی بہت ہوں ہے۔ یہن اور سی میں کو بہرے کی سعادی سے سروہ رہے ہیں۔ پیمین کہا جائیگا کہ اللہ تعالیٰ نے انگی تو بہ کا ارادہ فر ما یا شکروہ پورانہ ہوا،اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے میں میں میں میں میں اللہ اللہ تعالیٰ اللہ میں میں اللہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ا

ارادے کے خلاف ہونا محال ہے۔

(اور) ہیشک (اللہ) تعالیٰ (علم والا) اور جاننے والا ہےتم کواور تمہاری مصلحتوں کو، اور وہ (حکمت والا ہے) اور تمہارے جن امور کا ارادہ فر ما تا ہے، اٹکی حکمتوں کوخوب جانتا ہے۔۔ چنانچہ۔۔اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں جو تھکم کرتا ہے اس میں درست کا م اور راست کلام والا ہے۔

#### وَاللَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهُوتِ

اورالله چاہتا ہے وبقبول فرمالين كوتم پر۔اورچاہتے بين وہ جوشہوت كى غلامى كرتے ہيں،

#### آن تَوِينُوْ امَيْلُاعَفِيْكُا®

کهتم بزی نیزهی راه چلو•

(اوراللہ) تعالیٰ (چاہتاہے تو بہ قبول فرما لینے کوتم پر) یہ کہ تو بہ عنایت کرئے تہمیں۔ یا۔ایس چنر بتادے جوتہباری تو یہ کاسب ہوجائے۔

اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی تو بد کی تجولیت کا ارادہ کرتا ہے، اسکے کمال منفحت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ فاسق وفا جرلوگ جوتو بنہیں کرتے، اُکے نقصان کا اظہار مطلوب ہے۔ اس سے واضح ہوگیا کہ انہیں کرازئیں۔

(اور) غفلت کی دجہ ہے۔۔یا۔عدادت کی دجہ ہے (چاہیج بین وہ) فاس و فاجر لوگ (جو شہوت کی غلامی کرتے ہیں) ادر شرعی جواز کا پاس د کا ظائیں شہوت کی غلامی کرتے ہیں ادر شرعی جواز کا پاس د کا ظائیں رکھتے اور مجوسیوں کی طرح پدری یعنی علاقی بہنوں بھتیجوں اور بھانجیوں ہے تکاح جائز سجھتے ہیں۔
۔ چانچہ۔۔ جب اللہ تعالی نے انہیں محر مات میں شامل فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اگر کہ مجوبھی اور خالہ کی لڑکیوں ہے نکاح جائز ہے۔۔ حالانکہ۔۔ تہمارے اور پچوبھیاں اور خالہ میں شام کی دو۔ تو۔۔ خالا میں حرام ہیں، تو ہم محم دیتے ہیں کم بھانجوں اور بھتیجوں سے نکاح کرو۔۔ تو۔۔ اسطرح کی کٹ جتی ہے دو چاہتے ہیں ( کہتم بوی میر میں راہ چلو) اور شہوت کے تابع ہوکر

ائلی موافقت کر کے اور محر مات کو حلال سمجھ کرنمیانہ روی اور حق ہے مٹ کرانہیں کی طرح زانی اور بدکر دار ہوجا و 'اور تم گناہوں کے بوجھ تلے ایسادب جاؤ کہ بھی اس سے نکل نہ سکو۔ اسکے برخلاف۔۔

#### يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْدِنْسَانُ صَعِيفًا ﴿

الله عابتا ہے کہ ہلکا کروے تم ہے، اور بیدا کیا گیا انسان کرور،

(الله) تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے (چاہتا ہے کہ) وہ ( ہلکا کردیتم ہے ) ان بڑی بڑی مشققوں اور تکلیفوں کو، جو تمہارے ذہبے ہیں۔ اسی لئے تمہیں شریعت حنفیہ واضح اور آسان عمایت

فرمائی ہے اور بہت ی تنکیوں سے نجات دیکر آسانی کی رخصت عطافر مائی ہے۔ ای میں لونڈ یوں سے
اگا کرنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ انسانوں کیلئے یہ منجانب اللہ شخصیف (اور) آسانی اسلئے ہے کہ (پیدا ایا گیا انسان مخرور) نا تواں اور عاجز۔ وہ اپنی خواہشات کی مخالفت سے عاجز ہے اور نہ ہی شہوات

مشقتوں پرصرف کرسکتا ہے۔ بیقوت نہیں رکھتا کہ عورتوں کی طرف میل کرنے سے اپنے کو باز رکھ سکے۔ سیندتو بہت بڑی ختی ومصیبت کو برداشت کر پاتا ہے اور نہ ہی بہت بڑی خوثی اور نعت کو بھی ٹھ کانے سے

پیده به به به ن کور میب دیرون سے رہا تا ہے اور نہ ہی بھی برق کو اور میں و کی اور میں کو تا ہے۔ سنجال پاتا ہے ۔۔الغرض۔۔نہ صفیت سہہ پاتا ہے اور نہ ہی فقعت کا حق ادا کہ پاتا ہے۔ میشاتہ ملا نہ نہ میں میں میں میں ایسان کے ایسان کا میں میں میں میں اور انہ ہی کا میں میں میں میں کا میں میں م

الله تعالیٰ نے انسان کوضعیف و ناتواں کہ کراپنے بندوں پراپنے عظیم فضل و کرم اور کمالِ مہر پانی کوظا ہر فر مایا ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت میں کچھ تصیر کرے۔یا۔ خواہش نفسانی کی متابعت کے سبب اسکے حال میں کچھے نقصان پیدا ہو، تو جوضیفی اسکے شامل حال کردی ہے

اُے پیش کر کے معذرت کر لے۔

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے جسموں اور بدنوں میں تصرف کرنے کی ہدایت دی محق فرمایا تھا تھی۔ زنا اور عمل قرم اللہ تعالی اللہ عالیہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہدایت دی ہے۔ بجع اور است کے آیت میں سلمانوں کو ایکے اموال میں تصرف کے دیلے دوسرے کا مال حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔ ای طرح حید، وراثت اور کی چیز کو بنا کراسکا مالک ہوتا جائز ہے۔ لیکن جوا سے فصیب، چوری، ڈاکہ، خیانت، جھوئی محمد کی اور محمد کی ایک ہوتا جائز ہے۔ تو۔۔

لِآيُّهُ الْكِرِيْنَ الْمَنْوَالِا ثَاكُمُوا الْمُوالكُّوْرَ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الْآاَنَ تَكُوْنَ الدوهِ والحال العَجَادِ كَا أَكُوْرًا الْمُوالدِيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تَعَالَكُمْ عَنْ تَكُلُّمْ وَلَا تَقْتُلُوا الْفُسِكُمُ وَلَا تَقْتُلُوا الْفُسكُمُ وَلَا تَقْتُلُوا الْفُسكُمُ

کاردباری طور پرتم سب کی رضامندی ہے۔ اور ڈیک کر وتم یے کو۔ اِ**نگ اللّٰک کُاک پیکُم رَحِیْکًا** ہ

ب شك الله تم كو بخش والاب

(ا بوہ جوایمان لا چکے!) اور دین اسلام کے جملہ احکام کودل سے مان چکے، ( ندکھا وَاپنے مالوں کو با ہمی ناحق ) جسکی وضاحت ابھی ابھی اور کی جا چکی ہے، ( مگر) تصرف کا سب (بیرہو) کہتم نے آپس میں تجارت کی اور ( کاروباری طور پر ) لینا دینا جو کچھے ہوا، وہ ( تم سب کی ) آپس کی ( رضا مندی سے ) ہوا۔

یراچی طرح ہے بجوروکہ باطل طریقے ہے کئی کا مال کھانا، ایک طرح ہے اپنے کو ہلاکت میں دالنا ہے اور ہلاک کردیے والی حرکتوں ہے بچور (اور تدفیل کروتم اپنے کو) یعنی مصائب و آلام ہے تنگ آکر خود کئی نہ کردو، اسلے کہ سب مومن خود کئی نہ کر ہیں ہو کئی نہ کردو، اسلے کہ سب مومن حقیقت میں نفس واحد ہیں بتو کسی مومن کو ناحی فیل کردیا ہے یا خود اپنے کوئی کردو، اسلے کہ سب مومن حقیقت میں نفس واحد ہیں بتو کسی مومن کو ناحی فیل کردیا ہے۔

جسم کے کی حصور کھی تکلیف پہنچی ہے، توجسم کاہر ہر حصی مطرب و بیقرار ہوجاتا ہے۔ ایک آ تکھ کا در د دوسری آئی کو بھی سونے نہیں دیتا۔ یا۔ اے کو ہلا کت وخطرات کے کل میں نہ ڈالو۔ یا۔ ایسے کام کے مرتکب نہ ہو، جسکے سبب نے تل کئے جاؤ۔ یا۔ گنا ہوں کے ارتکاب سے۔ یا۔ حرام کا مال کھانے کے سبب سے۔ یا۔ خواہش نضائی کی پیروی کرنے سے۔

۔ الغرض۔ جو کام غضب الی کا سبب ہوں انکوانجام دیکر اسپے کو ہلاکت میں نے ڈالو۔ الخقر۔ ہرحال میں شرع محمدی کی شمشیر نے تل ہونے سے اپنے کو بچاتے رہواور یقین کر لوکہ ( بینک اللہ ) تعالیٰ تہاری تو بہ قبول فرمانے والا اور ( تم کو پیشنے والا ہے )۔ وہ جوامر و نہی فرما تا ہے یہ بھی اسکی نہایت مہر بانی ہے، تا کہ بندہ اسپر کمل کر کے اینے کو کس نہ کی حد تک اسکی بخشش کا ستحق بنا لے۔۔۔

وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُنْ الْأَوْفُلُمَا فَسَوْفَ نُصَلِيْهِ كَاللَّا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ كَاللَّا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ

وَكَانَ دُلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ®

اوربيالله كيليآسان ٢٠

(اور)اب (جوکرے یہ)منوع کام (سرکشی)اورتعدی کی راہ سےاور حدول سے تجاوز کر

کے (اورظلم) وسم کی راہ (ہے، تو ہم جلد پہنچادینگاسکوجہم) کی آگ میں۔ (اور)ایبوں کو (ہی) جہنم رسید کردینا (اللہ) تعالیٰ (سیلیے) بہت (آسان ہے)، اسلئے کہ اس کام کیلئے اُسے کس کی، کسی وقت، کسی طرح کی، کسی مزاحمت کا کوئی اندیشہنیں۔ بلد۔ اسطرح کی مزاحمت کا امکان نہیں جو خدائے عزد جل کے اپنا ارادے کونافذنہ ہونے دے۔ ایک طرف تو خدا کی گرفت کی بیشان کہ وہ پکڑنا جا ہے تو گوئی بچانہ سکے، اور دوسری طرف اسکے فضل وکرم اور بخشش وعطاکا بیرحال کہ۔۔۔

# اَ تَجْتَرِبُوا كَبَايِرِمَا تُنْهُون عَنْهُ كُلُّفِّهُ عَنْصُهُ سَيِّاتِكُمُ

وَنُنُخِلُكُمْ مُنْ خَلَا كَرِيْمًا ®

اور داخل کریں گئم کوذی عزت محل میں۔

(اگر بچے رہے تم کمیره گناموں ہے جن ہے تم کوروکا گیا ہے) لین ممنوعات میں جو کہار بیں ان سے اپنے کو بچاتے رہے (تو) وہ فرما تا ہے کہ (میٹ دیکھے ہم تم ہے) ، دور کردیکھے اور معاف کردینگ (تمہاری دوسری) صغیرہ (برائیوں کو)۔ ایک نماز سے دوسری نمازتک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اورا یک رمضان سے دوسرے رمضان تک جن صغائر کا ارتکاب ہوا ہے، حاضر وموجود نماز وجمعہ اور رمضان کے اعمال صالح کی برکت سے ان سب کو معاف کردیا جائے گا (اور) صرف اتنابی نہیں بلکہ (داخل کرینگے تم کو ذی عزید کل) یعنی بہشت بریں (میں)۔

۔۔الختھر۔۔ جو تخص کبیرہ گناہوں ہے پر ہیز کریگا، اسکے گناہ صغیرہ معاف ہو جا کینگے۔
سیمعاف ہوجانا واجب ہونے کے طور پڑئیں ہے، بلکہ جائز ہونے کے طور پر ہے۔اسلئے
کہ اللہ تعالیٰ شان بے نیازی رکھتا ہے اوراگر چاہتو گناہ کبیرہ معاف فریاد ہے اور گناہ
صغیرہ پر گرفت کرلے۔اوراگر چاہتو اسکے برعکس کرے۔۔الفرش۔۔اسپر پچھی کی لازم
وواجب ٹہیں۔

مناه مغره کیا ہے؟ اور گناه کمیره کیا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں جن میں سب سے زیادہ سے قول سے سے کمیر ووہ گناہ ہے، شارع نے جسکے لئے کوئی حدمقرری ہے۔۔یا۔۔ اسکے باب پر صراحة وعید وارد ہوئی ہو۔ یا۔ اکی حرمت ولیل قطعی سے عابت ہو۔ تو۔۔

اے ایمان دالو! اچھی طرح ہے جان لوکہ جس طرح تمہارے لئے ناجائز طریقے ہے دوسرل کا مال کھانا جائز نہیں، تو اس طرح تمہارے لئے ریجی مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل دکرم ہے جو کچھ دے رکھا ہے اسکی طمع اورخواہش کرنے لگو۔

اورا گرگہیں اس خواہش میں پیے جذبہ پھی شال ہوگیا، کہ دو ساری خدائی عطائمیں تمہارے
ہی ساتھ ہوں اور کی اور کے ساتھ ند ہوں۔۔یا۔۔و فھیس تہمیں ملیس یا ندملیں، گرفلاں کونہ
ملیں، تو پیاور بھی بدترین صورت ہوگئی۔اے حسد کہا جائیگا جوقلب کی ایک مبلک ہاری
ہے جوخود حاسد کو اس کی آگ میں جلاتی رہتی ہے۔۔ ہاں۔۔اگر بیے جذبہ ہو کہ دوسروں پر
خدائی نعت دیکھ کر انسان بید دعا کرے کہ اسکے پاس جو نعت ہے وہ بدستور رہے، گر رب
کریم جھے بھی اُس نعت سے نوازے، تو بیا کی مجود چذبہ ہے، جس میں کوئی مضا نقر نہیں۔
اے 'دشک' کہا جائیگا جو آیک جائز جذبہ ہے۔ اور سب سے بہتر چیز تو بیہ ہے کہ انسان انچھی
طرح سے بھیں کرلے، کہ اللہ تعالی مالک ومخارا و ملیم وجیر ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے قدت
عطافر ماتا ہے۔اسلیم مجھداری سے کا مو۔۔۔

وَلا تَتَكَنَّوُ إِمَافَضَلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ لِلرِّحَالِ لَصِيْبُ الدِّعَالِ لَصِيْبُ الدِينَ اللهُ عَلَى بَعْضِ المِدَاسِ لِمِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

مِتَا ٱلْتُسَبُّوْا وَلِلرِّسَاءِ نَصِيبٌ عِمَّا ٱلْتَسَبُّنُ وَسُعِبُوا الله وَمِن فَضَالِهُ

جوافعوں نے کمائی کی اور عورت کیلئے صد باس سے جوافحول نے کمائی کی۔ اور سوال کرواللہ سے اس کے کرم کو۔

ٳػؘٳڵڎؘڰؙٳؽؠڰؙڷۣۺٛؽ؞ؚٛۼڸؽؠٵ<sup>ۛ</sup>

بِشك الله برموجود كاجائ والاب

(اور تمنانہ کرواس) تعت اور اس مرتبے (کی جس سے بیزائی وی اللہ) تعالی (نے تم علیہ ایک کو دوسرے پر) لہذا کی دنے تم علیہ ایک کو دوسرے پر) لہذا یہ مناسب نہیں کہ کوئی شخص ہیہ کہ کاش میرے پاک لہذا یہ اسلار تا مردول نعت ہوتی یا فلال حسین عورت ہوتی ۔ یا۔ کوئی عورت ہیں ہونے کے کاش وہ مرد ہوتی اسطر تا مردول کو حاصل ہونے والے دو گئے مال کی حقد اربن جاتی ۔ یا۔ کوئی مرد خیال کرے کہ کاش وہ عورت ہوتا اور مردول پر جوذ مدداریاں عائد کی گئی ہیں ان سب سے سبکدوش ہوجا تا۔ یا۔ پہنچہ نیک طینت خواتی مردول پر جوذ مدداریاں عائد کی گئی ہیں ان سب سے سبکدوش ہوجا تا۔ یا۔ پہنچہ نیک طینت خواتی مردول پر جوذ مدداریاں عائد کی گئی ہیں ان سب سے سبکدوش ہوجا تا۔ یا۔ پہنچہ نیک طینت خواتی مردول پر جوذ مدداریاں عائد کی گئی ہیں ان سب سے سبکدوش ہوجا تا۔ یا۔

مید خواہش کر بیٹیس کد کاش ہم کو بھی جہاد کرنے کی اجازت کی جائے ، تا کہ ہم مردوں کی طرح جہاد کریں اور ہمیں بھی انکی طرح اجر ملے ۔۔یا۔مرد سے کہنے لگیس کہ ہم بیے چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو وراشت میں دو گنا حصد دیاجا تا ہے ، ای طرح ہماری عبادتوں کا بھی ہم کو تورتوں سے دو گنا اجر ملے ، اور پھر جوابا عورتیں میہ کہنے لگیس ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آ دھے گناہ مردوں پر ڈال دیئے جا کیں ، وغیرہ وغیرہ ۔۔اسطرح کی خیالی با تیں اور دلی خواہشات بے نتیجہ ہیں۔۔اسلئے کہ۔۔۔

(مردکیلئے حصد ہے جوانہوں نے کمائی کی) جہاداور دوسرے نیک کام انجام دیر (اور)۔۔
یہ بیا۔۔ (عورت کیلئے حصد ہے اس سے جوانموں نے کمائی کی) اپنی پاکدائنی کی حفاظت کر کے اور
اپ شوہر کی اطاعت کر کے۔ پھر جب تم میں کا ہرا لیہ اپنا اپنا ایک مقررہ اور واجی حصد رکھتا ہے، تو وہ
دوسرے کے حصے کی آرزونہ کرے ۔۔ ہاں۔۔ اگر آرزوکرنا ہی ہے اور سوال چیش کرنا ہی ہے، تو اللہ
توالی سے اپنے اعمال کا صلہ نہ ما گو (اور) نہ ہی اللہ تعالی ہے اسکے عدل کی بنا پرسوال کرو، بلکہ (سوال
کرو) اور طلب کرو (اللہ) تعالی (سے اسکے )فضل و (کرم کو)۔ کیونکہ اللہ تعالی کو یہ پند ہے کہ اس

ے موال کیا جائے اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ سے موال کیا جائے اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ در کئی مدام کا تعدالہ کے انتہار

( بیٹک اللہ) تعالیٰ ( ہرموجود کا جانے والا ہے ) پس جو کچھ دے اور جے دے وہی دینا چاہے اوراسکے سوانہ چاہے۔۔الغرض۔۔جس نے تنہیں مفلس۔۔یا۔۔ تو تکر بنایا ہے وہ تنہاری دینی اور فیوی مسلحوں کوئم سے بہتر جانتا ہے۔۔ چنانچہ۔۔اس نے وراثت کا ایک ضابط مقرر فر مایا اور متعین فرمادیا کہ کس کے ترکے ہے کس کوکیا ملنا چاہئے۔

المُكِلِّي جَعَلْنَا مَوَ إلى مِمَا تَرَكَ الْوَالِلِينَ وَالْاَ فَرَبُونَ وَالْاَ فَرَبُونَ وَالْاَ فَرَبُونَ ادرس كيك بتاديام ناخ دار، جرز كرس ال كيال باب اورقر ابت مند - اورو بنيس تهار عنول ني

يُمَانُكُمُ فَالْوُهُمُ نَصِيدَ بَهُ مُوْ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَمَى وَشَهِيدًا اللهُ اللهُ كَانَ عَل بابند كرديا بوان كوان كاحدود - بشك الله برموجودكوسات ركن والاب

(اور)ای لئے ارشادفرماتا ہے کہ (سب کیلئے بتاویا ہم فے حق دار جوز کہ کریں)اور چھوڑ

ائیں (انکے مال پاپ اور قرابت مند۔اوروہ جنہیں تمہارے علنوں) قسمیہ پنتہ معاہدوں (نے پابند

کردیا) یو اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلیا اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ اسکی دیت اداکر یگا اور اسکا وارث ہوگا ، تو اسکی دیت اداکر ناصیح ہے اور اگر اسکا کوئی اور نہیں وارث نہ ہو، تو پھر و شخص اسکا وارث ہوگا۔ انفرض۔ یہ تیم اب بھی باقی ہے ، البتہ عصبات اور ذوی الارحام الشخص پر مقدم ہیں جس سے عہد کیا گیا ، وہ نہ ہول (تو) اسکوعہد کرنے والے کی وراثت ملے گی ۔ لہٰڈا (ان) سب (کواٹکا حصد دو)۔ ہاں۔ اگر کسی ہے تم نے وراثت کے علاوہ مدد کرنے اور خیر خواہی کا معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدہ کو یورا کرو۔

کیونکد زماند عالمیت میں صرف ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ ہوتا تھا، اسکے سوانیس
ہوتا تھا۔ تو اسلام نے اسکو متغیز نہیں کیا بلکہ اور پختہ کردیا ہے۔۔افتھر۔غیرشر گا باتوں اورا یک
دوسرے کو وارث بنانے پر حلف برداری ممنوع اور ناجا کز ہے، کین آپس میں ایک دوسرے کا
امور خیر میں تعاون کرنے کا معاہدہ اوراس کیلئے حلف برداری درست اور جا کڑ ہے۔

یا در کھو کہ ( بیشک اللہ ) تعالی تمہارے عہدوں اور تمہاری با ہمی قسموں۔۔الفرض۔۔ ( ہرموجود
کوسا منے رکھنے ) اورا سکا مشاہدہ فرمانے ( والا ہے )۔ کوئی موجود اس سے پوشیدہ نہیں۔
اس مقام پر ایمان والی عورش خاص طور ہے من لیس کہ اللہ تعالی نے مردول کو گورتول
پر چوفشیلت دی ہے، یہ بھی اسکے عدل وافعاف کا تقاضہ ہے۔ رب کریم نے اپنے فضل و کرم
سے مردول کو جن خصوصیات اور جن جن صلاحیتوں سے نواز اہے دہ اسکی برتر کی کا سب ہیں۔
نیوت، رسالت ، حکومت، امامت ، اذان ، اقامت اور تکبیرات تشریق وغیرہ مردوں کے
ساتھ خصوص ہیں۔۔الفتھر۔۔ا بنی انہی خصوصیات کی بنا ہے۔۔۔

الرِّحِالُ قَوْمُونَ عَلَى الرِّسَاءِ بِهِمَا فَصَّلَ الله بَعْضَهُوعَلَى بَعْضِ مردوك عران ين موروس بر بين كفيلت دى الله نه ان يس ايكود وسرب بر ، قَرِيمَا الْفَقْوُ إِنِّ الْمَوْلِهِمُ فَالْطُّرِكُ عُنَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله اوريون كرفري كيامرون نه استهال و بهن يك يبيان فر انبروار بين چغير يجيد بقرانى دكنوال بين بينو بِمَا حَفِظُ الله عُولًا الله عُلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَالِي اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَ

#### الْمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَإِنْ اَطَعُنَّا مُؤِدُولًا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ

چهوژ دو، اورانیس مارو، پهراگر ده فرمال بردار بهوکنس تنهاری، تو نید دون پرالزام رکھنے

#### سَبِيْلًا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيُرًا @

كى راه- بيشك الله برا بلند ب

(مردلوگ حکمران بین عورتوں پر) یعنی عورتوں کے نتظم اور فیل بیں، انکی ضروریات کو پوری کرنے والے بیں، اورا نکاخرج برداشت کرنے والے بیں۔اورسب سے بڑی بات توبیہ کہ انکی عصمت ویا کیزگی کے محافظ بیں۔

ای لئے بڑے ہے بڑا بادشاہ، دنیاوی جاہ وجلال کاما لک، اور بے پناہ مادی قوت وتو انائی رکھنے والا بھی مجبور ہے کہ اپنی بیٹی کو دوسر ہے کے نکاح میں دے، خواہ وہ اسکے مقابلے میں کتنی ہی کم حیثیت کا کیوں نہ ہو، اسلئے کہ آسکی بیٹی کی عصمت و پاکیزگی کی حفاظت اسکا شوہر ہی کرسکتا ہے، خواہ اسکے مقابل میں کتنے ہی کم در سے کا کیوں نہ ہو۔

۔۔الخفر۔۔هقیقت (بول) بی ہے کیوں (کرفشیلت دی اللہ) تعالیٰ (نے ان میں سے
ایک کودوسرے پر) بینی مرد کوعورت پر (اور) ابیا (بول) بی اورای کئے ہے (کرفرج کیا مردول
نے اپنے مال کو) اپنی عورتوں پر اورائے نان ونفقہ اورائی مکمل کفالت ونگرانی کی پوری ذمہ داری اپنے
الرلے کی۔ (پس) اب جوائی (قیک پیمیاں) ہیں وہ انکی اطاعت شعار اور (فرما نبردار ہیں) ۔ قائم
مرنے والی ہیں شوہروں کے حقوق پر اور (چیم بیچے) لیمی غائبانہ طور پر بھی (گرانی رکھے والی ہیں)
لیم عصمت وعفت کی اور وعایت رکھنے والی ہیں شوہرکی امانت کی (جس) کی ان (کو) تو نیق خیر عطا
فرما کے اپنی (حفاظت میں لے لیا اللہ) تعالیٰ (نے)۔

(اور) اب رہ گئیں تہاری (ایس) بیبیاں (کہتم کوخطرہ) اوراند بیشہ (ہوجن) کے طرزعمل اوراند بیشہ (ہوجن) کے طرزعمل اورطورطریقہ۔۔نیز۔۔ باغیانہ اطوار کود کیے کران (کی نالائقی) اور نافر مانی (کا) اورصرف نافر مانی کا اختیاف ہوں ہے جوائے دلوں کوزم کردیں۔۔ بخوف ہو، ابھی اسکا ظہور نہ ہوا ہو، (قوائیس سمجھا کہ بجھا کی) ایسے الفاظ سے جوائے دلوں کوزم کردیں۔۔ انہیں تعلیم کرواور اس بات سے آگاہ کردو کہ شوہروں کے تم پر براے حقوق ہیں، شوہر کی نافر مانی اور اسکا حقوق کی الحاظ نہ رکھنے کے نتیجے ہیں دنیا و آخرت دونوں میں خسران وو بال میں اس محمول کینا کوئی دائشندی کی بات نہیں۔ اگر عورت شریف طینت ہے تو

اس کیلئے اتنائی کافی ہوگا ،اس پیس شوہر کو پیقلیم ہے کہ فوراً غصہ پیس آ کرکوئی کاروائی شہر ہے۔

(اور) اگراب بھی اصلاح نہ ہو، تو سزای دوسری منزل ہیہ ہے کہ (انکو بستروں پیس تنہا چھوڑوو)
اور پھی مرسے کیلئے ان سے بات چیت ترک کر دواور انہیں خوابگا ہوں بیس تنہا ہے ور دواور انئے ساتھ ایک بیس بھی انکو گھر سے باہر نہ کردو، بلکہ تم خود باہر ہوجا و اور انہیں گھر بیس تنہا چھوڑ دواور انئے ساتھ ایک اور خین کیلئے ایک کے سواد و سرائے ساتھ ایک ہوتو وہ ای بستر بیس انکی طرف بیٹے کر کے سوے ، اور اصطرح اس سے اپنی بیٹو تھی کامظام ہوگر ہے۔

ہو، تو وہ ای بستر میں انکی طرف بیٹے کر کے سوے ، اور اصطرح اس سے اپنی بیٹو تھی کامظام ہوگر کے سوے ، اور اسطرح اس سے اپنی بیٹو تھی کامظام ہوگر کے۔

اس جدائی کامظام ہو اسوفت کیا جائے جبکہ تا فر مائی کا صرف اندیشہ بی ندر ہے، بلکہ اسکاظہور ہوجائے ہا اس جدائی کرتی جائے رہے اور نافر مائی پر قائم دہے اور نافر مائی کرتی جائے ، جو اس کے بیس کے نہ ان پر نشان ہو ، ندان پر نشان ہو ، ندان پر کائو نے ، اور نہ بی انکا کوئی عضو ہے کار ہوجائے ۔ عورت کیسی ہی بے غیرت کیوں نہ ہو ، معمولی کہ بٹری اور است برآ حاتی ہے۔

سیاسلام کا ندریجی ترجی نظام ہے، اسکا مقصد بنیادی طور پر کسی کو اذبیت پہنچانائیں ہے، بلکدایک سرکش کے اصلاح حال کیلئے اور اسکوادب و تہذیب کے دائرے شن لائے کیلئے اپنی حاکمانداور مربیاند ذمد داریوں کو پوار کرنا ہے۔ اس لئے تعلیم و تربیت کیلئے کسی دور میں بھی 'مارنے' کو برانہیں سمجھا گیا۔ باپ کا بیٹوں کو مارنا اور استاد کا شاگردوں کو مارنا، ہمیشہ بدنظر استحسان دیکھا گیا۔

آ جکل جن جن عکوں میں استاد کا شاگر دوں کو مارنا۔یا۔باپ کا بیٹوں کو مارنا معیوب سمجھا جار ہا ہے اور مار نے ہے آئیس قانو ناروک دیا گیا ہے، ان ملکوں کے ادب و تہذیب کا شیرازہ ہی جمر گیا ہے، نہ شاگر داستاد کا پاس و لحاظ کر رہا ہے اور نہ ہی بیٹا باپ کا۔ادب و تہذیب کے ایک موثر ذریعے پر غیر معقول پابندی لگا کر انسانیہ ہی کا جنازہ و کال دینے کی راہ جموار کردی گئی ہے۔ ذرا بھی عقل ہو، تو یہ بات باسانی بھی جاسمتی ہے کہ املی مقاصد کے حصول کیلئے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ کہ آئیس ہوتا۔ اسکو برا جھیافہم و دائش ہے تمی دامن ہونے کی نشانی ہے۔

سزا کے طور پر مارنا ساری و نیا میں رائج ہے۔اب اگریداعلی مقاصد کے حصول کی غرض

ہے ظالمانہ روش ہے جٹ کراعتدال کے دائزے میں رہ کر ہوتو تھی بھی ،کسی بھی دین و ندہب میں اے معیوب نہیں سمجھا گیا۔ ہاں۔ بیضرور ہے کہ سزا جرم کے اعتبار ہے متعین کی جائیگی\_لہذا\_ ہاتھ کاٹ لینا، کوڑے لگانا، تلوار سے گردن اڑا دینا، سنگ ارکر دینا، شہر بدر كردينا اورابك معينه \_ با \_ غير معينه مدت كيلئے قيد كردينا ، وغير ہ وغيره ہر ہرمجرم كيلئے نہیں بلکہ مجرم کا جرم جتنا تنگین ہوگا ،ای کے مطابق اسکی سز اتجویز کی جائیگی۔کسی مجرم کے جرم كي عيني كوجم لين كر بعداس كيليركزي سراكوكي مجعدار معيوب نتسجع كا-\_ الخقر \_ عورتول كوبعض حالات مين تادياً ملكي ضرب لكّانا ، صرف الحكي اصلاح حال كيلية اورايك بورے گريلو نظام كوچين وسكون سے بدلنے كيلية ب،اى لئے اسكوكى نبج

ہے بھی برانبیں کہا جاسکا۔اس مقام پر بی بھی ذہن شین رے کہ مذکورہ بالاحالت میں بھی عورتوں کوہلی مار مارنے کی صرف دخصت ، ہے اور مردیریہ واجب ولازم نہیں کہ وہ ایساہی کرے۔ بلکہ بیوی کی اذبیوں کو ہرداشت کرنا اوران برصبر کرنا مارنے ہے افضل ہے۔الاً میہ كەكونى نا قابل برداشت معاملە ہو\_

( پھر اگر دہ فرمانبر دار ہو گئیں تمہاری ، تو نہ ڈھونڈ وان پر الزام رکھنے کی راہ )۔خواہ نُو اہ کیلئے انہیں زجر وتو یخ اور سزادیے کی کوئی صورت نہ تلاش کرو۔۔الفرض۔۔ائے چیچے نہ لگ جاؤاور انہیں ا لیے مجھوکہ گویاان سے کوئی فعل سرز زمیں ہوا۔اسلئے کہ تو بہر لینے کے بعد گویا گناہ ہوا ہی نہیں۔ جان لوكه ( بيك الله ) تعالى ( بدا بلند ب ) يعنى جنناتم ان عورتوں برقد رت ركھتے ہواللہ تعالى تم سے زیادہ ان پرقدرت رکھتا ہے۔ توان برظلم ہونے ہے راضی ہوا ورمظلوم کو بے دست ویا چھوڑ دیاس ہوہ برز وبالا ب\_\_ بندا\_ اس مورواور جب وهورتين الي غلطيون سے باز آ جاكين توتم أنبين معاف كردوه اسلئ كرتم بحي تو بلندشان اور بوي سلطنت واليرب كي نافرماني كرتے ہو كيكن جب تم گناہوں سے توبہ کرتے ہو، تو وہ تہمیں معاف فر مادیتا ہے۔ تتہمیں بھی جا ہے کہتم بھی اپنے نافر مان کو معاف کردو،جبکہ وہ اپنی ملطی سے باز آ جائے۔

بعض بدخسلت عورتیں ایس بھی ہوتی ہیں کہ وہ کسی تدبیر سے درست ہی نہیں ہوتیں اور ا پٹی سرکٹی و نافر مانی میں صد ہے تجاوز کر جاتی ہیں، تو اب شریک زندگی کے بھاؤ کے تمام رائے بند ہوجاتے ہیں۔اس روز روز کی چیخ و یکار کا متیجہ بین کلتا ہے کہ گھر رسوائی ہوتی ہادرمرد وورت دونوں کیا ید دنیا جہنم کانموند بن جاتی ہے۔ تو جہال میال بوی میں

ناموافقت اورا ایک نظکش پیدا ہوجائے جسے وہ باہم نہ بھھا سکیں ، تو اے زوجین کے ولیو! اور خاندان کے بااثر ورسوخ اور باوقار لوگو! تم آپنے دامن سمیٹ کر الگ تھلگ نہ ہوجاؤ، جیسے کہ انکاتم ہے کوئی تعلق ہی نہیں ، بلکہ اس خانگی نزاع کوتم اپناہی معاملہ مجھواورا پنی کوشش میں کوئی کی نہ کرو۔۔۔

#### وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاتَ بَيْنِهِمَا ثَابُعَثُوا حَكَمًا مِنَ اهْلِهِ وَحَكَمًا

اورا کرتبہیں اندیشہ بوامیاں ہوی کے جھڑے کا، تو جیجوا کے خی مردوالوں سے اورا کی خی

مِّنَ آهُلِهَا ۚ إِنَ يُبِرِيْكَ آاصُلَاعًا يُوَقِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا \*

بيثك الله جانخ والابتانے والا ہ

(اوراگر تهیں اندیشہ ہوا) حالات کا جائزہ لینے کے بعد (میاں بیوی کے بھگڑے کا) آپ ل میں نہ حل ہو سے کا (تو بھیجوا کی بی مردوالوں سے اورا کی بی موردی طرف سے ہو موردی کے مردی طرف سے ہو مورد کے جائزہ لیں اور معلوم کریں کہ زیادتی کس کی طرف سے ہورہ ہی ہے۔ مردی طرف سے ہو مکم ہو، دہ مرد کے دل کے حالات معلوم کرے کہ آخرا سے مورت سے دغبت ہے یا نفرت؟ ایسے ہی مورت کا حکم مورت کے دل کے راز کو بچھنے کی کوشش کرے کہ آخرا سے مورم کی صحبت منظور ہے یا وہ اس سے مفارفت جا ہتی ہے۔ دونوں کے دی حالات معلوم کرنے والوں کو ملے کا طریقے کا متعین کرنے میں آسانی ہوگی، اور پھر جب کی نوعیت کیا ہے، ان صلح کرنے والوں کو ملح کا طریقے کا متعین کرنے میں آسانی ہوگی، اور پھر جب سب بچھ بچھ یو چھ لینے کے بعد (اگر میدونوں ارادہ کر لیں صلح کرانے کا اواللہ) تعالی اپنے فضل و کرم سب بچھ بچھ یو چھ لینے کے بعد (اگر میدونوں ارادہ کر لیں صلح کرانے کا اواللہ) تعالی اپنے فضل و کرم میاں بیوی کی مصلح توں اورائے درمیان فیصلہ کرنے والوں کے ارادوں کو (جانے والا) ہے۔ نیز۔۔۔ میاں بیوی کی مصلح توں اورائے درمیان فیصلہ کرنے والوں کے ارادوں کو (جانے والا) ہے۔ نیز۔۔ میاں بیوی کی مصلح توں اورائے درمیان فیصلہ کرنے والوں کے ارادوں کو رہے نے والا ہے کے دول میں القاء فرمانے والا ہے، جیکھ حسن مذیر سے ذوالا ہے، لیوں کو میدا ہو مورت ڈال ورک کے درمیان موافقت والفت پیدا کرویگا اور انکے القاء فرمانے والا ہے، جیکھ حسن مذیر سے ذوالوں میں موافقت والفت پیدا کرویگا اور انکے دولوں میں محبت ومورت ڈال ورگا۔

# وَاعْبُدُ وَاللَّهُ وَلِا لللَّهُ وَلَا لللَّهُ وَلَا لللَّهُ وَلِهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلِا لللَّهُ وَلا لللهُ

١ور پوجوالله کو ، اور نیز یک بناوان کاکو ، اور بال باب سے ساتھ نیکی اور پذی الکُفُر کی وَالْکِیمِنْ مِی وَالْکِسُلِی وَالْکِسُلِی وَالْجِهَامِ وَیِی الْکُورْ فِی وَالْجَارِ الْجَدُبُ

قرابت دارون اور تيمون اور مسكينون اوررشته دار پڙوي اوراجنبي پڙوي

والصّاحِب بِالْجُنْبِ وَابْنِ السّبِيْلِ فَمَا مَلَكُتُ أَيْمَا ثُكُورٌ

#### ٳڰٳٮڵڎڵۘڒؿؙڿۨؠؙڡؘؙؽۨۘػٛٵؽؘؙڰؙٛؾؙٲڷڎڬٛٷڗٞٳۿ

بِيثك الله نبيس يسندفر ما تاجوز ينك ما تكنه والا، شيخي بكصارن والا مو

۔۔الحقر۔۔تمہاری صلاح (اور) فلاح ای میں ہے کہ (پوجواللہ) تعالیٰ علیم وجیر اور علی و کبیر اور علی و کبیر (کو) اور اسکے احکام کی فیمل کرتے رہو۔۔ نیز۔۔اسکے حقوق کا پاس ولحاظ کرتے رہو (اور نہ شریک ہناؤ اسکا کسی کو) ،خواہ وہ اصنام ہوں یا انکے سوا کوئی۔ساتھ ہی ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی کھاظ کرتے رہو۔ اُن میں سب سے زیادہ مقدم ماں باپ ہیں جوا ہے بچوں پر شفقت غداد ندی اور رحمت البی کا مظہر ہیں۔ غور کروکدانسان کے حق میں سب سے بری نعمت اسکا وجود اور اسکی تربیت اور پرورش ہیں۔ ہی حال ہے اور کہ دورش سب سے بری نعمت اسکا وجود اور اسکی تربیت اور پرورش کا ہی اللہ تعالیٰ ہے ، تو ظاہری سب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ظاہری سب واللہ بن تربیت و پرورش کا ہے کہ الکا بھی اگر چھتی سب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ظاہری سب واللہ بن ہیں۔ ہی اور کو براوش کا ہے کہ الکہ بھی اگر چھتیں دیمران سے کوئی عوش نہیں چاہتا ، ای طرح واللہ بن بھی اور کو براوش فوتیں دیے ہیں۔

جس طرح الند تعالی بندول کو تعتیں دیے ہے تھکتا اورا کتا تائییں، والدین بھی اولا دکو نعتیں دیے سے تھکتے اورا کتا ہے نہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپ کئے گار بندوں پر بھی اپنی رحمت کا دروازہ بندئییں کرتا، اس طرح اگر اولا دنالائق ہو، پھر بھی ماں باپ اسکواپنی شفقت ہے محروم نہیں کرتے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دائی عذاب اور دائی ضررے بچانے کیلئے ہدایت فراہم کرتا ہے۔۔ یونمی۔۔ مال باپ بھی اپنی اولا دکو ضررے بچانے کیلئے ہمیت کرتے رہے ہیں۔

ماں باپ کے ساتھ اہم نیکیاں یہ ہیں کہ انسان اکی خدمت کیلئے کمریت دہے، آگی آواز پرانی آ واز بندند کرے، انگی ساتھ تختی ہے بات شد کرے، انگی مطالبات پورے کرنے کی کوشش کرے۔ اپنی حثیت اور وسعت کے مطابق ان پر اپنا مال خرج کرے۔ انگے ساتھ عاجزی اور آخور اضی رکھنے کی کوشش کرے، خواہ سکے خیال میں وہ اسپر ظلم کررہے ہوں۔ انگی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجج ہوں۔ الم سند فرض نماز تو ڈوے۔ بالبت فرض نماز کی کے بلانے پر نشاتو ڈوے۔

(اور) ہمیشہ ہمیشہ (ماں باپ کے ساتھ نیکی) اور حسن سلوک کُرتار ہے (اور قرابت داروں)

ایسنی رشتہ داروں جو کہ قرابت کے لحاظ ہے قریب ہوں، جیسے بھائی پچااور ماموں وغیرہ، انکے ساتھ

بھی حسن سلوک کرتار ہے۔ اور صلدری کی بنا پراوران پررخم کرتے ہوئے اگر انہیں ضرورت ہوتوا نکے

لئے وصیت کی جائے اور ان کا خرچ دیا جائے (اور قیموں) ہے بھی امچھا برتا و کرے۔ انکو ضرورت

ہو، تو ان پر خرچ کرے اور اگر ایکے یہاں مال ہے اور اُسے ایکے مال کا وصی مقرر کیا گیا ہے، تو اسکی

حفاظت کا حق ادا کرے۔

(اور سکینوں) کے ساتھ بھی اچھاسلوک کرے۔ بوقت ضرورت انکوصدقہ دے، کھانا کھلائے اور انکے سوالت کے جوابات نرمی ہے دے (اور رشتہ دار پڑوی) لینی وہ ہمسایہ جو سکوت کے لخاظ ہے قرب رکھتا ہے ۔ یا۔ ہمسائیگی کے علاوہ اے نسب اور دین کے لخاظ ہے بھی تمہارے ساتھ قرابت ہے، انکے ساتھ بھی حسن سلوک کرتار ہے (اور اجنبی پڑوی) لینی وہ ہمسایہ جو بعید ہے ۔ یا۔ وہ ہمسایہ جس سے قرابتی تعلق نہیں، ان سے بھی اچھا برتا و کرے۔

(اور پہاؤشین) یعنی وہ دوست ہو کی اجھے معاملہ کی وجہ نے طلق رکھتا ہے۔ مثلاً: پڑھنے میں سابقی ہے یا کسی کام کوانجام دینے کیلئے ایک سابھ ہوگئے ہوں۔ یا۔ کاروبار کے شریک ہوں۔ یا۔ ایک سابھ سابھ بیٹھ ایک سابھ سابھ بیٹھ گئے ہوں۔ یا۔ کسی مجلس میں سابھ بیٹھ گئے ہوں، دیا۔ کسی مجلس میں سابھ بیٹھ گئے ہوں، وغیرہ وغیرہ ان سب کوحق ہما گئی حاصل ہوتا ہے۔ الغرض معمولی مناسبت سے بھی حق میں بنا چاہے ہوں کے بنا پراسکے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے سے سابھی ضروری ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے سے سے سے سے سے سے سے سے سابھی ضروری ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے سے سے سے سے سابھی طف وکرم اوراحسان ضروری ہے۔

ہمایہ کے ساتھ تق ہما گیگ کے سوا مندرجہ ذیل صورتوں میں دوسرے تقوق بھی وابسة ہوجاتے ہیں اٹکا بھی پاس ولیا ظاخر وری ہے: ﴿ا﴾ ۔۔ ہما یی عزیز بھی ہو، ہم فدہب بھی۔ ﴿۲﴾ ۔۔ صرف عزیز ہو، ہم فدہب ندہو۔ ﴿٣﴾۔۔ صرف ہم فدہب ہو، عزیز ندہو۔ ﴿٣﴾۔۔ صرف ہما سیہ ہو، ندعزیز ہو واور ندہم فدہب۔ پہلے کوئی ہما گیگی جی قرابت اور حق اسلامی سب حاصل ہیں۔ دوسرے کوئی ہما گیگی

کے علاوہ صرف حق قرابت حاصل ہے۔ تیسرے کوئق جسا لیگی کے علاوہ صرف حق اسلامی حاصل ہے اور چوتھے کو صرف حق ہما لیگی ہی حاصل ہے۔

۔۔الخقر۔۔ان تمام حقوق والوں کے ساتھ استے حقوق کی مناسبت نے نیکی اور حسن سلوک کرتے رہو۔(اور) استے ساتھ ام حقوق والوں کے ساتھ التے حقوق کی مناسبت نے نیکی اور حسن سلوک کرو۔استے ساتھ احسان میہ ہے کہ اسے ہر طرح سے مکنہ آسودگی پہنچا واور حتی الا مکان اسکی ضروریات پوری کرو،اب اگروہ مسافر تمہازے ہاں مہمان ہونے کی حیثیت سے ضہرے، تو استے حقوق میں سے میں کہ استی دی مہمان کو بھی جائے۔اسکے بعد استے ساتھ جو کچھا حسان اور مروت کی جائے گی وہ صدقہ میں شار ہوگا۔مہمان کو بھی چاہئے کہ وہ میز بان سے یہاں زیادہ سے زیادہ تین دن تھہرے،الیا نہوکہ کے ایک اس معاف کرو۔

(اور) یونمی (جن بر) تمهیس (مالکاندوسترس) حاصل (ہے)،اپنان غلاموں اور باندیوں بربھی احسان کرو۔ آئیس آ داب سکھا ؤ،الکی طاقت سے زیادہ ان سے کوئی کام ندلو، اور نہیں سارے دن آئیس کام پرلگائے رکھو۔ ان سے گالی گلوچ اور تخت کلامی سے نہیش آؤاوراکو آئی ضرورت کا طعام اور البیس کام پرلگائے رکھو۔ ان سے گالی گلوچ اور تخت کلامی سے نہیش آؤاور ان سے وہی کام لوجوا کئے لائق ہوں۔ انتظام نے بینے کا خیال رکھواور انہیں خواہ تخواہ کیلئے اذیت و تکلیف ندیجنے واور جان لوک اسکار کھواور انہیں خواہ تخواہ کیلئے اذیت و تکلیف ندیجنے کا اور جان لوک

(پیشک اللہ) تعالی (نہیں پہند فرماتا) اسکو (چوڈیک ہا تھنے والا، یخی مجھارنے والا ہو)، اور مشکبر ہو۔اپنے رشتہ داروں، ہسایوں اور دوستوں نے نفرت کرتا ہو، انکی طرف توجہ نہ کرتا ہو، اور اہل حقوق کے حقوق نہ ادا کرتا ہو، اور ایبا نخر کرنے والا ہو جو اسکی شان کے لائق نہیں۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ الفرض۔ نہ تو وہ حقوق اللہ ادا کرتا ہے اور نہ ہی حقوق العباد، صرف اپنے منہ سے بڑی بڑی ہا تیں کرکے دوسروں پر رعب جمانا چاہتا ہے۔

الَّذِيْنَ يَبُخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ جَوَّخِوى لَي اورلُولُ وَتَجَوى كَامَ وَي اور فِي الْمَحْدِينَ مِودِ عِرَانَ جِودِ عَرَاكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاعْتَدُنَا لِلْحَافِقِينَ عَدَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاعْتَدُنَا لِلْحَافِقِينَ عَدَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكًا هُ انْصِ الله نَا عَضْلُ اللهِ وَالْوَرْكَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ الله

ا کی الله سے آپ ک سے۔ اور تیار روانا ہے کا حرون کیے عداب رسوا اور عوالا ہے۔ میدو ہی یہودی لوگ ہیں (جو) خود بھی ( منجوی کریں اور ) دوسر سے ( لوگوں کو ) بھی ( منجوی کا حکم دیں )۔

۔۔ چنانچے۔۔اہل اسلام کوٹر چ کرنے ہے روکتے اور کہتے کہ تمہارے اس ٹرچ کرنے ہے ہمیں تمہار نے فقیراور محتاج ہوجانے کا خطرہ ہے۔

(اور) خودان بخیلوں کا حال بیہ ہے کہ (چھپا کیں جو) مال ودولت (دے رکھا ہے انہیں اللہ)

تعالیٰ (نے اپنے فضل سے) تا کہ ضرور تمندلوگ اکلوشتان و فقیر بیجیس اوران سے کوئی مطالبہ نہ کریں۔
۔ یہی۔۔چھپا کیں ان اوصاف محمد بیکو جو تو ریت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچاد کے ہے اورا نکو باخبر

کردیا ہے، تا کہ اکی عوام راہ حق پر آنہ سے اور گراہی میں بھٹکتی رہے۔ تو من اور اور) یا در کھو! (تیار کر

رکھا ہے ہم نے ) ان بہودی (کا فروں کیلئے) جنہوں نے ایک طرف عطائے اللی میں بخل افتدار کیا اور دیا۔
دوسری طرف خاتم الا نبیاء ﷺ کے اوصاف چھپا ہے، (عذا ب، درسوا) اور ذیل (کرنے والا)۔
عطائے خداوندی میں بخل اختیار کر تا اور اسکوش مجھتا اور والشندی قر اردینا، اور پھر نبی
عطائے خداوندی میں بخل اختیار کر تا اور اسکوش مجھتا اور والشندی قر اردینا، اور پھر نبی

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ رِطَّاءَ التَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ اور ورجى كري الجنالي وكول وركوا التَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ

بناديتا ہے كداكلوا بانت آميز مزاكيليج جنم رسيدكر دياجائے۔

وكل باليوم الزخر ومن يكن الشيطن له قرينا فسأء قرينا ما وينا من المناه

ای طرح الله تعالی ان مشر کین مکه، منافقین (اور) خو دغرض مطلب پرست یمودیوں کو بھی ندنییں فریا تا (جوخرچ کریں اینے مال کولوگوں کو دکھانے کو )۔

ان میں ہے۔۔اول الذکر۔۔حضورا کرم ﷺ کی دشنی پر بہت گشکر جمع کرتے تھے اورا پنا مال ان پرخرج کرتے تھے۔۔ ٹانی الذکر۔ یعنی منافقین صرف دوسروں کو دکھانے کیلیے خرج کردیا کرتے تھے اور۔ آخر الذکر۔ یعنی یہود کی اپنی قوم سے اپنی کمی غرض کی وجہ اوران سے

بدلے کے طور پر کچھ حاصل کر لینے کی طمع میں ان پرخرج کردیا کرتے تھے۔
ان سب کی صرف لوگوں کو دکھانے (اور) سنانے کی روش کی بنیادی وجہ بیہ ہے کہ بیلوگ ان
وگوں میں سے ہیں جو (خدما نیں اللہ) تعالی (کو اور نہ) ہی حساب کتاب کیلئے قائم کئے جانے والے
دی مجھلے دن کو ) اپنے نبی برخق اور پھر نبی آخر الزمال کے کہ ہدایت وار شادات کے مطابق تو بھلا ایسے
وگ اللہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی ۔ نیز ۔ آخرت کا تو اب حاصل کرنے کی غرض سے کوئی نیک
وگ اللہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی ۔ نیز ۔ آخرت کا تو اب حاصل کرنے کی غرض سے کوئی نیک
کام کیے کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ قرجو بھی کریں گے وہ دکھا و ۔ ہی کیلئے کر یکھی ہے (اور ) ظاہر ہے کہ
منا چاہیں گے۔ اور ایسا کیوں ند ہو؟ اسلئے کہ ان سے شیطان نے دوئی کر کھی ہے (اور ) ظاہر ہے کہ
اور ایسا ہوئی ہوئی ہے اور جب انکا دوست شیطان ہے اور بید شیطان کی اطاعت کرنے
لیم ہلاک کردیے والی ہوئی ہے اور جب انکا دوست شیطان ہے اور بید شیطان کی اطاعت کرنے
لے ہیں، پھر آئیس شیطان اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کے قریب کیسے جانے دیگا؟ ان بر بختوں کو یہ

وَمَاذَاعَلَيْهِهُ لَوُ الْمَنُوْ إِلَاللهِ وَالْبَوْمِ الْالْخِيرِ وَانْفَقُوْ الْمِمَّارَمَا قَهُمُ اللهُ " ادركيا وجاتان براكر مان جات الله كاور ويطيل دن كو اورزي كرته جوروزي دي تق الله خانس.

#### وَكَانَ اللَّهُ مِهْمِ عَلِيْمًا ۞

اور الله ان كوجائے والا ٢٠

اٹکا کیا نقصان ہوجاتا (اور کیا ہوجاتا ان پر) ،کون کی مصیبت آ جاتی (اگر) نبی برخق کی ایت کے مطابق (ماگر) نبی برخق کی ایت کے مطابق (مان جاتے اللہ) تعالی (کواور پچلے دن) روز قیامت (کو) ،اور تقد ایق کرتے مائل پائینگے (اور) بے غرض اور بے ریا (خرچ کرتے) اس میں سے (جوروزی کی اللہ) تعالی (نے) اپنے فضل وکرم نے (انہیں) ۔اکوا چھی طرح سجھ لینا چا ہے (اور) یا در کھنا ہے کہ (اللہ) تعالی (اکلو) اور الکے اقوال وافعال واحوال کوا چھی طرح (جانے والا ہے)۔ چنا نجے۔۔ الکے موافق جزاد رگا۔

#### إِنَّ اللَّهَ لَا يُطْلِمُ مِثْقًا لَ ذَرَّتِمْ وَانْ تِكْ حَسَنَةٌ يُضْعِفْهَا

بِشَكِ اللهُ نبين ظلم فرماتا ذره بعر، اوراگرتم ہے ایک نیکی ہوتواں کودوگنا کردیتا ہے

#### وَيُؤْتِ مِنْ لَانُهُ أَجُرًّا عَظِيْمًا ®

اوردیتا ہے اپی طرف سے بردا اجر

(پیٹک اللہ) تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے، تو وہ ہرگز ( نہیں ظلم فرماتا) کسی پر ( ذرہ بھر ) لینی اس لال چیونٹی کی مقدار میں جو بہت غور کرنے کے بعد بی نظر آتی ہے ۔۔یا۔ مٹی کے اس جزء کی مقدار میں جو آفاب کی شعاعوں کے ساتھ کھڑ کیوں ہے گرتا ہے اور ہوا میں ظاہر ہوجاتا ہے، اسکا کوئی وزن ٹیس ہوتا جے تولا جا سکے۔

اس کلام کا حاصل در حقیقت ظلم نه کرنے میں مبالغہ ہے، یعنی نه تو 'ثواب معین' ذرہ برابر کم ہوجائیگا اور نہ ہی نمذاب مقررہ میں ذرہ برابرزیادتی ہوگی۔اور بہت صحیح بات میہ ہے کہ منافق اور کافرے ممل میں ذرہ برابرظلم واقع نہ ہوگا۔رہ گیا بندہ مون کا معاملہ توا سے ایمان والواسنو۔۔۔

(اور)شکرکروکرتم پرخداکافضل ایبا ہے کہ (اگرتم ہے ایک نیکی ہو) جاتی ہے (تو) اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ قاب میں اپنی اللہ قواب میں اپنی مشل وکرم ہے (اس) کے قواب میں اپنی مشیت کے مطابق اضافے پر اضافے فرما تاربتا ہے (اورویتا ہے) صرف اپنے فضل ہے اس بندؤ موثن کے استحقاق کے بغیر (اپنی طرف ہے بوااجر)، بوی عطاج کی برائی اورعظمت کا انداز وہیں لگایا جاسکا۔ یہاں عطاء کو اجرفر مایا گیا۔ عال تکد۔ عطاء کو اجرفر مایا گیا۔ عال تکد۔ عطاء کو اجرب کوئی مناسبت نہیں۔ چوکہ۔

عطاء بالتج اجر پرزائد عنایت ہوتی ہے،ای لئے اُسے اجرتے تعبیر کیا گیا ہے۔

#### فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَآءِ شَهِيْدًا أَهَ

تو کیما حال ہوگا جب کہ ہم لے آئے ہرامت ہے گواہ ، اور بنادیاتم کوان سب پر گواہ ● بید یمبود و نصار کی اور دیگر کفار اس کمان میں ندر میں ، کہ وہ بار گاو عند الت خداوندی میں حاضر ہونے سے نج جا کینگے ۔ اس بار گاہ میں انہیں حاضر ہونا ہی پڑیگا (تق) بروز قیامت ( کیما حال ہوگا) ان کا فروں اور ظالموں کا ( جبکہ ہم لے آئے ہرامت سے ) اینے نبی کوان پر ( گواہ) بنا کر ، تا کہ وہ

نکے برے عقائداورائے برے اعمال پر گواہی دیں۔

\_۔ چنانچہ۔۔ ہر ہر نبی اپنی این امتوں کے اقوال اور افعال پر گواہی دیگا۔ بیرسب کچھرب علیم وخبیر کچھا نی معلومات کیلئے نہیں کر یگا، بلکہ سارے اللمحشریراس حقیقت کو واضح فرمانے کیلئے کر یگا، کہ جسکے تعلق ہے جوخداوندی فیصلہ ہوگا، وہی عدل وانصاف کا تقاضہ ہے جس میں کسی برظلم کا شائبہ بھی نہیں۔

تواس موقع پرامےمجوب! ہم نے آ کی عظمت شان اورمحبوبیت کبریٰ کوبھی ظاہر کر دیا (اور ادیاتم کوان سب) نبیوں (برگواہ) کہ بیسارے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کے علق ہے جو گواہی دی ال ميں بيسے بيں۔

گواه جنکے حق میں گواہی دیتا ہے اسکامحبوب ہوتا ہے، تو اسطرح رسول کریم کامحبوب الانبياء ہونا ظاہر ہوگیا۔۔ بابہ کہ۔۔

'بنادياتم كوانسب كا فرول ير كواه'

--- جنہوں نے اپنے انبیاء میم اللام کی تکذیب کی آپ اسکے تفراور غلط کاریوں کی گواہی دینگے، چیسے کہ خود ا نکے انبیاء نے انکے کفراورغلط کاریوں کی گواہی دی۔اس مقام پر بیہ خیال رے کہ انبیاء کرام کی صدافت اور کا فروں کی سرکٹی کی گوائی پہلے رسول کریم ﷺ کی امت پیش کریگی،جس پر کفاراعتراض کرینگے۔ پھراللہ کے رسول ﷺ اپنی امت کی صداقت اور ا کے لائق شہادت ہونے کی گواہی پیش فر ما کینگے ۔ چونکہ امت کی گواہی کی بنیاد وہ معلومات اورارشادات ہیں، جوایے رسول کریم ہے انہیں حاصل ہوئے، اسلئے انکی گواہی دراصل بالواسط رسول كريم بى كى كوابى موئى ،اسكتے يهال صرف رسول كريم كوگواه بنانے كاذكر ہے۔ - قیامت کا دن کفار کیلئے ہی خاص طور پر قیامت کا دن ہوگا۔۔۔

# وُّمَيِنِ يُوَدُّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوُشُكُو يِهِمُ الْأَرْضُ

اس دن پیند کریں مے جنھوں نے کفر کیا اور رسول کی نافر مانی کی ، کاش برابر کر دی جائے ان برز مین -

وَلَا يُكْتُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ٥

اورندچماسكيس كالله ساك بات

(اس دن پیند کریکے) اور آرز ومند ہوئگے (جنہوں نے کفر کیا اور) باوجود سمجھانے بجھا

و

ے (رسول) کریم ﷺ (کی نافر مانی کی) اور دوسرے معاصی کا ارتکاب کرتے رہے بہال تک کہ یے کفریرڈٹے رہے، کہ (کاش برابر کردی جائے ان برز مین)، بینی انہیں مُردوں کی طرح دُن کرد عائے اور پھر اٹھایا نہ جائے۔۔یا۔انکو خاک کرکے ٹی میں ملادیا جائے۔اسوقت انکا حال یہ وگا (اور) يركيفيت موكى كدانه چمياسكيل كالله ) تعالى (سے) اپنى (ايك) بھى (بات) اسلى كدان يرخوداكے اعضائے بدن گواہی دینگے۔تو اگروہ سوچتے ہیں کہ زمین میں فن ہوجانے سے ۔یا۔مٹی میں مل کر ٹی ہوجانے سے، ایکے تفروشرک اور معصیت و نافر مانی پر پردہ پڑ جائے گا ،توبیا تکی خام خیالی ہے۔ تو۔۔

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوالا تَقْرُنُوا الصَّلْوَةُ وَٱنْتُمْ سِكُلْ يَحَتَّى تَعْلَمُوا

ے دہ جوایمان لا تھے! ماس نہ پھٹکو نماز کے جہتم نشہ میں مست ہو، یبال تک کہ جان سکو مَا تَقُولُونَ وَلا حُنْمًا إِلَّا عَامِرِي سَبِيْلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُهُ

جومنہ ہے کہو، اور نغسل واجب ہونے کی حالت میں، مگرمسافری کرتے ہوئے، بیال تک کہ نمالو۔ اورا گرتم ہو گئے مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَى أَوْجَاءً أَحَدَّ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَالِطِ أَوْلَكُسُنُّهُ النِّسَأَ

یار، پابرمرسفر، پاتم میں ہے کوئی آ مااشنے ہے، ماعورتوں کالس کہا،

فَلَوْتُحِينُ وَامَآءً فَتَيَمَّنُوا صَعِيْقًا اطْتِبًّا فَأَمْسَعُوا بِوُجُوهِكُمْ

پھرنہ پایا پانی کو، تو تیم کرلو پاک مٹی ہے، تومسح کرلوایے چروں کا

وَأَنْدِيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفْوُرًا@

اوراینے ہاتھوں کا۔ بے شک الله معاف فر مانے والا بخشے والا ہے۔

(اے وہ جوابیان لا چکے!) تم پر بھی لازم ہے کہ بارگا ویلیم وخبیر میں مکمل ہوش وحواس کی سلامتی کے ساتھ حاضری دواورا یسے وقت میں ( <mark>یاس نہ پھکونماز کے</mark> )، یعنی نماز کے ارادے ہے جا۔ تک بھی نہ جاؤ، (جبتم) شراب کے (نفے میں مست)اور گم کردؤ ہوژں (ہو)۔ الفرض نے مازیز ہے کیلئے ہوش دحواس ضروری ہےاور وہ بھی اس قدراور ( پہال تک کہ )تم (جان سکوجو) اپنے (مند کہو)۔ایی صورت میں مناسب یہی ہے کہ اپنے کو جہاں تک ہو سکے شراب نوشی ہے بچاتے رہواور ۔۔۔ بالغرض۔۔اُ سے استعمال بھی کروتو پٹج وقتہ نماز کے اوقات کا خیال پیش نظر رہے۔اییا نہ ہو کہ نشہ ہدکی وجہ سے حالت نماز میں تمہاری زبان اور تمہارا د ماغ تمہارے قابوے باہر ہوجائے اور۔۔

نٹلا سورۃ کا فرون کی تلاوت کے وقت آئیس جو چار مقامات پر'لا' کا لفظ ہےاسکو پڑھنا ہی بھول جاؤ، نس ہے آیات کریمہ کامفہوم ہی کچھ کا کچھ ہوجائے۔

(اور) یونی (نه) قریب جاو نماز کے (عنسل واجب ہونے کی حالت میں) یعنی جبتم اپاک ہواور عنسل کی حاجت رکھتے ہو ( گرمسافری کرتے ہوئے)، جبکہتم حالت سفر میں ہواور ہمارے پاس پانی ندہو، اُس کیل پرتیم سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ سواا سکے جنابت کی حالت میں اور کسی

اُمِهارے پاس پائی نہ ہو، اُس کل پر بیم سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ سواا سکے جنابت کی حالت میں اور سی ارح پرنماز پڑھناروانبیس ( **یہاں تک کہنمالو )**۔ حالت جنابت میں تو مسجد ہی میں جاناممنوع ہے خرطیکہ امیس کوئی گزرگاہ نہ ہو۔

(اوراگرتم) ناپا کی کی حالت میں (ہوگئے بیار، یا برسرسفر، یاتم میں ہے کوئی آیا) چھوٹے یا راعشجے ہے، یاعورتوں کالمس کیا)۔

ایسا کہ بقول امام اعظم مردوعورت کے عضو مخصوص بے حائل کے اِستادگی کے ساتھ مل گئے۔۔یا۔ بقول امام شافعی مرد کے بدن کا کوئی بھی حصہ نامحرم، اجنبی عورت کے بدن سے مل جائے ،خواہ شہوت کے ساتھ ملاہ ویا بے شہوت۔۔یا۔ بقول امال مالک اور امام احمداگر شہوت کے ساتھ ملاہو، ان تمام صورتوں میں وضوئوٹ جاتا ہے۔

بہرتقدیر جبتم مذکورہ بالاصورتوں میں کی صورت کی وجہ ناپاک اور بے وضو ہوگئے الرنہ پایا پانی کی کہ وضورت بیا ہوگر الرنہ پایا پانی کو) کہ وضور کئیں۔اب خواہ اسکی صورت بیہ وکہ وہاں پانی ہی موجود نہ ہو۔ یا۔ ہوگر واستعال کی قدرت نہ ہو۔ مثل: پانی کویں میں ہے گر نکا لئے کا سامان نہیں۔ یا۔ کنویں کے پاس کی اثر دھا جیٹا ہے اسلئے وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یا۔ پانی تو قریب ہے اور استعال کی سے بھر مریض کو پانی استعال کرنے سے موت کا خطرہ ہو۔ یا۔ کم از کم مرض کے بردھ

رت کی ہے، مرمزیس تو پائی استعال کرنے ہے موت کا خطرہ ہو۔یا۔م ازم مرص کے بڑھ نے کا مگان غالب ہو، وغیرہ وغیرہ ( تو ) ان تمام صورتوں میں ( تیم کرلو پاک مٹی ) کی جنس ( سے ) قصد کروز مین کے اجزاء میں ہے کئی پاک جزء کا۔ -- جنائحہ۔اگرکوڈ مال پھر مرتیم کر ہے جس رمٹی وغیرہ 8 ن نہ ہو، تو اسے پھر سے تیم مائز ہے۔

۔۔ چنا نچ۔۔اگرکوئی اس پھر پر تینم کرتے جس پر مٹی وغیرہ ہی نہ ہو، تو اپنے پھر سے تینم جائز ہے۔ ۔۔افتھر۔۔ جب بوقت ضرورت تینم کرنا چا ہو، (تو ) پھراس ٹی یاز مین کی جنس پر دونوں ہاتھ مار کر کے کرلوا پنچ چھروں کا )، بعنی پورے چہرے پر ہاتھ بھیرلو (اور ) پھر دوبارہ اس پھر وغیرہ پر ہاتھ مار کر کرلو (اپنے ) دونوں (ہاتھوں کا ) بعنی کہنچ ں سمیت دونوں ہاتھوں تک، اپنے ہاتھوں کو پھیرلو۔ا ب

ا یمان والو! وضونہ کرسکنے کی صورت میں تم کو جو تیم کی رخصت دی جارہی ہے اور تہبارے لئے آسائی کی صورت نکالی جارہی ہے، تو وہ اسلئے ہے کہ ( پیک اللہ ) تعالیٰ (معاف فرمانے والا ) اور تخفیف کرنے والاے اور ( بیٹنے والا ہے ) ان لوگوں کو جو تیم کریں۔

#### ٱلْوَتُرَالِي الَّذِيْنِي أَوْتُوا لَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يَشْتُرُونَ الصَّلْلَةَ

کیاتم نے ان کی طرف نظرنہ کی جن کوایک حصہ کتاب کا دیا گیا ، خریدیں مگر ای کو

#### وَيُرِيْدُونَ أَنْ تَعْضِلُوا السَّمِيلُ ٥

اورجا بيل كهتم بحى كم كردوراه كو

(کیاتم نے) اورتم پر ایمان لانے والوں نے (ان) یہودی عالموں میں ریشہ دواندوں۔

نیز۔۔خودگمراہ رہنے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوششوں (کی طرف نظریت کی)، جواسقدر شہور ومعرفط
تھیں کہ گویاوہ دیکھنے والوں کے سامنے ہیں (جن کوایک حصر کتاب) توریت (کا ویا گیا) اور انہا علم کتاب عطافر ہایا گیا جس سے وہ بخو بی عظمت مصطفی ،صفات جمد بداور صدافت نبوت خاتم الا نبیاء سے
واقف ہو سکے بگر اسکے باوجودائی روش یہ ہے کہ (خریدیں ممراہی کو) ہدایت کے بدلے۔
انٹی ہدایت یہ کی کہ آنے خضرت بھی کی نعت اور صفت انہی طرح جانے تھے اور صفالات
بیشی کہ آپ بھی کہ معرف ہونے کے بعد افکار کرگے۔۔الفرض۔۔جس ہدایت کا نہیں

ا بہوایت میں اوا مسرت کے بعد انکارکرگئے۔۔افرض۔۔جس ہدایت کا انہیں میتی کہ آپ ﷺ کے معوث ہونے کے بعد انکارکرگئے۔۔افرض۔۔جس ہدایت کا انہیں کتاب توریت میں تھم دیا گیا تھا اسکو پس پشت ڈالدیا اور توریت میں ندکور ہی کریم کے اوصاف تعمیدہ پر پردہ ڈالنے گئے۔

۔۔الغرض۔۔وہ خودتو گمراہ تھے ہی (اور )اب اس پرطرہ یہ ہے کہ (چاہیں )اورخواہش کریا ( کہتم بھی مم کردو ) خداتک جانے والی سیدھی (راوکو )۔اکئے حسداورعداوت کا بیعالم ہے کہ دوقم گا بھی ہدایت یافتہ دیکھنائیں چاہتے ،گراےایمان والوائم فکرمت کرو۔۔۔

# وَاللَّهُ اعْلَمُ بِأَعْنَا إِلَّهُ وَلَغْيِ بِاللَّهِ وَلِيًا وَكَفْي بِاللَّهِ نَصِيرًا

ادرالله څوب جانتا ہے تہبارے دشمنوں کو۔اور کا فی ہے الله یاور،اور کا فی ہے الله یددگار● مرحط س

(اور)مطمئن رہواسلئے کہ (اللہ) تعالی (خوب جانتا ہے تہمارے) سارے (وشمنوں کو)

ای میں یہ یہودی بھی ہیں جن کی نفرت کی تم توقع رکھتے ہو۔ بھلایہ یہودی تمہاری مدد کیا کرینگے۔ فک الله تعالیٰ کی جمایت اور اسکی نفرت تم کودوسروں مے منتفیٰ کردیگی۔ افرض۔ یہوداوردوسرے

فروں کی دشنی تم کوکوئی نقصان نہیں پہنچا کتی جبکہ اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ ورکافی ہے اللہ) تعالیٰ تمہارا (یاور) دوست اور تمہارے امور کامتولی، (اور کافی ہے اللہ) تعالیٰ

بارا (مددگار )اورتم کوتمهارے دشمنوں کے شرسے بچانے والا۔ دشمنوں کی دشمنی اورا پی قلبی عداوت اظہار کے بھی عجیب عجیب رنگ ہیں۔ جنانچہ۔۔

# مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَدِّفُونَ الْكِلْمَ عَنْ مَكَوَاضِو ، وَيَقُولُونَ الْكِلْمَ عَنْ مَكَوَاضِه وَيَقُولُونَ اللهِ لِنْهِ إِن اللهِ لِنَّةِ بِينَ لام واس عنام وركة بِن

سِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُسْمَجِ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِتَتِهِمُ وَطَعْنَا

کہ شااور مانائییں ،اورتم سنو تمہاری ندنی جائے ، اور راعنا پی زبانوں کوایڈھرکر، اور

التِيْن وَكُوْ النَّهُ مُ كَالُوْ إِسَمِعْنَا وَاطْعَنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا كَكَانَ دين مِن چوف كرن يليد - اوراكرانموں نے كہادونا كريم نے شااور عام اور دارى سنيداور بم پرنظر كرم يجيء،

دى ئى چىڭى ئىڭ ئىچىداددا ترامون ئے لها بوتا كەنم ئے شادد مادى دادى ئىڭ دىنى ئىلارم يىتى دەرىم ئىللىڭ ئۇڭۇرۇڭ ئىلىڭ ئىلىنىڭ ئىلىگى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى مىرادىكى كىلىدىدىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

تو بہتر ہوتاا کے لئے اور بہت ٹھیک کین ملعون کردیا کواللہ نے ایکے نفر کی وجہ ہے۔ تو بانے بی نہیں مگر کچھ پچھ● ( بعض) دین مبود پر متعدین ہوجانے والے اور اس پر رائخ ہوجانے والے ( مبودی اللہۃ

الله كلام كواسكم مقام سے )، مهى اوصاف محديد شرمن مانى تبديلى لاكر بمبى توريت كالفاظ ميں المبيعت كموافق تاويل وتحريف كر كے بمبى آيت رجم وغير بابعض احكام پر پرده وال كر، اور بمى

سول مقبول کے کلام کی غلط ترجمانی کر کے، یعنی آپکاارشاد کھے ہوتا، مگر وہ اسکو بدل کر کھی کا کچھ کر قاور پھردوسروں کو آپ کا کلام کہدکر سناتے ۔۔الخقر۔۔ یہ یہودخود آپ ﷺ کے کلام کواسکے موقع سے بدل ڈالتے۔

۔۔ چنانچ۔۔ جب آپ ان سے پھھار شاد قربات ہیں تو یہ بجیب روش افتیار کرنے لگتے ہیں اور ) از راہ عظاد بر طااس بات کا اظہار کردینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو آ کی بات من کی اہمین ہم آ کچ علم کو تعلیم ہمیں کہ اسلیم نہیں کرتے ، لیکن ایمان والوں کے رو برو برجت ایسا کہہ سے نے کہ ہمت نہ ہو سکنے کی وجہ ہے ۔ نیز۔ اپنے نفاق کی پردہ پوشی کی مصلحت سے صرف زبان سے تو ( کہتے ہیں کہ م نے آ پکا ارشاد ( سااور ) دل میں سوچتے ہیں کہ من تو ایکن ( مانا میں ) یعنی تبول نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے تسلیم و تبول سے تو دل کی کیفیت ہے۔ الفرض۔ ان کا ظاہر اور ہے باطن اور ہے۔۔ چنا نچ۔۔ وہ اپنی زبان قال سے تو دل کی کیفیت ہے۔۔ وہ اپنی زبان قال سے تو دل کی کیفیت ہے۔۔ وہ اپنی زبان قال سے تو

یبود بوں کی بھی عجیب روش تھی، وہ ہارگاہ رسول ﷺ میں ذوالو تھین اور پہلودار کلام ہیں گرتے، جس میں ایک رخ نے درخ کا ہوتا تو دوسرارخ نوخ کا ایسے کلمات سنا کر بظاہر عدح کا الظہار کرتے، لیکن دل میں دوسرے معنی کے آرز ومندر ہتے۔ انکامقصود نبی کریم ﷺ کی خدمت ہوتی اور درخ کے رخ کو صرف نفاق کے پروے کے طور پر استعال کرتے، کیونکہ وہ آپ ﷺ کی بیت وحشمت اور موشین کی غیرت وحمیت کے خطرہ سے صرت کے سب وشتم کی جرائے نہیں رکھتے تھے۔

۔ چنانچہ۔ انہوں نے آپی بارگاہ میں ﴿ اَسْمَعُ غَیْرَمُسُمَعِ ' کالفظ استعال کیا، اسکا ایک مغنی یہ ہوا کہ 'سن لے اے فاطب کوئی نا گوار اور تکلیف دہ بات جمہیں سننے میں ند آئے۔ فاہر ہے کہ بید عائی کھر مدر کا پہلو لئے ہوئے ہے، لیکن بیسنانے والوں کا اصل مقصود نہیں بلکہ وہ اس کلے کے ذم کے پہلو کوا بے دل میں رکھ کر فدمت کی نیت سے بولتے ہیں۔ اس کلے میں ذم کے پہلو مندر جد ذیل ہیں۔

﴿ ا ﴾ \_ ا عناطب توس لے \_ \_ \_ کین خدا کرے تم کی کی بات نہ س سکو \_ \_ \_ بوجہ بہرہ پن کے \_ \_ \_ کی بات نہ س سکو \_ \_ بہرہ پن کے ۔ \_ \_ ا بین تنہارے حق میں ہماری دعا ہے کہ تنہیں کی کی بات کا سنانصیب نہ ہو اور جب سنو گے بی نہیں تو بولو گے کیا ؟ \_ الخضر \_ ر اس جملے میں و ب لفظوں میں آپ وی کی گونگے ، بہر ے ہوجانے اور وفات پاجائے کی آرزو کا اظہار ہے، تو بی کلم بدرعا کہ ہوا \_ ۔

﴿ ٢﴾ \_ \_ عاطب تو جو كبتا ب اس كوتوى من اور قبول كر \_ اب ره كيا تيرايد دعوى كوتو جوكبتا ب وه وى اللي ب بسكوفدا ئاتعالى نة تهين بالواسط . ـ ـ يا ـ بلا واسطيم تك پنهايا

ہاور تہمیں سنایا ہاورتم خدا کے سنائے ہوئے ہو۔ توبید۔ ہمیں تسلیم نہیں، بلکہ خدائے تم
کو کچھ بھی نہیں سنایا اور خدتی اپنارسول بنایا۔ اس پہلو میں رسالت مجمدی ہی سے انکار ہے۔
ظاہر ہے کہ نی کریم ﷺ کے گونگا، ہمرا ہوجائے ۔ یا۔ وفات پاجائے اور رسالت
مجمدی کے خدائی ہدایات سے بے تعلق ہوجائے کی صورت میں نی کریم ﷺ کی کون سے گا
اور آپ ﷺ کی کوکیا سنا کیں گے؟۔

توا محبوب! يبودى لوگ يمى تو چاہتے ہيں كدوہ اپنان باطل خيالات اور فاسد مرعومات اپنے لوگوں كے دلول ميں رائخ كرديں تو اكى منافقا ند (اور) شاطراند باتوں كو (تم) تو (سنو)، تن (تمہارى) اپنے رب كى طرف سے ئى ہوئى بات (ندى جائے) اور لوگ خدائى ہدايت كوجائے مے حوم رہیں۔

ان یبود یوں کی شاطراندروش کاعالم بیتھا کہ جب انہوں نے سحابہ کرام ﷺ کو بارگاہِ
رسول میں مذاعت المبیت میں میں اور براہ کرم دو بارہ ارشاد فرما کیں
میں ایر اور آئیں اس لفظ کو استعال کرنے کا موقع مل گیا اور آئیں ایک طرح سے اپنی
وزئی بےراہ دری اور قبلی کثافت کے اظہار کیلئے ایک پردہ میسر آگیا۔ چائی۔ جوفعل زبان
عرب میں مراعات کے شتق ہے اُسے اپنی زبان کے لحاظ ہے 'رمونیت' کی طرف چھردیا
سے اسے دربان عرب کی فصاحت کو نظر انداز کر کے بطور کون میں کے زیر کو دراز کر کے 'راعین'
کے اور اسطرح در پردہ آنحضرت ﷺ کی خدمت کرنے لگے اور آپ کو بطور طعن و
تعریض گا کے اور کم رکا کی والم کسنے گئے۔ بہر تقدیرہ گتا فی براتر آئے۔۔۔۔

(اورراعنا) بولنے لگے، وہ بھی (اپنی زبانوں کو اینشرک) تا کہ وہ راعینا 'بن جائے بیر سب نی کریم ﷺ کی تو بین (اوردین میں چوٹ کرنے کیلئے) کرتے تھے جس سے اٹکا مقصود بیتھا کہ ادین کا پنیمبرایک چرواہا ہوتو اس دین کا کیا حال ہوگا؟۔۔حالائک۔۔وہ خوداس بات کے مقر تھے کہ بت موٹی النظیمیٰ چروا ہے کا کام کرتے تھے۔

ان خفیف الحرکاتیوں کی بجائے بھو سے کام لیا ہوتا (اورا گرانہوں نے کہا ہوتا کہ ہم نے ) آپکے کور سنا اور مانا ) یعنی آپکے تھم کی اطاعت کی (اور ہماری سنٹے اور ہم پر نظر کرم سیجئے ، تو ) آ تخضرت پر ہننے اور دین اسلام پرطعن و تعریض کرنے سے (بہتر ہوتا ان کیلئے اور بہت ٹھیک ) اور سیدھی بات الکی۔ (لیکن) وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے اسلئے کہ ( ملعون کردیا ) یعنی اپنی رحمت سے دور کردیا ( اکو

اللہ) تعالیٰ (نے ایکے کفر کی وجہ سے)۔ رحمت الٰہی ہے دوری دنیا ہی میں ایکے کفر کی سزا ہے۔ خیال رہے کہ نبی کی تو بین اتبابز اکفر ہے کہ تو بین کرنے والے سے تو بدکی تو فیتی ہی چیس کی جاتی ہے۔

(توہانے بی نمبیں گریچہ کچھ) جن ہے نبی کی تو میں نہیں ہوئی ہے۔ مثل : حضرت عبداللہ بن سلام اورائے اصحاب رضوان اللہ تعالی ہیم۔

اس مقام پر بارگاہ نبوی کے آداب ہے متعلق ایک اہم ضابطہ سنے آگیا کہ اگرایک کلمہ کئی معنی ہوں۔ یا۔ کوئی جملہ پہلودار ہو، اس میں تو بچہتو نبی کریم ﷺ کی شایان شان ہوں اور ان ہے آ پی تخفیف شان ہو تی ہو، تو نبی کی بارگاہ میں اور آپی قاب کی خالق شہوں اور ان ہے آپی تخفیف شان ہوتی ہو، تو نبی کی بارگاہ میں اور آپی ذات کیلئے افکا بولنا اسکے لئے بھی حرام ہے جمکی نبیت میں کوئی فتورنہ ہوادر اس کیا اسکا برے بوادر اس کیا اسکا برے کا بوادر پردہ تو ہیں کرنے کا کمل سد باب ہوجائے۔

ای لئے جب یہودیوں نے لفظ مراعتیٰ یر کنیت سے بولناشروع کیا، تو صحابہ کرام کو بھی ہی اس لفظ کے استعمال کرتے ہے۔ ان نفوں قد سیدوالوں سے بڑی نیت کا تصور ہی ہیں کیا جا سکتا ۔ تو۔۔

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْثُوا الْكِتْبَ امِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُوْقِنْ

اے دہ جن کو کئاب دی جا چکی امان جاؤجو ہم نے اتاراتصد لی کرنے دالدان کا جو تبرارے پاک ہے،

قَبْلِ آن تَطْمِس وُجُوهًا فَكُرْدَهَا عَلَى ادْبَارِهَا أَوْلَعَنَهُمُكُما فَكُرِدَهَا عَلَى ادْبَارِهَا أَوْلَعَنَهُمُكُما فَكُرد مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لَعُنَّا آصْلَبُ السَّيْتِ وَكَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولًا

ملعون کر دکھایا سبت والوں کو۔ اور تھم خدا ہوکر رہتا ہے۔

(اےوہ) لوگ (جن کو کا بھی ہے دوری دارد محمد دیواں ہے ہوگی) کہ دین اسلام برحق ہے اور نبی کریم ﷺ اپنی دعوت میں سچے ہیں، تو اب انکوزیب نہیں دیتا کہ ا اسلام قبول نہ کریں اور ضد اور عناد کی بنیا دیرا پنے کفر پراصرار کریں ۔ نیز۔عبداللہ بن صوریا، کھ بن اشرف اوران جیسے دیگر علائے یہود کی طرح دین اسلام کی تھانیت کے تعلق سے خووا پئی کتا بول کے

ارشادات سے بالکلیدلاعلمی کا اظہار کریں۔

\_الخفر\_ا الل كتاب المجهد كام لواور (مان جاؤجوتم في اتارا) رسول عربي الله ير

اورجو (تعدیق کرنے والا) ہے (اس) اصل کتاب (کاجوتہارے پاس ہے) یعنی تو حید، رسالت، مبداء، معاد اور بعض احکام شرعید میں تورات کے موافق ہے (اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ ویں) بعض

(چېرو**ن کو،ټواځو پليٺ دیں انکی پشت پر)**اور چېروں کے نفوش مٹادیں، لینی آنکھوں اور ناک کی بناوٺ دا کے ابھار کودھنسا کر چېرے کو بالکل سپاٺ بنادیں۔۔یا۔۔ چېرے کو گندی کی جانب لگادیں۔

ید دنیاش بھی ہوسکتا ہے اور آخرت میں بھی۔اللہ تعالی جسکے ساتھ جہاں چا ہے اور جو چاہے کہ دہ جہاں جا ہے اور جو چاہے کرے، وہ برچاہے پر قدرت والا ہے۔اس آیت کا بطوراشارہ یہ معنی بھی ہوسکتا ہے کہ۔۔۔'اے اہل کتاب قرآن مجید پر ایمان لا داس سے پہلے کہ تم کو ہدایت سے پھیر کر گرانی کی طرف لوٹا دیا جائے'۔۔۔اور پھر اسطرح تمہارا ایمانی چرہ چڑ کر الث پلٹ ہو جائے اور اپناحس و جمال کھو پیٹھے۔

(بالمعون کردیں ان) گرئے ہوئے چہرے دالوں (کو) ، یعنی اپنی رحمت ہے انہیں دور کر یں۔۔ نیز۔۔ انہیں بندر دخناز پر بنا کر رسوا کر دیں (جس طرح ملعون کر دکھایا) گزشتہ دور میں (سبت الوں کو) جنہوں نے تھم الٰہی ہے اگراف کیا اور ہفتہ کے دن چھلی کے شکار میں شغول ہوئے۔۔ چنا نچہ۔۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیئے گئے اور انہیں بندر وخنز پر بنا کر رسوا کر دیا گیا۔۔ ہاں۔۔ ان میں ہے وہ بعض لوگ جن کو دولت ایمان نصیب ہوگئی وہ اس وعید نہ کو رہے تحفظ ہوگئے ، کیونکہ ہر وعید کا فرع اس کیلئے ہے جو ایمان والا نہ ہو۔ ایمان والا ہو جانے کی صورت میں وہ وعید اس ایمان والے کیلئے نہیں رہ جاتی۔

یبال بیہ بات بھی ذبن شین رہے کہ ایک ہے کفار پرلعنت، دوسری ہے موثنین پرائے کی عمل کی خرابی کی وجہ سے لعنت ۔ تو پہلی لعنت کا معنی میہ ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکلیہ دورکر دیا جائے اور دوسری لعنت کا معنی میہ ہے کہ موثنین کو مقر بین اور ابرار کے درجہ سے دورکر دیا جائے۔

۔۔الحامل۔۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعید نازل فر مائی جاتی ہے(اور) جو (تھم خدا) کا ہوتا ہے وہ واقع (**ہوکرر ہتاہے) ب**یح ناللہ تعالیٰ کاعذاب ضرور بالصر ورہونے والاہے۔تواےا بیان والو!

تههیں ایک وعیدے ڈرنا چاہے اورا بمان پر نابت قدم رہنا چاہے اور ہروقت تو بدواستغفار میں مشغول رہنا چاہئے تا کہ تمہاراوہ حشرنہ ہو جواصحاب سبت کا ہوا۔

اس مقام پر بحر بن عمر ، نعمان بن رونی جیسے بعض یمبودی علماء کی بیر خوش فہنی ۔۔ 'کہوہ بچوں کی طرح مرحوم و مغفور ہیں۔ ایکے رات کے گناہ دن میں ، اور دن کے گناہ درات میں بخش دیئے جاتے ہیں ۔ یا ہے۔ تو انکی کوتاہ فکری اور انعلمی کا ثمرہ ہے ۔۔ یا بجر۔ انکی ہٹ دھری ، گمرانی کا نتیجہ ہے۔ انکی نظر اپنے اُن صغائر و کہا زیر تو ہے ، جو نفر وشرک سے بینچے در جے میں ہیں۔ گر۔ وہ اپنی نظر این کا تو محمد ہے قاصر ہیں ، جنگی وجہ سے انگی مغفرت ہو ہی نہیں کفری نظریات و اعمال کی شکیفی کو بجھنے سے قاصر ہیں ، جنگی وجہ سے انکی مغفرت ہو ہی نہیں کنو اے ۔۔۔۔۔

#### إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَكَّا ا

بِشْك الله نه بخشة كاس كرماته كفرك جاني كو، اور بخش در كاس كم كوجه حياب-

#### وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْكَرْي إِثْمًا عَظِيمًا ۞

اور جوشريك فهرائ الله كا، توبيشك اس في بور الناه كي تبت لى

(بیثک الله) تعالی (ند بخشے گا اسکے ساتھ کفر کئے جانے کو) کسی غیر خدا کو اللہ تعالیٰ کی ذات

کی طرح واجب الوجود، از لی، ابدی اپنی ہر ہرصفت میں مستقل بالذات، غی علی الاطلاق اور مستحق عبادت بجھنا ایساعظیم کفر ہے، جس ہے بڑھ کر کوئی کفرنہیں۔ بیدہ کفر ہے جسکی تعبیر شرک ہے بھی کیا ای قبیر سریہ کرنے میں ایک میٹ کے بھری ہوں ا

جاتی ہاوراس كفروالےكومشرك بھى كہاجا تاہے۔

\_الحضر جبکی موت کفر پر ہوجائے ،کفر کی ٹوعیت کچھ بھی ہو، وواس لائق ہی نہیں رہ جاتا کہ

مغفرت خداوندی اسکی طرف متوجہ ہو تھے ، بلکہ کفار ومشرکین کوائے کفر وشرک کی سزا کے علاوہ الجھے گناہوں کی سزابھی بھکتنی پڑی گی۔ جیسے کہ اٹے کفروشرک کومعاف نہیں کیا جائےگا ،ایسے ہی اٹے صغائرا

كبائر بهى معاف نبيس مو تلك \_

رہ گئے وہ ایمان والے جو کفر وشرک ہے بچٹے رہے تو معاف کردیگا اللہ تعالیٰ (اور بخش دیگا) کفر وشرک کے سوا(اس ہے ) یعنی کفر وشرک ہے ( کم ) درجہ رکھنے والے جملہ صفائر و کہا کر ( کو چھ

ولہ ہے)۔جس گناہ کو جا ہے اور جس ایمان والے کیلئے جا ہے اور جب جا ہے ۔۔الخقر۔۔جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کفر وشرک کی لعنت ہے بچالیا ہے، ایسے ہی انہیں کفر وشرک کی سز اسے محفوظ فر ما کر مغفرت ہے ہوائی آباد ہی آبیں کفر عشر کے ماسوا دوسرے گناہوں کے عذاب سے محفوظ فر ما کر مغفرت سے فواز بگا، تو اچھی طرح جان لو (اور ) یا در کھو کہ (جو ) اس کفر عظیم کا مرتکب ہواور (شربی کھیمرائے اللہ) تعالیٰ (کا تو بیشک اس نے بوٹ کا کما کی تہمت کی )۔ اسکے سبب وہ بڑے عذاب کا مستحق ہوجائیگا۔ اور ایمان والوں کے ساتھ مخصوص یہ مغفرت، تو بیصرف اسکے فضل واحسان کی وجہ سے ہوگی، عبادت و عرفان کے ذرایعہ سے نہیں۔

اس مقام برجس بخشش کا ذکر ہے اس ہے مرادوہ کی مغفرت ہے جوعذاب ہے پہلے ہی رب کر کیم اپنے فضل و کرم ہے جے جا ہتا ہے عطافر مادیتا ہے۔ کیونکہ عذاب کے بعد تو سبحی گئیا اول کو بخش دیگا۔ جب بہود بول نے سنا کہ کفروشرک ندیخشا جائیگا ، تو انکو بڑی وعیداور سخت تہدید یہ عاصل ہوئی تو وہ اپنے شرک ہی ہے منکر ہوکر بولے ، کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں بلکہ ہم تو خدا کے خاص بندے اورائے مقرب ہیں۔ ہمارے باپ دادا مما لک نبوت کے بلکہ ہم تو خدا کے خاص بندے اورائے مقرب ہیں۔ ہمارے باپ دادا مما لک نبوت کے ماک کہ تو وہ ہم بلکہ ہم تو مقران اور کرم کے راستوں کے سالک تقاور ہم ارشاد مائی کا پیند فرمائی اور ارشاد

فرمایا، المحبوب! \_ \_ \_

اَلْحُوْتُو اِلْكَ الْدِينَ يُورُّكُونَ الْفُسَهُمُ مُر بَلِ اللَّهُ يُرْكُنِي مَنَ يَيْشَا عُ كياتم ف ند ديمان كاطرف جومقدس جنائي البيانية كوبلدالله باكيزه بناديتاب جس كوجاب،

#### وَلا يُطْلَمُونَ فَتِيْلًا ﴿

اور وہ ظلم ندکئے جائیں مے دھاگ بجرہ

(کیاتم نے) اپند دیدہ بھیرت سے (نددیکھاان) اوگوں (کی طرف جو) اپنی مفاخرت اور بڑائی کی روسے (مقدس جما کیں اور خودہی اپنی تعریف و تو صیف کر نے لکیں اور اپنے کو کے اور خودہی اپنی تعریف کی میں ۔یا۔ یجھ کرنا مجھ بند کے اور کا تاہم کا اور کا تاہم کی کا بات کا اور کا تاہم کی کا بات کی کہتے ہیں کہ کی کو خود اپنے تیکن اپنے کو پاک وصاف کہنے کا کچھ بھی اعتبار نہیں ۔الاقر ۔ کوئی خود

ے پاکیز نہیں بنآ (بلکہ اللہ) تعالیٰ (پاکیزہ بناہ یتا ہے جسکوچاہے)۔اُے پاکیزگی کی راہ پر چلنے اور بمیشہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطافر ما تا ہے۔۔یا۔ پاکیزگی کی صفت کے ساتھ اسکا ذکر فر ما تا ہے اور اسکی تعریف کرتا ہے جے اسکا مستحق جانتا ہے۔

۔۔لہذا۔۔جولوگ اپنی ہے جاخودستائی کرتے ہیں اور بگمان خویش ، اپنے کو پاک وصاف بچھتے ہیں اور پھران خویش ، اپنے کو پاک وصاف بچھتے ہیں (اور ہیں اور پھر اسکا بر ملا اظہار کرتے ہیں ، وہ اپنے کو اللہ تعالیٰ کے عقاب وعذاب کا مستحق بنارہے ہیں (اور وہ ظلم نہ کئے جا تعظیے دھاگ بھر ) اس باریک تا گے کے قدر جو خرے میں ہوتا ہے۔۔یا۔مُمل کی اس بق کے برابر جو ملنے سے دوا نگلیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جولوگ اپنے طور پر اپنے کو ناحق پاک بتاتے ہیں اسکی عقوبت کینچیں گے۔اور انکی مکافات اور یا داش میں ذرہ برابر بھی کی نہ ہوگی۔۔۔

#### انْظُرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَّنِبُ وَكَفَى بِهَ الثَّمَا مُبِينًا ٥

د كيموكيساطوفان برياكرتے بين الله يرجبوث كا، اوربيكا في كھلا كناوب

(دیکھو) ان یہود یوں کو کہ عناد کی وجہ سے ( کیسا طوفان برپا کرتے ہیں اللہ) تعالیٰ (پر جموث کا) جو کہتے ہیں اللہ) تعالیٰ (پر جموث کا) جو کہتے ہیں کہ خدا ہمارے دن رات کے گناہ بخش ویتا ہے۔ (اور بیر) افتر اءاور جموث اثکا ( کافی ) اور ( کھلا) ہوا ( گناہ ہے ) جو کس پر پوشیدہ ندر ہیگا۔

اس مقام پرید خیال رہنا چاہئے کہ جس خودستائی کوارشاد نہ کور میں ممنوع ومعیوب قرار دیا سمان مقام پرید خیال رہنا چاہئے کہ جس خودستائی کوارشاد نہ کی جائے اپنی بڑائی دیا گیا ہے ہیں وقت ہے جب اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار مقصود ہو۔یا۔کی عیب اور الزام سے اپنی برأت بیان کرنا مطلوب ہو۔یا۔کی عید بیان کرنا مقصود ہوں، تو پھر ہو۔یا۔ اپنا حق اور اپنا مقام حاصل کرنے کیلئے اپنے محاجہ بیان کرنے مقصود ہوں، تو پھر اپنے محاجہ بیان کرنا جائز ہے۔

یبود ایوں کی روش بالکل اس سے الگتھی۔ وہ صرف دوسروں پر اپنی برتری اور اپنا تفوق جمانے کیلئے اپنی بردائی بیان کیا کرتے تھے۔ارشاد خدکور میں ای طرح کی خودستائی کو معیوب وممنوع قرار دیا گیاہے۔

ا ہے مجوب! بیا پی بے جاخورستانی کرنے والے بھی عجیب طرز عمل والے لوگ تھے۔ تو۔

#### الدُترَ إِلَى الذِينَ أُوْلُوا لَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ

#### وَالطَّاغُونِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَوُلَاءِ ٱهْلَى

اورشیطان کو،اور کہتے ہیں جنمول نے کفر کیادہ راہ راست پر ہیں،

#### مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوْ اسَبِيْلَا ﴿

ان ہے جوامان تبول کر میکے •

(کیاتم نے نددیکھا) اور توجہ نظر مائی می بن اخطب وکعب بن اشرف جیسے (ان) یہودیوں (کیاتم نے نددیکھا) اور توجہ نظر مائی می بن اخطب وکعب بن اشرف جیسے (ان) یہودیوں (کی طرف جن کو کتاب) تو ریت کے علم (سے ایک حصد دیا گیا) جوائی جماعت کے ساتھ مگر نے کیا آئی کرنے گئے اور کفار مل کو جنگ پر آمادہ کرنے گئے ، تو کافروں نے کہا کہ ہمارے نزدیکتم لوگ بھروسے کے لائق نہیں ، اسلئے کہتم بھی اہل کتاب ہیں ، تو تم دونوں ایک دوسرے سے نیش ، اسلئے کہتم بھی اہل کتاب ہیں ، تو تم دونوں ایک دوسرے سے نیشازیادہ قریب ہو، تو ہوسکتا ہے کہ عین وقت میں تم انتے ساتھ ہوجا د

اب اگرتم ہم کواپی طرف ہے مطمئن کرنا چاہتے ہوتو اسکی شکل صرف یہی ہے کہ تم ہمارے بحق بحق کا تجدہ کرو۔ یہ بحق ہمارے بحق کا تجدہ کرو۔ یا کہ کفار مکہ کی طرح (وہ) بھی است جون کا تجدہ کر اور اپنے ان اعمال میں ابلیس کی اطاعت کرنا، دونوں باتیں طاہر کردیتی میں کہ وہ جب اور طافوت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ کفار کواعتاد میں طاہر کردیتی میں کہ اور است کی اس کا مواد است کا اس کا کو باطل بھے ہوئے بطور نفاق انجام دیا ہو۔ بلکہ وہ وہ اشکاف انداز میں اقرار کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) ان لوگوں کے بارے میں (جنہوں نے کفر کیا وہ) سب زیادہ اس کراور است پر ہیں ان ہوگیاں کہ وہ کا کہان و کراور است پر ہیں ان ہوگیاں کہول کر بھی اس کر ایم کی کواس کرنے والے ہیں۔۔۔۔

وليك الذائن لعَنْهُ والله وص يلعن الله قلى تجدلة تصفيرًا الله قلى تجدلة تصفيرًا الله والمرابعة تصفيرًا الله ودوس والله والله

(وه) لوگ (بین جن كولمعون بناديا) اورائي رحت بدور كرديا (الله) تعالى (ن)،

(اور) ظاہر ہے کہ (جس کوملعون کردےاللہ) تعالی (تو نہ یا ؤ گےاسکے لئے کوئی مددگار) جواس ہے عذاب الٰبی دفع کردے۔

یبودکو بیزعم تھا کہ وہ اپ غیروں کے برنبت سلطنت اور نبوت کے زیادہ ستحق میں۔ ای سب سے عرب کی متابعت سے ننگ وعارر کھتے تھے اور کہتے تھے کہ آ خر نبوت، سلطنت اور حکومت کا منصب ہم ہی کو پہنچے گا۔۔۔ان سے سوال کرو کہ۔۔۔

# اَمْلَهُمْ تَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَّا اللّهِ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيدًا ﴿ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مِن النَّاسَ نَقِيدًا ﴿ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

آمَيَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا الته هُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ \* فَقَدُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ \* فَقَدُ اللهُ عِن اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ہم نے توابراہم کی نسل کو کتاب اور بحمت دی اوران کو بڑا ملک ویاہ (یا) مجمر وہ لوگ (حسد کررہے ہیں) انعام یافتہ عظیم المرتبت یعنی پیٹیبر اسلام اوران پرایمان لانے والے (لوگوں کی) وہ لوگ (جو) اس شان کے ہیں کہ (وے رکھاہے انگواللہ) تعالیٰ (نے اپنے فضل ہے) نبوت، کتاب اوراع زاز دین ۔ اسطرح اپنے محبوب بندوں کو اپنے فضل خاص ہے

مشرف كرناكو كى نئى چېزېيں۔

۔ چنانچہ۔ اللہ تعالیٰ نے (تق) فرمادیا کہ (ہم نے توابراہیم کی نسل)، یوسف النظینی اور داؤد النظینی ،موٹی النظینی اورعیسٹی النظینی (کوکتاب) توریت، زبور، انجیل (اور حکمت دی) لیعن حال و حرام کاعلم دیا (اور) ندکوره امور کے علاوہ (ان) میں بعض حضرات لیعن حضرت یوسف، حضرت داؤد

اور حفرت سلیمان علیم السلام (کو) بہت (بڑا ملک دیا) جبکا انداز ، غیر معلوم ہے۔ توبید صد کرئے والے اگر نبوت و کتاب کی وجہ سے پنیم سراسلام سے صد کرتے ہیں ، تو انہیں جائے کہ انہیاء سابقین سے بھی

انہیں امور کی ویہ ہے حسد کریں۔۔الغرض۔۔انہیاء سابقین پرایمان لا نا اور پیفیبراسلام پرایمان نہ لا نا، بیا کی کمال درجہ کی ضد، ہٹ دھری اور پغض وعناوہ ہی کاثمرہ ہے۔۔۔

فَينْهُوْهُمْ مَن به وَمِنْهُوهُ مَن مَن مَنْهُ مُوهِمُونَ مَن عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنْ مَسِيرًا ﴿

(ق) یہودیوں میں سے (کوئی ق) نی آخرالز ماں کی نبوت اوران پرائیان لانے کے تعلق سے آل ابراہیم نے جو ہدایت فرمائی تھی (ان) جملہ ہدایات (کو) مان کرنی آخرالز ماں کو (مان گیا) اور آپ تھی ہدایت و تھم کا اور آپ تی کی ہدایت و تھم کا اور آپ تی کی ہدایت و تھم کا بیاں و لحاظ نہیں کیا۔ ایسوں کو و نیوی عذا ہے کی جائت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلے کہ ان کیلئے آخرت کا عذا ہ (اور چہنم کافی ہے) اور و و چھی کوئی معمولی عذا بنیں ہے بلکہ (و کی کی) ہوئی (آگ) ہے۔۔۔

ٳػٙٵڵۑڔؿڹڰؘڰ۫ٲۉٳؠٳڸؾڹٵڛٙۏػڽؙڞڸؽۿڿ؆ڷٳ؇ڴؽۧٵؿۼؚۻٙؾ۫ۻؙٷۮؙۿؙۿ

بینک جنفول نے الکار کردیا ہماری آ بھول کا مجلد پہنچادی ہے ہم ان کوجہنم، کہ جب پک کیاان کا چڑا،

كَ لَنْهُ وَجُنُوْدًا عَيْدِهُ البَيْنُ وَتُواالْعَنَ الْجَالَ اللَّهُ كَالْكُ كَالْكُ كَالْكُ عَنْ يَذَا عَكَيْمًا ٥

توبدل دیاہم نے دوسرا چڑا، تا کر پھیس عذاب کو۔ بیٹک الله غالب بحت والا ہے● (بیٹک جنبوں نے الکارکر دیا ہماری آیوں کا) اور حق چھیایا۔ نیز۔ قر آن اور نی کریم ﷺ

المعرات برايمان ندائة (جدي في المريخ المريخ على المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ

Marfat.com

(3)

جب یک گیا)اورجل گیااس میں (اٹکا)جسمانی (چیزا،توبدل دیا ہم نے دوسراچیزا)۔ بیدبدل دیناہر ساعت میں سو بار ہوگا اور دن رات میں ستر ہزار بار کھالیں بدلی جائینگی۔

اس مقام پربدلنے کے تعلق سے حقیق ہیے کہ اس سے جلن لے کر پھراسکو پہلی حالت یرلائینگے، توبیتبدیلی وصف کی ہے،اصل کھال کی تبدیلی نہیں۔اوراس حالت کی تجدید عذاب

کرنے اور عذاب محسوں ہونے کے واسطے ہے، یعنی ہر کخلہ انکی کھال کو تازہ کر دینگے۔

(تا كەچكىيىں عذاب كو) \_ادرىيەغذاب چكھنا بميشە بوگا (بيشك الله) تعالىٰ (غالب) ہے۔ کوئی اسے عذاب کرنے سے منع نہ کر سکے گا۔اور ( حکمت والا ہے ) وہ بخو بی جانتا ہے کہ دوز خیوں کی

عقوبت کیے کی جائے جواسکی حکمت کے موافق ہو۔

قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کا بہاسلوب ہے کہ دعد کے بعد دعید اور وعید کے بعد وعد کا ذکر فرما تا ہے۔اسلئے بہلے آخرت میں کفار کےعذاب کا ذکر فرمایا تھااوراب آخرت میں مومنوں کے ثواب کا ذکر فرمار ہاہے۔۔ چنانچہ۔۔ارشاد ہے کہ۔۔

#### وَالْذِيْنَ المَنْوُا وَعِمْدُوالطَّلِكِ سَنُكْ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْبُرِي

اور جوا بمان لائے اور نیک کام کئے ،اضیں بہت جلد داخل کریں گے ہم جنت میں ، کہ بہتی ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا 'لَهُمْ فِيْهَا ٱلْوَاجُ مُّطَهُرَةٌ جن کے نیچ نہریں، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ان کی اس میں یا کیزہ بیبیال ہیں۔

#### وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّاظِلِينَالُاهِ

اور داغل کریں مے ہم ان کوسا پیمنشرسا ہیں۔

(اورجو) محد ﷺ ،قرآن عليم اورتمام آيات ومجزات پر (ايمان لاس) ورصدق ول ےان سب کی تقدیق کی (اور) ساتھ ہی ساتھ (نیک کام کئے) یعن جن اعمال صالح کیلیے تھم دیے گئے ہیں انہیں بجالائے (انہیں بہت جلدوافل کریکئے ہم جنت میں کہ بہتی ہیں جن کے)مکانوں اور درخوں کے (ینچے نمریں)اس ش اٹکا قیام عارضی نہیں ہوگا، بلکہ (وور ہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش) نہ وہ اس سے نکالے جا کینگے اور نہ ہی ان برموت آئے گی۔ (الی اس میں یا کیزہ دیمیاں ہیں) جود ندی عورتوں کے حالات ہے یاک وصاف ہوگئی، یعنی امور بدنیہ کہ جس سے طبیعت کونفرت ہو۔۔مثلاً: چین

ونفاس وغیرہ اور عادات وخصا کل قبیحہ کہ جن ہے جی اکتا جائے۔۔شلاً:حسد اور پخض و کینہ وغیرہ سے مزود اور پاکیزہ ہوگی۔ (اور داخل کریں گئے ہم انکو) راحت وفرحت کے (سابیہ شسرسابیہ بیس) یعنی ایسے خوشگوار ماحول میں ہو نگے کہ جہاں ملال کا سوال ہی نہیں ہوتا اور وہ سائے بادلوں کے نہیں بلکہ باغات کے گئے دار درختوں کے ہوئیں سورج کی کرنیں نہیں چھوٹیس گی اور نہ ہی وہ مث سکیس گے۔ جنہیں سورج اور انکی کرنوں کا سوال ہی کیا ہے۔

۔۔اُنفرض۔۔ وہاں کے درختوں کا سابید دنیاوی درختوں کے سائے کی طرح نہیں جو سورج کی کرون کے سائے کی طرح نہیں جو سورج کی کرف سورج کی کرف کرفتال کے دقیق منت ہیں اور جہاں اگر دائی طور پرسابیدہ اورسورج کی کرف نہیج سے ، تو وہاں کی جوابد بودار فاسداور مہلک ہوجائے۔

۔۔الختر۔۔ جنت میں چونکہ سورج اوراکی دھوپ ہی نہیں ہوگی، تو دہاں کے درختوں کے ساتھ سے مرادوہ آ رام وراحت اور فرحت وسکون ہے، چوجنتی درختوں کے شچیمسر آنے والے ہیں۔۔الفرض۔۔ بنت میں بہار کا خوشگوارموسم ہوگا، جہاں نہ گرمی نہ سردی اور ایسے بہترین کمرے ہونگے جہاں نہ تخق نہ زمی اور جہاں کسی طرح کے طال کا گزیز میں ۔۔الحاصل ۔۔ بھل ظلیل 'سے جہاے الجی اور عزایت خداوندی کی طرف اشارہ ہے کہ بھیشہ جنتیوں کے سر پر جمعوط ارہے گی اور بیسا بیز وال ہے مہرااور فقص وانتقال ہے منزہ اور مقرابے۔۔

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار کے بعض احوال بیان فرمائے اور وعید اور وعد اور وعد اور وعد اور وعد کا ذکر فرمایا۔ نیز۔ اس سے پہلے یہود کی کا ذکر فرمایا۔ نیز۔ اس سے پہلے یہود کی خیانت کا ذکر فرمایا تھا کہ انتی کتاب میں سیدنا محد کھنٹے کی نبوت پر جود دائل ہیں وہ انکو چھپا خیانت کا ذکر فرمایا تھا کہ انتیان کہتا کہ کہ اسکان کو امانت داری کا عظم دیا، خواہ غداجب میں ہو، عقائد میں ہو، معاملات میں ہو۔ یا۔ عبادات میں ہو۔۔ کا بحکم دیا، خواہ غداجب میں ہو، عقائد میں ہو۔۔ یا۔ عبادات میں ہو۔۔

چانچــارشاد موتاب كراسايران والوا... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّ وا الْكِمْنْتِ إِلَى اَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُهُ

بيشك الله تهمين علم ديتا ہے كمامانتي امانت والوں كود ، دو۔ اور جب فيصله كيا

بَيْنِ النَّاسِ أَنْ تَعُكُمُوا بِالْعَدُلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ \*

لوگوں میں، تو فیصلہ کروانصاف ہے۔ بیشک الله ، کیائی خوب ہےجس کی الله نصحت فرماتا ہے تم کو۔

#### إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿

بِ شَكِ الله سننے والا و يكھنے والا ہے

( بیشک الله ) تعالی ( حمیمیں تھم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو دیدو ) اور امانت امانت والے تک پہنچانے میں اسوۂ رسول کریم' ﷺ کی اتباع کرو، جنہوں نے فتح کمد کے دن جب بیت

ر الله میں داخل ہوئے، تو عثان بن طلحہ بن الی طلحہ ہے۔ 'جن کے پاس موروثی طور پر کعبہ کی جابیاں رہا کرتی تھیں'۔۔ان سے جابیاں لے لیس اور پھر بیت اللہ کے باہراس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے آئے، اورعثان کوطلب کر کے آئیں جابیاں دیدیں۔امانت کوامانت والے تک پہنچانے کی اس

ادا کود مکی کرعثمان مشرف باسلام ہو گئے۔

نجدی تسلط کے ظالمانہ عبد سے پہلے تک بیے پیاں حضرت عثمان بن طلح ہی کی نسل کے قصفے میں میں اس کے خطرت عثمان سے اس تعلق سے فرمادیا تھا کہ اے عثمان او پہنچا درائے بی طلح میں لوا کہ نہ پھیریکا ہوئی تم سے مگر ظالم۔

۔۔انفرض۔۔اے ایمان والوائم اپنے کوخیانت و ناانصافی کے انتمال سے بچاتے رہو(اور جب فیصلہ کیا) کرو(لوگوں میں، تو فیصلہ کروانصاف ہے) جس میں کی حق تلفی نہ ہو۔ ( بیٹک اللہ ) تعالی ( کیا ہی خوب ہے ) اور کیا ہی اچھی ہے وہ ( جب کی اللہ ) تعالی ( تھیجت فرما تا ہے تم کو ) میرکسی اللہ ) تعالی خزانہ المنتی ادا کرتے رہواور جان لو کہ ( بیٹک اللہ ) تعالی خزانہ داروں کی ہائیں ( سننے والا ) ہے اور امانت داروں کے ہم کمل کو ( و یکھنے والا ہے )۔۔ چنا نچہ۔۔ اپنے تمام اتمال کو اسکے وعظ و تھیجت کے مطابق ڈھال او۔ کیونکہ۔۔وہ تمام مسموعات و مصرات کو جانتا ہے، پھر اتمال کو اسکے وعظ و تھیجت کے مطابق ڈھال او۔ کیونکہ۔۔وہ تمام مسموعات و مصرات کو جانتا ہے، پھر احتمال کی سزاد رکھ جو اسکے والے ہے۔۔۔۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنْوَّا الطِيعُوا اللهَ وَالطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْدِ

اے جو ایمان لا مچکے اکہا مانو الله کا اور کہامانورسول کا ، اور حکومت والول کا تم

مِنْكُوْ لَانْ تَنَازَعُ يُو فِي شَيْءٍ قَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُو

میں ہے۔ چرا کر جھڑ ہے میں پڑ گئے تم کسی چیز میں، تو سپر دکر دواسے الله ورسول کے، اگرتم

#### تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحْسَنُ تَأْدِيْلُاهُ

مانتے ہواللہ اور پچھلے دن کو۔ بینہایت خوب اورخوش انجام ہے

(اے) وہ لوگ (جوالیمان لا پچے!) عدل وانصاف پر قائم رہنے، ہرطرح کی خیانت ہے اپنے کو بچانے ، ول کی بچائی کے ساتھ ( کہا اپنے کو بچائے ، ول کی بچائی کے ساتھ ( کہا اپنے کو بچانے ، ول کی بچائی کے ساتھ ( کہا اپنے کو بچائے ، ول کی بچائی کے ساتھ ( کہا اور کہا مائو ) اور کا کا اور کہا مائو ) اور کا کا اور کہا مائو ) اور کا کا میں اپنے مان بھائے ہوئی ہوں ۔ یا۔ اپنے ہر فیلے میں اپنے مان بیا کہ کا میں اپنے اور لازم کر چکے ہوں ، تا کہ اور کا کی جھی ہوں ، تا کہ اللہ ورسول کی معصیت اور نافر مانی میں کی بھی اوک کئی کھی کے دو نہیں کی جاسمتی کے دو اسلام کے دورسول کی معصیت اور نافر مانی میں کی بھی کے دورمول کی معصیت اور نافر مانی میں کی بھی کے دورمول کی معصیت اور نافر مانی میں کی بھی کے دورمول کی معصیت اور نافر مانی میں کی بھی کے دورمول کی معصیت اور نافر مانی میں کی بھی کے دورمول کی معصیت کے دورمول کی معتم کیا کہ کا کھر کی کھر کے دورمول کی معصوبت کے دورمول کی معربی کے دورمول کی معربی کے دورمول کی معربی کے دورمول کی دورمول کی معربی کے دورمول کی دورم

۔۔الختر۔۔فرائض میں اللہ تعالیٰ کی ،سنتوں میں رسول کریم ﷺ کی اور حکومت ہے متعلق دوسرے جائز امور میں اپنے حاکموں کی اطاعت و پیروی کرتے رہو۔ (پھراگر)۔۔بالفرض۔ تم آپس

میں ۔۔۔۔تم اورتہبارے حکام کی دین معالم میں اختلاف راے کا شکار ہو گئے اور اسطر ر جھڑ ہے میں بڑھتے تم کی رضا کے مطابق فیصلہ کرنے (میں، میں پڑھتے تم کی) دین (چیز) تے تعلق سے خدا اور رسول بھی کی رضا کے مطابق فیصلہ کرنے (میں، تو پر حکردوا سے انتخاد ورسول کے) یعنی قرآن کریم اور ذات رسول کو اپنا تھکم بنا وَ اور آپ بھی کے

ہور معدود سے مصورت میں آئی سنت کی طرف رجہ کرواوے روان واپ م بہاواورا پ ہورہ ہے۔ یاحیات نہ ہونے کی صورت میں آئی سنت کی طرف رجوع کرواور کتاب وسنت کا جو فیصلہ ہو، اے بیسروچھ قبول کرلو۔ (اگرتم) صدق دلی سے (مانتے ہواللہ) تعالیٰ (اور پچھلے دن کو)اس واسطے کہ خدا

ور دوز قیامت کا ایمان، اس بات کامقتضی ہے کہ امور متنازع فیہ میں خدا و رسول کی طرف رجوع کریں اوراعمال واقوال میں اپنی ناتص رائے پرمغرور ندر ہیں۔ (بیہ) رجوع تمہارے لئے (نہایت

فرباور) عافیت کی جہت ہے بہت ہی (خوش انجام ہے)۔

اس سے پہلی آ بھول میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تمام مکلفین کو بیکم دیا گیاہے کہ دہ اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کریں اور ان آ بھوں میں یہ بتارہاہے کہ منافقین رسول اللہ ک اطاعت نہیں کرتے اور آ کچے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے۔ اور اپنے مقد مات یہودی عالم کعب بن اشرف جیسے طاخوت یعنی سرش کا فرکے پاس لے جاتے ہیں۔

۔۔ چنا نچ۔۔ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھڑا ہوگیا۔ یہودی نے کہا میرے اور تہارے درمیان ابوالقائم بھی افیصلہ کریگے۔ اور منافق نے کہا کہ میرے اور تہارے درمیان کعب بن اشرف فیصلہ کریگے۔ چونکہ کعب بن اشرف رشوت خورتھا اور اس مقدمہ میں یہودی تر تھا اور منافق باطل تھا، اس وجہ سے یہودی رسول اللہ بھی کے پاس یہ مقدمہ لیجانا چاہتا تھا، اور منافق کعب بن اشرف کے پاس یہ مقدمہ لے جانا چاہتا تھا۔ جب یہودی نے اپنی بات پر اصرار کیا تو وہ دونوں رسول اللہ بھی کے پاس گئے۔ رسول اللہ بھیا نے پہن کے یہیں گئے۔ رسول اللہ بھیا نے بیروی کیوں میں اور منافق کے خلاف فیصلہ کردیا۔

منافق اس فیطے پر راضی نہیں ہوا اور کہا کہ میرے اور تہارے درمیان حضرت عمر فیصلہ

کرینگے۔ دونوں حضرت عرکے پاس گئے۔ یہودی نے بتا دیا کہ رسول اللہ ﷺ اسکے تق
میں اور اس منافق کے خلاف فیصلہ فرما بھے ہیں، لیکن سے مانتائیس ہے۔ حضرت عمر نے
منافق سے بوچھا کیا ایسابی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا تضہرو، انظار کرو
میں ابھی آتا ہوں۔ گھر گئے ، تلوار لے کرآئے ، اور اس منافق کا سرقلم کر دیا۔ پیمراس منافق
کے گھر والوں نے نبی کریم سے حضرت عمر نے عرض کیا، یارسول اللہ بھٹ نے حضرت عمر
سے بودی تفصیل معلوم کی ۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یارسول اللہ بھٹ آپ کے فیصلے کو
مستر دکر دیا تھا، ای وقت حضرت جر سے انسان اللہ اس نے آپ کے فیصلے کو
نے تق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ نبی کریم پھٹ نے حضرت عمر سے فرمایا تم فاروق ن
ہو۔ اس قول کی بنا پر طافوت سے مراد کھب بن اشرف ہے۔ اس موقع پر ارشا وفرمایا گیا کہ
الے محبوب!۔۔۔۔

اَلْهُوْتُوَالَى الَّذِيْنَ يَرْعُمُونَ الْهُمُ الْمَوْالِيمَا الْنُولَ النَّيْكَ وَمَا َ عن مَنْ فَيْنِ وَ يَعْدُونِ عَلَيْ عِن كَدوه ان عَجَدَة براتارا كيادر و اَنْوِلَ مِنْ تَبْلِكَ يُرِيْنُ وَنَ اَنْ يَتِكَا كُنُوۤ الْكَاعُوْتِ وَقَدُ الْمُوَّقَا مَنْ يَبْلُوُوُا لِهِ \* وَيُرِيْنُ الشَّيْطِلُ اَنْ يُعِمْلُهُ مُو مِنْ اللَّهُ يَعِيدًا اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ يَعْدُدُهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُانُ الْمَاعِدِهِ مَنْ اللَّهُ الْعُلُولُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُعَا

( کیائم نے نہیں دیکھا) اورنظر نہیں کی ان لوگوں کی طرف ( کہ چوڈیگ لیتے ہیں) اور

ا پناان والا ہونے کی ڈیگ ہا تکتے ہیں اور اپنے گمان فاسد کی بنیاد پر اپنے تعلق سے خیال کرتے ہیں (کدوہ مان بچکے) ہیں (جوتم پراتارا گیا) لینی قرآن کریم پر ایمان لا بچک (اور) وہ مان چک (جوتم سے پہلے اتارا گیا) لینی انبیاء کرام پر نازل فرمودہ صحیفے ان سب کوبھی مان جیکے۔ یہ لوگ باوجود ایمان کا دعویٰ

( کراسکونیہ انین) آئ بھی سارے مکلّف اسکے مامور ہیں۔ ۔۔الغرض۔۔منافقین تو بیرچاہتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ طاغوت سے کرائیں (اور )ان طاغوتوں

کا استاد (شیطان) بی ( چاہتا ہے کہ ان) طاغوت کی طرف مائل اور راغب ہونے والوں ( کو بہکا دے ) اور پھر راوح سے اتنا ( دور ) پنچا دے کہ پھر وہ صراط منتقیم تک واپس نیر آسکیں ان منافقین کی سرکشی کا ،

### وَلِذَا قِيْنُ لَهُمْ تَعَالُوا إلى مَا آثَزُلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

اور جب ان کوکہا گیا کہ آؤ جے اللہ نے اتارااس کی اور رسول کی طرف،

لَائِتَ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

توتم نے دیکھامنافق لوگوں کو، کدرخ چیرتے ہیںتم سے برخی ہے۔

(اور) اکی نافر مانی کاعالم بیب كر (جب الكوكها كياكم و عصالله ) تعالى (في اتارا) ب

انک اور) اسکے (رسول کی طرف) یعنی الله ورسول کے احکام کی قبیل کرو، وہ جو تھم دیں اس پر پوری

فُلُ دلی کے ساتھ عمل کرو( تو تم نے دیکھا منافق لوگوں کو) اورا چھی طرح محسوں کرلیا (کہ) اپنے منادی وجہ سے کیسا (ر**خ کھیرح میں تم ہے) ت**ہارے تھم کی بطیب خاطر قبیل ہے، اوروہ بھی کمال

برفى سے) ايسالكتا ہے كرة في حمل كالميس كوئى بروا فيس \_

**ڡٚڲؽڡٞٳڎٚٳٙٲڝٵٛڹؿٞۿؙػۿؙڝؽؠۜڹٛ۠ؠٵۊؾۜڡػٵؙؽڔؽۿۿڗؿ۠ػ۪ۜۘڿٵٞ**ٷۘ۠ۅڰ ڗػؽؠؙ؎ڋڹڶڽڮۏڶڡٮؾڗڽٵڹػٵڰٵ*ۊ؈ػڒ*ۊ؎؞ۿڔۄۥٵڂڔ؈

#### يَعْلِفُونَ ﴿ بِاللَّهِ إِنْ أَرْدُنَّا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيْقًا ﴿

تمبارے پاس تم کھا کیں اللہ کی، ہماراارادہ صرف حسان اوراتحاد کا تماہ

(تو کیمی بڑے) گی اور وہ کیا کرسکیں گے (جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑے) گی (ایجے

ر دوں کے کرفوت ہے) اوران بدا کمالیوں اورفکری کمجی کے نتیجے میں۔ وہ مصیبت کی بھی شکل میں ہوں جسکی ایک صورت وہ قتل بھی ہے جو حضرت فاروق کے ہاتھ سے ایک منافق کا ہوا۔۔الخقہ۔۔مصیبت نازل ہوجانے کے بعد (پھر)ا ہے مجوب! (وہ حاضر ہوں تہارے پاس) عذر ومعذرت کرنے کیلئے

۔۔یا۔ مقتول کی دیت ما تگنے کیلئے۔

گیر ( قسم کھا تیں اللہ ) تعالی ( کی ) کہ آ کے فیعلے کے بعد حضرت عمر کے پاس فیعلے کیلئے جانا کچھ بڑی نیت سے نہیں تھا، اور نہ ہی آ کچھ کی تعمل سے انکار کیلئے تھا، بلکہ آ کچے فیعلے کے بعد حضرت عمر کے پاس فیعلہ کرانے کیلئے جانے میں (ہمارا ارادہ صرف احسان اور اتحاد کا تھا) کہ ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے جس ہے ہمیں بھلائی حاصل ہوجائے اور ہم متحاصمین میں موافقت اور ہمارے خالف کی تالیف قلب کی کوئی شکل طاہر ہوجائے۔ یا ہد کہ۔ ہم طاغوت کی طرف اسلئے فیعلہ کیلئے گئے تا کہ ہمارے خالفین کو معلوم ہو کہ ہم متعصب نہیں بلکہ ہم صلح پہند ہیں۔ اس ہے ہمارا مقصد سے ہم گرنہیں تھا کہ ہم آپ بھٹی کی مخالفت کریں اور نہ ہی ہمیں آ کچے فیعلے سے کوئی ضد تھی، اسلئے اے نجا اگر میں ہمارے کئے متحاد کی صد تھی۔۔۔۔

#### أوللك الذين يعكوالله مانى فلزبهم فاغرض عنهم وعظهم

ان سب کواللہ جانا ہے جوان کے دلول میں ہے۔ تو تم ان ہے آگھے بچالیا کرو،اوراضیں سمجھاتے رہو

#### وَقُلْ لَهُمُ فِي اَنْفُسِهِمُ تُوْلَا بَلِيْغًا®

اور بولوان کے دلوں میں اتر جائے والی بولی

(ان) جموثی قسمیں کھانے والے منافقین (سب کو) معلوم ہوجانا چاہے کہ (اللہ) تعالیٰ بخوبی (جامنا ہے جوائے دلوں میں ہے)۔النزم۔اللہ تعالیٰ ایکے نفاق اور جھوٹ سب ہی ہے واقف ہے،اسکے آئیس اپی منافقت کو چھپانا غیرمفید ہے۔اور نہ ہی جھوٹی قسمیں آئیس عذاب اللی ہے بچاتی

جیں۔ تواے محبوب! ایسے لوگ جب تمہارے پاس آئیں (تو تم ان سے آگھ بچالیا کرو) اورائی طرف بالنے آئی ہے النے اتق سے دعا کر کے انگی مشکل کشائی فر ماؤ۔

رادورائیس مجھا تے رہو)۔ نیز۔ برطا آئیس جھوٹ اور نفاق مے منع کرتے رہو (اور بولو اور بولو میں اتر جانے والی بولی) ایسا کلام ملیغ جو ایک دلوں میں موثر ہو۔ ایسا جو آئیس غم میں مبتلا کردے ،خواہ وہ تل کی دھمکی ہو۔ یا۔ تو بدنہ کرنے کی صورت میں مصائب کا نازل ہونا ہو۔ اور اعلان کردے ،خواہ وہ تل کی دھمکی ہو۔ یا۔ تو بدنہ کرنے کی صورت میں مصائب کا نازل ہونا ہو۔ اور اعلان کردے کہ دوکہ الے گواہ چی طرح سے من لو۔۔۔

وَمَا اَرْسَلْمَنَا مِنْ رَسُولِ الْالِيطَاءَ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَلَوَ النَّهُمُ إِذْ ظَلَمُ وَا اور بم نِيْنِ بِيجَادَنَى رمول مُرَّاكِ اس سَهَ بَهِ بِرِ جِلا جائِ اللّٰه يَرَّمَ ہے۔ اورا گروہ جبطُ مَرَيْظ اَنْ عَلَيْهُ هُمُ حَمَاءُ وَكَ فَاسْتَغْفَى وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاسْتَغْفَى لَهُمُو اِنْ جانوں بِرِ جِلْهَ يَتِهارے إِن ، يُرِيْنُ اللّٰهِ كَا، اور منفرے جانوان كيے

اجاد ل پر چائے ہمارے ہاں، چر بھی ان اللہ کا الدور منفرت ہا۔ الکوسکو ل کوجگ والسکہ تکو آگا کی تھے گیا

رسول نے ، تو یالیاللہ کو توبہ تبول فرمانے والا بخشے والا

(اور) یا در کھواللہ تعالیٰ ارشاد فربا تا ہے کہ (ہم نے نہیں بیجا کوئی رسول مگر) صرف اسلنے (تا کہ سکے کیچ پر چلا جائے ) اورا سکے ہر حکم کی تعمل کی جائے (اللہ) تعالیٰ (سے تھم) اورا سکے اذن (سے)۔

تو ان منافقین کو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ہے رسول کی اطاعت کرنی چاہئے تھی۔ یونکہ

در سولوں میں سے ہر رسول کو معاملات میں سے ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے سب

نے مطائ بنایا گیا ہے کہ اسکی اطاعت اور اسکا ہر امر فرض ہے ان لوگوں پرجن کی طرف وہ

مبعوث ہوئے ، کہ وہ لوگ اپنے رسول کی اطاعت اور انکی تا بعداری کریں۔ اسلئے کہ اسے

اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بیجا ہے کہ اسکی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ، اور اسکی نافر مانی بھی جائیں۔

اللہ تعالیٰ کے نافر مانی بھی جائیں۔

(اوراگروہ جب) آپ ﷺ کی اطاعت چھوٹر کر، آپ ہے روگر دائی کر کے، طاغوت کے بہال فیصلہ لیجا کر، اوراللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیکر، (ظلم کر بیٹے اپنی جانوں پر) بھرا پی منافقت سے تائب ہوکر (چلے آئے تہمارے پاس)، (پھر) اس درواز ہر رحت دمغفرت خداوندی پر حاضر ہوکر

بھلا کہاں ماننے والے

( بخفش ما تکی اللہ) تعالیٰ ( کی اور مغفرت جابی ) اللہ تعالیٰ سے ( ان کیلئے رسول نے ) ، یعنی اسکے تو بہ واستغفار کے وقت اللہ کے رسول نے انکی شفاعت فر مائی اور سفارش کی ، اور اللہ تعالیٰ سے انکی مغفرت کا سوال کیا ( تو پالیا ) ان تو بہ کرنے والوں نے ( اللہ ) تعالیٰ ( کو ) بہت بڑا ( تو بہ قبول فرمانے والا ) اورا پنی ساری مخلوق پر بہت بڑارحم فرمانے والا ، اور انکے گنا ہوں کا ( بخشے والا )۔

#### فكاوريك لايؤمنون حتى يُحكِّنُوك فيناشجر

تونين كياتهارب روردگار كاتم وه ايمان نين الدي ميهان تك كدانا فيلدكنده اين تم كو، برمعالمد بسين الك كين كاف و اين الفيسوم مركا و منا التكويل التكوير ا

درمیان جھڑا آہو، پھر پاکیں اپنے دلوں میں کھنک جوتم نے فیصلہ کردیا، اور بی جان سے مان لیں •

(آق) اے محبوب! اِس پیائی میں (نہیں) کی مخبائش ہی (کیا) ہے، کہ نہیں ہے حقیقت ایکان کی جیسا کہ دہ مگان کرتے ہیں۔ چنانچ۔۔ بقتم ارشاد فر مایا جار ہا ہے کہ اے محبوب! (تہمارے پردرگار کی جیسا کہ دہ مگان کرتے ہیں۔۔ چنانچ۔۔ بقتم ارشاد فر مایا جار ہا ہے کہ اے محبوب! (تہمارے درمیان جھڑا ہو)، لینی وہ اس وقت موس کہلانے کے حقدار ہیں، جب وہ اپنی مماملات میں آپ کو اپنا تھکم مانیں اور اپنی وہ اس وقت موس کہلانے کے حقدار ہیں، جب وہ اپنی اور اپنی ہوں اور بیلی کے فیصلہ کر دیا اور جی جان سے مان لیس کی آپ کے فیصلہ کر دیا اور جی جان سے مان لیس کی آپ کے فیصلہ سے دل و جان سے راضی ہوں اور بیلیپ خاطرات قبول کر لیس اور اس فیصلہ سے اپنی دل میں کسی صمی کی اور ہو جھے محبوں نہ کریں۔ اندش ۔ خاطرات بیلی خام خیالی ہے۔ اسکے معاملہ یول نہیں جیسا منافقین کے گمان میں ہے کہ وہ موس ہیں۔ بیصرف آئی خام خیالی ہے۔ اسکے معاملہ یول کریم کی نافر مانی کرے دورا آپی حالی ہے۔ منافقین

وَلَوَا تَكَاكُتَبُنَا عَلَيْهِمُ آبِ اقْتُكُوّا الْقُسُكُمُ أو اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمُ ادراكريم خان بِهَدياهِ تاكرانِ يَقْلُوا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَا فَعَلُوْكُمُ الْا تَلِيلُ لِي مِنْهُمُ وَلَوْا أَنْهُمُ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ

تووہ ندر تے مرتحور ان مل سے ، اوراگر انعول نے کرلیاجوان کوفیعت کی جاتی ہے،

#### لكان خَيْرًا لُهُمْ وَاشْتُ تَثْفِينًا ﴿

توان كيليّ بهتري إورايمان كى برى مضبوطى

(اور) كہال اطاعت كرنے والے \_ چانچد \_ ارشادر بانى بے كد (اگر ہم نے ان) منافقين

راور) ہاں اور خرض کردیا ہوتا (کر) خودنی (اپنے کوئل کرویا اپنے گھروں سے نکل جاری اسے کہ بم

(دہ نہ کریے مرتصور سے ان میں ہے) جو خلصین کی روش اپنا لینے والے ہوں اور جنکے دلول میں حضرت

ٹابت بن قیس،حفرت مماراورحفرت ابن مسعود جیسوں کے جذبہءاطاعت نے جگہ بنالی ہو۔ دفقہ جن میں نیز در میں کشک

یہ سارے منافقین جنہوں نے نافر مانی (اور) سرکشی کی راہ اپنالی (اگر) ایسا ہو کہ (انہوں مرکبی کی ایسا

نے) مان کرعمل (کرلیا) ان احکام پرجس پروہ مامور کئے گئے اور قبول کر کے عمل پیرا ہوگئے، ہر ہر بات پر (جو) اللہ تعالیٰ کی طرف سے (اکو تھیجت کی جاتی ہے، تو ان کیلئے بہتری ہے)۔اسلے کہ انکی

بات پر روب الد تعال فی طرف سے (امو سیحت فی جان ہے، تو ان سیطیح بہتری ہے)۔ است الدامی عاقب اوردارین میں انگی صلاح وفلاح اس میں ہے (اور)اس میں (ایمان کی بردی مضبوطی) ہے۔۔

الخقر - الح ایمان کی زیادہ ثابت قدمی اور ایمان کے اضطراب کا بچاد انہیں مواعظ واحکام پرعمل کرنے سے نعیب ہوتا ہے ۔ اب رہا ہیں وال کہ اگر منافقین ان مواعظ پرعمل کر لیتے تو ان کا کیا فائدہ

ہوتا؟۔۔۔اتو س لوا۔۔۔

#### وَادًا الْانَيُنْهُمُ مِنْ لَدُ كَا آجُرًا عَظِيمًا ﴿

اورابیا ہوتو سمجھ لیں کہ ہم نے دے ڈالا ان کو بڑا اجر

#### وَلَهَكَ يُنْهُمُ مِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

اور جلاد باسيدهي راه

(اور) یقین کرلو که اگر (اپیامو) لعنی اپ دین برحق کی نقمدیق و حقیق کے حصول کے

ساتھ ساتھ ان احکام ومواعظ پڑمل کرلیں (تو بچھ لین کہ ہم نے دے ڈالا ان کو بڑا اجر) لینی آخرت میں تو اب کی کثرت جن کے انقطاع کا وہم دگمان بھی نہیں کیا جاسکا۔ (اور چلا دیا سیدھی راہ) جس پر

چلنے والا عالم قدس تک پنج جاتا ہے اور اسکے لئے عالم غیب کے درواز کے کعل جاتے ہیں اوروہ بہشت

يرين مين پنجادياجا تا ہے۔۔۔

## وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِيكَ فَعَ الَّذِيْنَ ٱلْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

اور جوكبامان لے الله كا وررسول كا، تو وه لوگ ان كے ساتھ بين انعام فرمايا الله في جن ير،

#### مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِينَةِينَ وَالشُّهُوَلَةِ وَالصَّلِعِينَ

انبیاء اورصدیقوں اورشہیدوں اور نیکوں سے،

#### وَحَسُنَ أُولِيكَ رَفِيْقًا ﴿

اور وه الچھے ساتھی ہیں۔

(اور) صرف اتنابی نہیں بلکہ حضرت ثوبان اورصاحب اذان ومستجاب الدعوات حضرت عبداللہ انسان اللہ علیہ الدعوات حضرت عبداللہ انسانی عبداللہ انسانی اللہ کے بدم دہ داری اور مال مبارک ہوکہ (جوکہا مان لے اللہ ) تعالی (کااوررسول کا) ادام و نوابی اور دین کے صدود داری میں اور خداور سول کی کمل فرما نہر داری اور تا بعداری کو وظیفہ عربات بنا لے، (تو وہ لوگ) اپنے اعمال خیر و خیرات کے لخاظ سے جنت میں جس مقام پر بھی ہول کیکن (اکسان تھی) رہنے دالے (ہیں، انعام فرمایا اللہ) تعالی (نے) یعنی اپنی مخصوص نعتوں کی شکیل فرمادی (جن پر) یعنی (انبیاء) جو کمال علم وعمل سے سرشار ہیں، بلکہ درجات کمال کے آگوکل کے مرم است بحیل تک بینچ ہیں۔

(اور صدیقوں) جنگے افعال واقوال میں صدق وا خلاص کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ جو نَجُّ و
دلاکل میں بھی بکتا ہیں اور تصفیہ وتز کیہ اور ریاضات ہے بھی عرفان کی انتہائی منزل تک پنچے ہوئے ہیں،
ای عرفان کی بدولت انہیں اشیاء کے تفائق کاعلم ہے، جوانہیں ذات الٰہی ہے عطا ہوا ہے (اور شہیدوں)
جنہیں ایکے خیر وصلاح اور فو زوفلاح حاصل کرنے کی فطری حرص اور جنگی رغبت نے طاعات اور اظہار
حقر کیلئے ایسا اُبھارا کہ اعلاء اللہ کیلئے جان دیئے تک ہے گریز نہ کیا (اور تیکوں ہے) وہ نیک بخت
حضرات جنگی زندگی اطاعت الٰہی میں صرف ہوئی اور جنگے مال اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرج ہوئے۔
ذبی شین رہے کہ اس معیت ہے نہ تو درجات میں تساوی مراد ہے اور نہ تی ہیشت کے
داخلے میں اشتر اک، بلکہ اسلام تصور ف یہ ہے کہ وہ ایے مقامات پر ہوئے کہ وہ جب چاہیں
گو ایک دومرے ود کیسیس گے اگر چہ انکے درمیان کتابی پڑ ایکھ کیوں نہ ہو۔
۔۔۔(اور وہ) کیابی (احتے ساتھی) اور دفیق (ہیں)۔
۔۔۔(اور وہ) کیابی (احتے ساتھی) اور دفیق (ہیں)۔

ظاہرے کہ انبیاء کرام میں سیدالانبیاء سیدنا محمد ﷺ، صدیقین میں صدیق اکبر، شہداء میں حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان ، حضرت علی رضافت نائیلیم ، انجین اور صافحین میں جملہ صحابہ کرام ، بیسب وہ نفوس قدسیدوالے ہیں جنکا دمنع علیم ، لینی انعام والا ہونا ہر طرح کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہے ، توجواسے عقیدہ و عمل میں دنیا میں انکا ساتھی ہے ، وہ جنت میں بھی ایکے قرب سے محروم نہ کیا جائیگا ، اور جب جب چاہیگا انکواسے رو بروہی پائیگا۔ اور بیٹوداسکے اعمال خیر کالازی نتیجہ نہ ہوگا بلکہ۔۔۔

#### ذلك الفضل من الله وَلَقَى بِالله عَلِيمًا ٥

من فضل اللي إورالله كافي علم والاب

۔۔ نیز۔۔اس ہے پہلی آیات بین مسلمانوں کے ملک کے دافلی اور اندرون ملک کی اصلاح کیلئے آیات نازل فرمائی تھیں، اور اب ہیرون ملک اور میدان جنگ کے سلسلہ بیس ہدایات نازل کی ہیں۔ اس آیت بین مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ کفار سے دفاع اور اپنی تفاظت کیلئے اسلحہ اور چھیار استعال کر رہا ہے، ویسے بی ہتھیار استعال کر یں۔ اور دشمنان اسلام سے استعال کریں۔ اب دنیا بیس اپنی بقا کیلئے ایٹمی طاقت بنیا ضروری ہے اور دشمنان اسلام سے مقابلہ اور جہاد کیلئے سائنس اور شیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو۔۔

# لَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوْ اخْدُوْ احِدْرَكُوْفَا فَفِي وَاثْبَاتِ آوِ انْفِرُ وَاجَمِيْعًاهِ

ا ـــ وه جوا يمان لا ڪِيا! پنابچاؤ بنالو پھرنگلو إ كأ وْكأ، يا نَكُلوا كُشا●

(اے وہ جوایمان لا چکے اپنا بچاؤ ہنالو) اور دشنوں کوالیاموقع نہ دو کہ وہ تم پرغالب ہوجائیں۔

اورائ یے تحفظ وغلبہ کا سامان کر لینے کے بعد ( پر ) دشمن سے جہاد کیلئے ( نکلوا کا دکا) متفرق جماعتیں

بناکر۔ایک چھوٹی جماعت یعنی سرتیہ ' پہلے روانہ ہواسکے بعد دوسری اور بھی مختلف جہتوں ہے۔ بناکر۔ایک چھوٹی جماعت یعنی سرتیہ ' پہلے روانہ ہواسکے بعد دوسری اور بھی مختلف جہتوں ہے۔

ذ ہن نشین رہے کہ 'مرئیہ' ہراس مخضر جنگی جماعت کو کہا جاتا ہے جس میں پیغیبراسلام تشریف نہ لے جانے ہوں۔

(یا لکلواکشا)ایک بڑی جماعت تیار کرکے لیکن بز دلی کامظاہرہ نہ کرو۔ۃا کہ۔۔ڈشنوں کے مقالبے سے بسیا ہوکر ہلاکت کے گڑھے میں نہ جاپڑو۔

## وَانَ مِنْكُمُ لِمَنْ لَيُبَطِّئُنَا قَالَ آصَالِتُكُمُّمُ صِيدَبَةٌ قَالَ قَدُ ٱلْعُمَ اللهُ

اوربے شک تم میں وہ بے جو ضرور دریر لگا دیتا ہے، پھر اگرتم کو مصیبت پنچی، تو بولنے نگا کہ انعام فر ما یا الله نے

عَكَ إِذْ لَهُ أَلْنُ مَّعَهُ وَشُهِيْنًا ﴿ وَاللَّهُ مِنْكًا اللَّهِ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَ

مجه پر کدیس ان کے ساتھ حاضر ندتھا۔

(اور پیک تم) اشکر اسلام میں شریک ہونے والوں (میں وہ ہے جو ضرور دیر لگادیتا ہے) الله ان پر باہر جانے میں، اور تاخیر کرتا ہے جہاد میں ۔۔ شائ عبد الله ابن الى اور اسکے اصحاب، جنہوں تے

جنگ احد کے دن مخالفانہ روش اپنائی۔ ( پھراگرتم کو ) اے مسلمانو !قتل \_ یا\_ ہزیمت کی ( مصیبت پیچی تو ) وہ در یکرنے والامنافق ( **بولنے زگا کہ انعام فرمایا اللہ** ) تعالیٰ (نے **جمد پر**)اور بڑاا حیان فرما**یا** 

(كەيس الكے ساتھ حاضرنەتغا)\_

وَلَيِنَ اَصَابِكُو فَضُلٌ مِّنَ اللهِ لَيَقُولِنَّ كَأَنَ لَوَ تَكُنَّ بَيْكُو اورارطام وفض خدادي، توخروركي كاس طرح كرتبار

وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يُلْيُتَنِي كُنْتُ مُعَهُمُ فَأَنْوُزُ فَوَرًا عَظِيمًا ۞

اوراس کے درمیان کوئی دوئی نیس کدکاش ش ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کا میائی پاتا •

(اوراگر ملاتم) مخلصین (کوفعنل خداوندی) فتح و مال غنیمت کی شکل میں (تو ضرور کہے گا اسطرح) گویا (کی تیمہارے اورائے ورمیان) جان پہچان، اٹھنا میٹسنا اور هیتی مودت کا تو سوال ہی کیا، گاہری طور پرجھی کسی طرح کی (کوئی دوئی) تھی ہی (نہیں) کہ وہ تہبارے ساتھ تہباری اعانت کیلئے شریک جہاد ہوتا اور فتح کا سبب بنمآ۔ الغرض۔ اپنے کواپنے طور پر علیحدہ کر لیتا ہے اور بات اسطرح کرتا ہے گویاس نے تہبیں دیکھائی نہیں، اور تبہاری صحبت میں پہنچائی نہیں۔ اور اب جب فتح ذکا میا بی کود یکھا، تو بڑی ہی حسرت و یاس کے ساتھ بول پڑا (کہ کاش میں ان) مجاہدین شخصین (کے ساتھ اور کیا تا تو بڑی کا میا بی پاتا) اور مال غنیمت میں بڑے ھے کا متحق ہوجا تا۔

اسکی گفتگو نے ظاہر کردیا کہ اس صورت ہیں بھی اسکا شریک جہاد ہونا مسلمانوں کی مدد

کیلے نہیں ہوتا، بلکہ اسکا مقصد صرف مال نغیمت کا حاصل کرنا ہوتا۔ اس سے پہلی آتیوں میں

جہاد مے منع کرنے والوں کی فدمت تھی اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی طرف

راغب کردہا ہے۔۔ چنانچ۔۔ ہوایت دی جادتی ہے کہ جولوگ آخرت کی بھلائی اور وہاں کی

کامیانی جائے ہیں آئیس منافقین کی روش اختیار کرنے سے اپنے کو بچانا جا ہے اب اگر کوئی

منافق جہاد کیلیے ٹیس کلنا۔۔یا۔ پیچھے رہ جاتا ہے اور منافقانہ طرز کمل اختیار کرتا ہے۔

# فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ النَّهِ النَّهِ مَنْ يَشَرُونَ الْحَيْوِقَ النُّنْيَا وَلَيْ اللَّهُ فَيَا ال

بِالْدِخِرَةِ وَمَنْ يُقَالِقُ أَتِلُ فِي سَبِيْلُ اللَّهِ فَيُقْتَلُ

آخرت ہے۔اورالله کی راویس جولڑے، پھر مارڈ الا جائے،

ٱڎ<sub>ؙ</sub>ؽۼٝڸڹٛۮ۬ڝۘۏٛػڶٷٛؾؽؗۼٱۻؚٞڒٳۼڟؚؽؗێٵۘۛؖ

یا جیت جائے، تو ہم جلد دیں گے اس کو اجرعظیم

(ق)اسکواسکے عال پررہنے دیں کین خود (لڑیں)اور (اللہ) تعالیٰ (کی راہ میں)جہاد کیلئے پڑیں وہ تصین (جو بدل دیں) نا پا کدار (ونیاوی زندگی) کے فنا ہوجانے والے عیش وعشرے (کو

رت) کی لاز وال اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں (سے)۔

يادر کھو کہ جہاد فی سمبیل اللہ میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے،خواہ تم غالب رہو۔ یا۔ مغلوب۔

النسآء

(اور)ابیا کیوں نہ ہو؟ اسلئے کہ خودارشادالی ہے کہ (اللہ) تعالی (کی راہ میں جولائے) اور جہاد کرے (کھر مارڈ الا جائے) شہید کردیا جائے (یا جیت جائے تو) دونوں صورتوں میں (ہم جلد دیگئے اسکوا جر عظیم) قتل ہوجانے کی صورت میں شہادت کا عظیم درجہ اسے حاصل ہوجائے گا اور دنیا کی فانی زندگی کو قربان کر کے دہ آخرت کی لافانی زندگی والا ہوجائے گا،ابیا کہ اسے مردہ کہنا تو بڑی بات مردہ کمان کرنا بھی تھے اسکوا نہیں ہوگا۔اور غالب ہوجانے کی صورت میں اخروی اجر کے ساتھ ساتھ دنیاوی منفعت بھی حاصل ہوگی۔اور جب جہاد فی سمیل اللہ کی عظمتیں اور اسکے فوائد ہے شار جیں ، تو اے ایمان والوا سوچو۔۔۔

# وَعَالَكُمْ لَا ثُقَالِتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ اورتهي كالدالله كاراه من دار و، اوركز ورون كياء مردو

الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ آهُلُهَا وَإَجْعَلَ لَكَامِنَ لَكُنْكَ وَلِيًّا

آبادی ، طالم بین اس كر بوال، اور بناو ماية كرم ب ماراكوني ياور،

### وَّاجْعَلْ لَكَامِنَ لَكُنْكِ نُصِيْرًاهُ

اور بنادے اپنی عطاہے ہمار اکوئی مددگارہ

(اور) بتاؤکہ آخر جمہیں کیا) چزر دکتی ہے (کہ) دین کی سربلندی کیلئے ،شرک کے اندھیروں کی جگہ نور تو جید کی جگہ نور تو کی جائے خیر اور عدل کا دور دورہ کرنے کیلئے ، اور اپنے اسلامی بھائیوں مردوں ،عورتوں اور بچول کو کفار کے ظلم دستم سے بچانے کیلئے ، (اللہ) تعالی (کی راہ میں شرک وادور کر دروں) کو کفار کے جوروشتم سے بچانے (کیلئے) بینی سلمہ بن صفام ، ولید بن ولید ،عالی بن اپنی ربیعہ اور اپوجندل بن سہیل وغیر ہم چیسے مظلوم (مردول) میں سے (اور) ام شرکی جیسی مظلوم (مودول) میں سے (اور) ام شرکی جیسی مظلوم (عورتوں) میں سے (اور) اس شرکی جیسی مظلوم دروں) میں سے (اور) اس شرکی جیسی مظلوم دروں کی میں سے )۔۔۔

۔۔اخرض۔۔ان سب کونجات دلانے کی کوشش ندکرو (جو) عاجزی وتضرع کی راہ ہے بارگاہ خداد ندی میں (دعا ئیں کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں نکال لے چل) کمدکی (اس آبادی ہے) کیونکہ (ظالم ہیں اسکے رہنے والے) بنیا دی طور پراہیے کفروشرک سے سب سے۔اسلئے کہ شرک بہت براظلم

بغ

ہےاور ظاہری طور پراپنی ان زیاد تیوں کی وجہ سے جووہ کمزوروں پر کررہے ہیں۔(اور ہنادےاہیے کرم ہے ہارا کوئی یا درادر بنادے اپنی عطاہے ہمارا کوئی مددگار ) جودشمنوں کا شرہم پر سے دفع کرے۔ حق تعالى نے انكى دعا قبول فرمائى جسكے سبب بعضوں كومكم معظمہ سے نكلناممكن ہوگرااور بعضے جو وہاں رہ گئے تھے ایکے واسطے رسول مقبول جیسا دوست بھیج دیا، کہ فتح مکہ کے دن سمعول کی دلنوازی کر کے ایکے مہمات سرانحام فریاد ہے اور ایکے واسطے جامی اور مددگارمقرر کردیالعنی عمّاب بن اسیدکو آنخضرت ﷺ نے مکہ کا حاکم کردیا اور وہ ان ضعفوں اور بے چارول کایارومددگارر ہا۔اس مقام پریپہ یادرکھو۔۔۔

# ٱلْذِيْنَ امْنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنِ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ

جوا پمان قبول کر چکے وہ لڑتے ہیں راہ میں الله کی۔اور جنھوں نے اٹکار کر دیاوہ لڑتے ہیں

## فى سبيل الطّاغُوْتِ فَقَاتِلُوٓ الرَّايِاءَ الشَّيُطِيَّ

شیطان کی راہ میں ، تولژ و شیطان والوں ہے۔

### إِنَّ كُنِيرُ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿

ب شک شیطان کی حیال کمزور ہے۔

(جوا پمان قبول کریکھے) ہیں(وولڑتے ہیں)اللہ تعالیٰ کی (راہ میں)،(اللہ کی)رضا اور نوشنودی کیلئے۔انکےسامنےاخروی مقاص*د ہوتے ہیں۔*وہ اللہ تعالٰی کی بڑائی اورا سکے دین کی سربلندی کیلے لڑتے ہیں۔وہ بت پرتی ، کفروشرک ،شروفساد کومٹانے اور نظام اسلام کو قائم کرنے ،خبر کو پھیلانے اورعدل وانصاف كونا فذكرن كيلئ لأت جيرانكام تصدر مين كوحاصل كرنانبيس موتا بلكه زمين براللد تعالی کی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے۔وہ اپنے استعاراور آ مریت قائم کرنے کیلئے اور دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے اورلوگوں کوا پنامحکوم بنانے کیلئے نہیں اڑتے، بلکہ انسانوں کوانسانوں کی بندگی ہے آ زاد کرا کر بلوگول کوخدائے واحد کے حضور مربہ بچود کرانے کیلئے جہاد کرتے ہیں۔

(اور) اسکے برخلاف وہ بت برست اور یہودونصاریٰ (جنہوں نے) خدا سے بغاوت اردی اور دین خداوندی یعنی اسلام کو تبول کرنے اور ایمان لانے سے (اٹکار کردیا ووار تے ہیں شیطان کی راہ میں ) یعنی اس راہ میں جسکا طاغی باغی شیطان نے انکو تھم دیا ہے۔۔چانچہ۔۔ووصرف

مادی مقاصد کے حصول کیلئے جنگ کرتے ہیں، تا کہ بت پرتی کا بول بالا ہواورا پی تو م کی تھا ہیں۔ انکے پیش نظر زمین اور مادی دولت ہوتی ہے۔ وہ اپنے نام ونمود، اپنی بڑائی اور دنیا میں اپنی بالاد تی قائم کرنے کیلئے لڑتے ہیں۔

(تو) اے خدا کے دوستو! جب بیسرکش افرادا پنی سرکش کا مظاہرہ کسی نہ کسی ڈھنگ ہے کرنے گئیں ، تو تم خاموش بیٹھے ندرہو، بلکہ (لوو) اور جہاد کروان (شیطان ) کے تھم پر چلنے (والوں) اور ان شیطان کے دوستوں اور اسکے فرما نبر داروں (ہے) اور اسکے کروفریب ہے اپنے کو بچاتے رہو، اور لیقین کراو کہ (چیک شیطان کی چال) اور اسکا فریب باطل اور بے دلیل ہونے کی وجہ ہے ( کمرور) اور ست و بے زور (ہے)۔ بیتو صرف دین اسلام ہی ہے جوابے دلائل و براہین کے کا ظ ہے سارے اور اسلام بی ہے جوابے دلائل و براہین کے کا ظ ہے سارے اور ایان باطلہ برعالب ہے۔۔۔

الْعُتْرَ إِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ لُفُوّا الْيُدِيكُمُ وَالْقِيْمُواالصَّلُولَةُ وَالْوُاالرُّلُولَةُ و كيان كالم فضين ديما بن عبائيا كيا كمانية بالقود وكواوز فازة مُرواوز كو وو،

فَكُمُّا كُنِّبُ عَكَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَى يُنْ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ هُرجه الذم كيا كيان رقال، ال وقت ال كالمن في عولوس عاديق.

كَنْشَيَةِ اللهِ أَفِي الشَّدَ حَشَيَةً وَقَالُوْ ارْبَعًا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْمًا الْقِمَالُ

چےالله عدادے، بكرمدے نياده در داور بولے بروردگاراكيوں خرورى كرديا تونى بم يراؤن مرنى كو، كُوْلِلاً الْخَوْرَكُنَا إِلَى اَجِل تَكْرِيْبِ قُلْ مَمَنَاءُ السُّنْمَيَ كَلِيدِكَ وَالْاَحِرَةُ

را میں اس میں اور اور اس میں اس می

عَيْرٌ لِمَنِ اتَّعَىٰ وَلَا ثُطُلَمُوْنَ فَتِيلًا @

بہت بہتر ہال كيلئے جوڈ را۔ اورنظم كے جاؤك دھا ك بحر

اے محبوب! (کیا) تم نے عبدالرحمٰن بن عوف ، سعد بن الی وقاص ، مقداد بن اسود رہیں اور (ان) جیسوں (کی طرف ٹیمیں دیکھا) اور انکے جذبات خیر کی طرف توجہٰمیں فرمائی ، جو مکر شریف میں کفار کے مظالم سے ننگ آ کر اصرار و مبالغہ کے ساتھ عرض کرتے ہے کہ یارسول اللہ ﷺ ہمیں اجازت دیجے کہ مشرکوں سے ہم لڑیں ، اس واسطے کہ اکی ایڈ ارسانی اور تکلیف وہی صدے گزرگئ ہے (جن

ے) انگی اس خواہش کے جواب میں تھم الٰہی سے (کہا گیا کہ) ابھی صبر کر واور جب تک تھم الٰہی نہ آ جائے اسوقت تک کفار کی لڑائی سے (اپنے ہاتھ روکواور) کا فروں سے جہاد شروع نہ کرو۔
۔ بلکہ۔۔جواحکام تم پر فرض کئے جاچکے ہیں انہیں پڑس کرتے رہو۔۔ چنانچہ۔۔ پابندی کے ماتھ (نماز قائم کرو) باضابطہ کما حقد اسے اوا کرتے ہوئے (اور) صاحب نصاب ہونے کی صورت میں تحقین کو (زکا قادو) فی الحال آئی فرائض پڑس کر لینا تمہارے لئے کافی ہے اور (پھر جب) وہ جمرت کے مدینہ بین آئے اور (لازم کیا گیا ان پر) کافروں کے ساتھ (قال) ، تو (اس وقت انگی ایک افرائی کے مدینہ بین آئے اور (لازم کیا گیا ان پر) کافروں کے ساتھ (قال) ، تو (اس وقت انگی ایک افرائی ہے جب کے جاتا ہے (قال) ، تو (اس وقت انگی ایک

وں ہے) بیان میں بعض پوجشعف قلب، فوت اور موت سے بالطبّ ڈرنے والے تھے اور بعض بوجہ نفاق نوف ڈوہ بن کراپنے کو جہاد سے بچانا چاہتے تھے۔ اور انکا خوف کچھ ہلکا بھاکا خوف نہیں تھا، بلکہ ایسا ڈرتے (جیسے) کوئی (اللہ) تعالیٰ (سے ڈرے بلکہ صدسے زیادہ ڈر) ان میں کمزوردل والوں کا خوف شری تقاضے اور ضعف بشریت کی وجہ سے تھا، تھم خدا کو مکروہ جانئے کی وجہ سے نہیں تھا۔

۔۔الخفر۔ بھم خدا کے آگے انکا سرتسلیم جھکا ہوا تھا۔ لیمن۔ بشری کم وری کے سبب موت و فت کے خیال سے خوفز دہ تھے۔ رہ گئے اہل نفاق تو وہ اپنی بر دلی ، کم ہمتی اور اسلام وشمنی ، کی وجہ سے جہاد سے کتر انا چاہئے تھے اور موت سے گھبراتے تھے۔ کوئلہ۔ ایکے کفر ونفاق نے انکو کمز وربنا دیا تھا۔ اور بھھتے تھے کہ ہمارا فاکد و تو ہماری زندگی سے وابستہ ہے، مرنے کے بعد ہمیں کیا طنے والا ہے؟ وہ مومن تھے بی نہیں تو پھر شہادت کی موت کی عظمت کا اور اک کیے کر سکتے تھے؟۔ الحقر۔ انکام نے سے ڈرنا کے کفر ونفاق کی فطرت کا تقاضہ تھا۔

۔۔الفرض۔۔ بیڈ رنے والے خاموش ندرہ سکے (اور پولے پروردگارا کیوں ضروری کردیا تو نے ہم پرلزنے مرنے کو، کیوں ندم ہلت وے دی تو نے ہم کوتھوڑی می زندگی کی ) کفارے مقابلہ ہم پر جب قرار دیکر مزید کچھ دنوں کیلئے اس وامان اور بے خوفی کے ساتھ زندہ رہنے کا اور زندگی سے لطف مدوز ہونے کا موقع عطانہیں فرمایا۔

اگر منافقوں سے بیسوال صادر ہوا تو کچے عجب نہیں اسلے کدائے نفاق کا تقاضہ یہی تھا کہ جہاد سے پہلوتھی کیلئے وہ اسطرح کا سوال کر بیٹسیں ۔۔اور۔۔اگر بعض مسلمانوں سے بھی بیسوال واقع ہوا ہو، تو صرف طبعی خوف اور بددلی سے انہوں نے ایسی بات کہی اور پھر

توبہ کری۔ ایک قول بی بھی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گردہ آیت قبال نازل ہونے کے بعد منافق ہو گیا اور جہاد سے انکار کردیا۔ بیان ہی کا قول تھا۔ اور بھی تربات بیہ ہے کہ اس سوال کو تخفیف تکلیف کی تمنا پر مجمول رکھیں، وجہا انکار پر نہیں۔ الفرض۔ سوال کرنے والے جہاد کے منکر نہیں بھے، بلکہ وہ صرف اپنے لیے کسی آسان صورت حال کے خواہ شمند تھے، جس سے انہیں فی الحال جہاد کرنے سے رخصت مل جائے۔

توائے میں بہاداری ان ڈرنے والوں نے جنہوں نے دنیا کے ساتھ اپنا دل اٹکا رکھا ہے ( کہد دو کہ دنیا داری) جس سے دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں ، آخرت کے سامنے (چھرون ہے ، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کیلئے جو ڈرا) اور پر ہیز کرتا رہا شرک سے اور بری ہاتوں سے ( اور ) اس مجاہدین فی سبیل اللہ! س لوکہ ( نظام کے جاؤگر حاک بھر ) یعنی تہارے جہاد کے تواب کے درجول میں خدا پچھ کم نہ کریگا ، اس ڈورے کے برا بر بھی جو تجور پر ہوتا ہے ۔ پس پورا تواب پانے کے وعدہ پر بھروسہ کئے رہواور موت جو ضرور آنے والی ہے اس سے نہ ڈرو ، اس واسطے کہ کی گردن کو اس کمندے رہائی میسر نہیں اور کی آڑ میں اس واقعہ سے چھٹکا رامتھور نہیں ۔ تو۔۔

ٱيْنَ مَا تَكُوْلُوا يُلْ رِكِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوَكُنْ ثُونِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَ فِي الْمَوْتُ وَإِنْ جبال كين رمو له كي تم كومت، كوتم منبوداتكون عن رمودادراكر

تُصِمُهُ حُرَحَسَنَةُ يَكُولُو الهِ فِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَالْنَ تُصِمُهُ حُرَسِيَّكَةٌ يَكُولُوا

بيآب كى طرف ے ب-كهددوس الله كى طرف سے ب-توكيا مواب اس قوم كو

لا يكادُون يفقهُون حرايثًا و

(جہاں کہیں) بھی (رہو) گے (لے لے گئم کوموت کوئم مضبوط قلنوں میں رہو)۔۔یا۔ مصرف میں مصرف کر تبدیل کے اس حراب کے بچھی والعن کی تبدیل کا بھی جا کہ جب کا بھی ہا

آ راستہ کلوں میں رہو۔۔یا۔ آسان کے بارہ برجوں کے پچ میں رہویینی کسی چگہ اور کسی حال میں آف کوموت سے چارہ نہیں۔موت تو اپنے وقت معینہ پر آ کر ہی رہے گی ، اس سے نیچنے کی کوئی صورت نہیں۔ بیرمنافقین بھی جیب ہیں (اور ) انکی سوچ بھی جیب ہے۔۔ بیریکہ۔۔ (اگر کپنچی انکو)۔ شاؤ، مال

مَأَاصَالِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِنَ اللهِ وَمَأَ أَصَالِكَ مِنْ سَيِّمُ

النسآءم

جوتم کو پیچی بھلائی تو الله کی طرف سے ہے، اور جو پیچی برائی، فَمِنْ لَقْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللهِ شَهِينًا ﴿

تویہ تیری شامت ہے۔ اور ہم نے بھیجاتم کو ہرانسان کیلئے رسول۔اور الله کافی گواہ ہے۔

(جوم كوني كى كى تم كى ( بعلائي قر) وه (الله ) تعالى ( كى طرف سے ) اورا سك فضل وكرم لی وجہ سے (ہےاور چربیٹی) کسی تشم کی تکلیف۔۔یا۔ یسی طرح کی (برائی تو یہ تیری شامت) اعمال

ع(ب)اورتم الراتم عالمامول كي وجد ع

اس مقام پر بیدذ بن نشین رہے کہ اس آیت کریمہ میں جس احیمائی اور برائی وغیرہ کی طرف اشارہ ہے،اسکاتعلق امور تکویدیہ' سے ہے امور تشریعیہ' سے نہیں ہے۔ امور تکویدیہ'

ے مرادوہ امور ہیں جو بندوں کے دخل کے بغیر وقوع پذیر ہوتے ہیں، جیسے پیدا ہونا، مرنا، صحت، بیاری، بلیے پیدا ہونا، مرنا، صحت، بیاری، بارش کا ہونا نہ ہونا، طوفا نوں اور زلزلوں کا آنا وغیرہ و فیرہ اور امور تشریعیہ کے مرادوہ کام ہیں جن کے کرنے یا ایکے نہ کرنے کا بندوں کو تھم دیا ہے۔۔ شانا: نیک کام کرنا اور بڑے کاموں میں سے جبکا بندہ قصد وارادہ کرتا ہواللہ تعالی اسکو پیدا فرمادیتا ہے۔

بندہ کے ارادے کو 'کسب' اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کو مطلق اور 'ایجاد کہتے ہیں اور بندے کو اسکے کسب کی وجہ ہے جزا۔ یہ در سرا لمتی ہے ۔ کسب اور طلق کے فرق کواچھی طرح سمجھ لینے کے بعد رہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انسان نہ تو پھروں کی طرح مجبود محض ہے، اور نہ نہ کا ایسا باا فقتیار کہ اس کو اعلیٰ اعلیٰ کہا جائے ہیں۔ ہر وافقتیار کے نہ کورہ بالانظریات اور اسکے آثار اب بھی بعض لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہر نبی کے فرائض نبوت کا تعلق 'امورتشریعی' ہے ہوتا ہے نہ کہ امورتشریعی' ہے۔ وائیٹ بنے کہ امورتشریعی' ہے۔

توا محبوب! آپ تو اس حقیقت سے واقف (اور) انچی طرح باخر ہیں کہ (ہم نے بھیجاتم کو ہرانسان کیلئے رسول) بناکر تا کہ تم میرے نازل فرمودہ ادکام ان تک پہنچادہ دورہ گیا امور تکوینیہ میں دخل اندازی کرنا، تو بیتمہاری فرمدداری نہیں اور شہری تم اس کیلئے مبعوث کئے گئے ہو۔ لہذا امور تکوینیہ کتے تہ ہونے والی کی بھلائی ۔ یا۔ برائی کی نسبت تہماری طرف کرنا کوتاہ فکری اور جم فہنی کی نشانی ہے ۔ الحقر۔ تم اللہ کے رسول ہو (اور اللہ) تعالی تہماری رسالت پر (کافی گواہ ہے)۔ لہذا۔ کفار و مشرکین اور یہودونصاری ۔ یز۔ منافقین کے انکارے تہارے منصب رسالت پر پی خمیس آتی۔ مشرکین اور یہودونصاری کے درسول کا کام خدائی کے عمل ہے خدائی کی عمادت واطاعت کی طرف بلانا ہے، تو رسول کی فرمانبرداری خودخدائی کی فرمانبرداری ہے۔ چنانچہ۔۔

مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلَ اطَاءَ اللهَ وَمَن تُولَى مَن يُولِى مَن يُولِى مَن يُولِى مِن اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

فَكُمُّ الْرُسُلُنْكَ عَلَيْمُ هُوَحَفَيْظًا ٥ وَمَ نَيْسِ بِيواعِ مَ وَان كُوهَا عَتِهَ وَان دردار

(جس نے کہا کیارسول کا) اور رسول کے کہنے رعمل کیا، تو (اس نے کہا ماناللہ) تعالیٰ (کا)

لینی اللہ تعالیٰ کے تھم پرایمان لایا (اور جس نے برتی کی) اور پھر گیا تمہارے تھم سے۔الفرض۔۔ تمہارے تھم کو جان بو جھ کردل نے نظرانداز کردیا، (تو) اے محبوب! تم اس کیلے فکر مند نہ ہو، اسلئے کہ (ہم نے نہیں بھجاہم کو انگی تھا ظت کا ذمہ دار) بنا کر، کہ آپ آئی گنا ہوں سے محافظت کریں۔الفرض ۔ بیرتھا ظت آ کی فرائض رسالت میں نہیں ہے۔ بیرمنافقین بھی عجیب سرکش ہیں، جب آ پی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو اپنی منافقت کا رنگ دکھاتے ہیں۔۔۔

وَيَعُونُونَ طَاعَةً فَوَاذَا بَرَنُ وَاهِنَ عِنْدِكَ بَيِّتَ طَاعَةً فَوَاذَا بَرَنُ وَاهِنَ عِنْدِكَ بَيِّتَ طَايِفَةً مِّنْهُمُ

۫ۼؿٙڒڵڹؽؖڠٷٛڵٷ۩ڵٷؽڴۺؙٵؽؠۜؿٷؽؙٷڴٷۼۯڞڰٷۿ

كى خلاف دادرالله كلى دكمتاب جورات بحر منصوب كانتنت بين دوان ت يحسين بجالو وكوكل على اللية وكلفي بيانلي وكيتي كلاه

ت کی اندی ورمین اورالله پر مجرور در کود اور الله کافی مجرور ہے۔

روال کہنے کو کہ تو دیتا ہیں کہ ) آ کے حضور (سرتسلیم نم ہے) لینی آ پاکا کام حکم فر مانا ہے اور ہمارا کام فر مانا ہے اور ہمارا کی ایک ہے خلاف ایسی جو دن میں آ کی ہما ہے کہتے ہیں ، دات میں اپنی جو دن میں آ کی مانات ہیں۔ یا۔ آ پ جو ان ہے کہتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اسکے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ یا۔ آ پ جو ان ہے کہتے ہیں دوا پی ٹولی میں اسکو بدل کرآ کی طرف سے بیش کرتے ہیں (اور) ان نادانوں کو تیز نہیں کہ (اللہ) تعالی کی طرف سے بیش کرتے ہیں (اور) ان نادانوں کو تیز نہیں کہ داللہ) اور تد ہیں اور تد ہیں کرتے ہیں۔

### ٱفكر يَتُكَبَّرُونَ الْقُرُّانَ ۚ وَكَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللهِ

كياسوچ كامنيس ليت قرآن مين؟ اگريه و تاالله كيسواكسي كى طرف ،

### لَوَجِنُ افِيْدِ اخْتِلَا فَاكْتِثْيُرًا@

تویاتے اس میں بہتیرے اختلا**ف** 

( کیاسوج سے کامنیس لیتے قرآن میں)؟ تا کہ اعجاز کے آثارے انہیں طاہر ہوجائے کہ یہ حق تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔انہوں نے اتنا بھی غورنہ کیا کہ (اگرید ہوتا اللہ) تعالیٰ ( کے سواکس ) اور ( کی طرف ہے) جیسا کہ کافروں اور منافقوں کو گمان ہے (تویاتے)عقل وذہم والے (اس میں بہتیرے اختلاف) یعنی معن میں تناقض اورنظم میں تفاوت۔اسلئے کہ آ دمی تفاوت اورخلل سے خالی نہیں،خواہ بحسب لفظ خواه بحسب معنى \_

جب حق تعالیٰ نے معصومین ہے بھی انکی شان کے لاکق سہوونسیان اورخطاء ولغزش صاور ہونے دیا ، تو پھر کسی غیر معصوم کے کلام اور اسکے افعال واقوال میں خطاء ونسیان کوعاد تأ محال قرار دینا، اگرایک ناحق اورغیر دانشمندانه فکر ہے، تو اسے عقلاً ناممکن قرار دینا کلام انسانی کو کلام الٰہی کے ہم یابیر نے کی ایک بہت بڑی جسارت ہے۔

منافقین ۔ یا۔ ضعفائے مسلمین میں پھھا ہے لوگ بھی تھے جومسلمانوں کے نشکر میں تو شامل ہوجاتے تھے، کین اکی عادت بیتی کہ اسلامی لشکر کو شکست ہوتی۔۔یا۔اے مال غنیمت حاصل ہوتا، دونوں صورتوں میں وہ نبی کریم کواسکی خبر دیئے سے پہلے ہی اس خبر کواڑ ادیتے تھے تاكە كىكست كى خېرسے مسلمانوں كے دل كمزور جول اور نبى كريم كواذيت كنچ ـ ـ يا ـ بصورت دیگر اسلامی لفکر کی کامیالی کی صورت میں کفار کے دلوں میں جذب و انقام پیدا ہواوروہ پھر مسلمانوں سے لڑنے بحرثے کی تیاری میں لگ جا کمیں۔ دونوں پہلو سے ان خبراڑ انے والوں کامقصودمسلمانوں کوضرر پہنچانا ہی ہے۔۔المحقسر۔ان خبراڑ انے والوں کی عادت۔۔۔

وَإِذَاجَآءَهُ وَامْرُقِنَ الْإِمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُّ وَمُالَى

اور جب آئیان کے پاس کوئی بات اس یاڈرکی، توج جا مجادیاس کا، اور اگر سرو کردیت اے التَّسُوْلِ وَالْىَ أُولِى الْاَمْرِمِنْهُ وَلَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَكَيْرِ طُوْنَهُ مِنْهُمُّ رسول کے، اور اپنے بروں کی طرف، توساری بات جان جائے جوان میں چھائٹ لیتے ہیں حقیقت کو،

### وَلُولَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ الشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا

اوراگر نہ ہوتااللہ کافضل تم پر اوراس کی رحمت، تو ضرور بیچھے لگ جاتے تم شیطان کے طرتھوڑے •

(اور)روش يى رىى كر (جب آئى اسكے پاس كوئى بات امن) كى \_ دشان نى كريم ﷺ كا

سى قوم ئے مصلحت كا قصد فرمانا \_ يا \_ كشكر اسلام كا كامياب ہوجانا (يا فرر كى) جيسے دشنوں كا اجماع

اگر مپر د کردیتے اے رسول) کی اصابت رائے (کے) ، تو سر کار جب چاہتے اپنی صوابدیدے اس خبر کو ظاہر فرماتے۔(اور) بصورت دیگریہ بھی کرتے تو مناسب ہوتا کہ اس خبر کو (اپنے بروں) لیعنی میں مطابقہ میں میں میں ایک سے سے کہا جہ میں کہ شدہ نے

صاحبان علم وقد برصحابه عرام \_ یا دائیر کے حاکموں (کی طرف) پہنچا کر انہیں باخبر کردیت (توساری بات جان جاتے) وہ لوگ (جوان میں) اپنی فکرسلیم اور عقل متنقیم سے کام کیکر \_ نیز \_ نی

کریم سے مشورہ کرکے اور آپ سے ہدایت حاصل کرکے (چھانٹ لیتے ہیں حقیقت کو)، لینی خبر کا تجزید کرکے میچے متیج تک پہنچ جاتے ہیں، اور انہیں اچھی طرح معلوم ہوجا تا ہے کہ کس خبر کو ظاہر کردینا

ر میے رہے کا ہے بک فی جانے ہیں اور ان اُلا ہے اور کس خبر کو پوشیدہ رکھنا چاہئے۔

اے ایمان والو اس لو (اور) الله تعالیٰ ئے شکر گزار بندے بن جاؤ، اسلے که (اگر نه ہوتا) ات رسول اور بعث رسول کی شکل میں ۔ نیز۔ اسلام کی صورت میں (الله) تعالیٰ (کافضل تم پر) (اور) قر آن کریم اور تو فیق خیر کی شکل میں (اسکی رحمت) اورا گرتم رسول کریم، اسلام اور قر آن کی رکتوں سے محروم رہے (تو ضرور چیچے لگ جاتے تم شیطان کے) اور اسکی پیروی کر لینے (گر) تم میں

ر کو ایک کا در ارتب کر در کردیک بات می میطان محورث کی چندلوگ شیطان کی اطاعت مے محفوظ رہتے۔

# فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إلا نَفْسك وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَعُمَّاتِ اللَّهُ وَمِنْيُنَ لَ

عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَ بِأَسَ النِينَ كَفَنُ وَالْوَاللهُ اَشَكُ بِأَسَّا وَاللَّهُ اَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ ال قريب عدالله دوك دے جلكا فرول كي اورالله طاقت جنگ ميں سب نياده و دوراراورس بيراہ ميزاديش

(پس)ائے محبوب! بوقت ضرورت (لژواللہ) تعالیٰ (کی راویس)\_

۔ چنا نچر۔ اس تھم البی کے پیش نظر بدرالصغری میں جہاں ابوسفیان نے آپ سے مقابلہ
کا وعدہ کیا تھا آپ سٹر عسلمانوں کو لے کرنگل پڑے اوراس موقع پرجن بعض مسلمانوں
نے وہاں جانا ناپیند کیا تھا، آپ نے انکی طرف اورائل ممانعت کی طرف کوئی توجیبیں فرمائی
۔ بالفرض۔ اگر بیسٹر عبجی ساتھ نہ ہوتے ، جب بھی آپ تنہاروانہ ہوجاتے اورا ہے عمل
سے ظاہر فرماد ہے کہ کی بھی معرکہ میں کا میابی کی بنیادی وجیصرف نصرت البی ہے ، جوکی
ایک فردگو بھی حاصل ہو حتی ہے۔ اس کیلئے افرادی قوت کو صرف ٹانوی درجہ حاصل ہے۔ بیہ
آپ تاس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نی کریم بھی سب سے زیادہ شجاع اور دلیر تھے۔
اور قبال کے اعوال کو سب سے زیادہ جانے والے تھے ، کیونکہ اس آپ یت میں اللہ تعالیٰ نے
اور قبال کے اعوال کو سب سے زیادہ جانے والے تھے ، کیونکہ اس آپ یت میں اللہ تعالیٰ نے

(اور) قبال کا تھم دیر فر مادیا کہ اے محبوب! (تم فرمددار نیس کے گئے مگراپنے)۔۔ ہایں ہم ۔۔ مسلمانوں کو بھی بالکل نظرا ندازنہ کرو(اورا بھارواپنے ماننے والوں کو) بھی تا کہ وہ بھی اس نفشل سے محروم ندر ہیں۔۔ الحقیر۔ آپ کے فرمہ صرف ترغیب ہے تکلیف خیس اور اپنے ان چاہے والوں کو مطمئن کردو کہ یقینا (قریب ہے کہ اللہ) تعالی (روک دے جنگ کا فروں کی) اور کا فروں کے دل میں خوف ڈال دے۔

-- چنانچد-بدرصفریٰ ش یبی ہوا کہ ابوسفیان ڈرااور بدر کے میدان میں ٹیس آیا۔ --الغرض-- بیدا یک حقیقت (اور) روٹن سچائی ہے کہ (اللہ) تعالیٰ (طاقت جنگ) یعنی بیب وصولت (میں سب سے زیاوہ زوروار) ہے۔اسکی بیب وصولت کے آگے کفار کی طاقت کس

شاريس بي (اورسب سے بوا ب مراوين من عقوبت اورعذاب كرنے من

تواگر ڈرنا ہے قو خدا کے عذاب ہے ڈرواور اسکی عقوبت ہے اپنے کو بچاؤ کفاراس لائق کہاں ہیں کہ ان سے الیا خوفز دور ہا جائے جو دین اسلام ہی ہے دور کردے ۔۔الغرض۔۔خدا ہے جس طرح ڈرنا چاہئے بالکل ای طرح غیر خدا ہے ڈرنا ایمان والوں کی شان نہیں۔ منافقین کی بھی عجیب دوش تھی کہ اپنے بعض منافقین کو جہاد میں شریک ہونے سے بچانے کیلے حضور کی بارگاہ میں سفارش کرتے تھے کہ انکوفلاں فلاں عذر ہے۔۔لہذا۔۔انکو جہاد میں نیشر کیک ہونے کی اجازت مرحمت فر مائیں۔ چونکہ سیسفارش بدنیتی پرفی ہوتی تھی اسکئے سے بری شفاعت ہے اور اس شفاعت میں جہاد میں نہ شرکیک ہونے کا گناہ دونوں کو ہوگا۔ انکو بھی جو جہاد میں شرکیک نہیں ہوا اور انکو بھی جنہوں نے اسکے لئے اسکی سفارش کی ۔ تو سفارش کرنے والے غورسے بن لیں کہ۔۔۔۔

#### مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يُكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعةً جمنار شرك المجيء والراح المحارب عدادر جوسفار شرك

سَبِيَّةٌ يُكُنُّ لَا كُوْلًا قِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وُقِينَتًا

برى،اس كے ليےاس ميں سے حصر ہے۔ اور الله مرچز پرقوت ركھنے والا ہ

(جوسفارش کرے اچھی) کہ اس ہے کوئی حق ٹابت ہواور کمی کوفع پنچے اور کسی سے ضرر دفع ہو (تواس) درخواست کرنے والے (کا حصال) درخواست کے قاب میں (سے ہے اور) اسکے برخلاف (جوسفارش کرے بری) کہ اسکے سبب سے حقوق میں سے کوئی حق فوت ہوا در کسی کو ضرر پنچے اور کسی کی بھلائی رک رہے ، تو (اس) سفارش کرنے والے ( کیلئے اس) کے وبال (میں سے حصہ ہے) ۔ پہلی صورت میں ثواب دینے (اور) دوسری صورت میں وبال و ہلاکت میں مبتلا کردینے ۔ الحاصل۔۔ (اللہ) تعالی (ہر چیز پر قوت رکھنے والا) تو انا اور صاحب قدرت (ہے) ۔ نیز۔۔سب چیز وں کا نگہبان اور سب چیز ول پر گواہ ہے۔

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جہاد کا تھم دیا تھااور جہاد کے احکام میں سے یہ بھی اس سے کہ جب فریق خالف صلح کرنے پر تیار ہوتو تم بھی اس مصلح کر لو، اسلئے کہ اسلام صلح و سلامتی اور امن وشانتی کا دین ہے، تو اگر جہاد سے میہ مقصد حاصل ہوتو جہاد کر واور اگر صلح سے حاصل ہوتو سلح کر لو۔۔۔۔

### وَإِذَا حُبِيِّينُتُو يُتَحِيَّةٍ فَحَيْثُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوَرُدُّوْهَا ﴿

اور جب سلام کیاجائے تم رکسی لفظ سے، توتم جواب دواس سے بہتر، یاای کود ہرادو۔

### إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ خَصِيبًا ﴿

بینک الله مرچز کاحساب لینے والا ب●

(اور) صرف اتنائی نہیں بلکہ (جب سلام کیا جائے تم پر کسی لفظ سے تو تم جواب دواس سے بہتر ) ۔۔ شلا: السلام علیم کے جواب میں ولیکم السلام ورحمته اللہ اور السلام علیکم ورحمته اللہ کے جواب میں علیم مال ادمی چروں نے سب کسی اور میں مداوس اور لعب الدو علی چروں نہ اس کر میں قور درسانہ اور کرفتا ہوں قور درسانہ

وعلیم السلام ورحمته الله و بر کانه کے اسلامی سلام یعنی السلام علیم ورحمته الله و بر کانه تمام آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کی دعا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کوسلام کرتا ہے، تو وہ اسکوا پنی طرف سے ضرراورخوف سے مامون اور محفوظ رہنے کی بشارت و بتا ہے۔ الغرض سلام کا جواب سلام کرنے والے

کے سلام سے بہتر دو۔ (یا) کم ہے کم (ای کو ہرادو) اورائسلام علیم کے جواب میں وعلیم السلام کہدو۔ اسطرح ابتداء بھی سلامتی کی دعاسے ہوئی اورانتہا بھی سلامتی کی دعا پر ہوئی۔

اسطيط مين ايك قول يديمي ب كداً كرسلام كرنے والامسلمان مو، توات بهتر جواب

دینا چاہئے اورا گرمسلمان نہ ہوباتو وعلیک کے لفظ سے اسے کچھروینا چاہئے۔ محصل میں کا مسلمان کہ میں اور اور الرکھ میں اور الرکھ میں اور الرکھ کے اور الرکھ کی اور الرکھ کی میں اور الرکھ

الچھی طرح جان لو کہ ( بیٹک اللہ ) تعالیٰ (ہر چیز کا صاب لینے والا ہے )، تو تم سے سلام اور

اسکے جواب کا حساب لیگا۔

سلام کرنا اگر چرمتی ہے گھراسکا جواب دینا واجب ہے۔ آج آگر چرمسلمانوں کے درمیان سلام اور جواب ملام ایک عام طریقہ ہے، لین سلام کرنے والے اور جواب دینے والے اور جواب دینے مام طریقہ ہے، لین سلام کرنے والے اور جواب دینے والے دونوں کا ذہن اسکے حقیقی منہوم اور اس منہوم کے محتی تقاضے ہیں۔ اور اگر سارے مجھول کا کروار ادا کررہے ہیں۔ اور اگر سارے لوگ اسکو بچھ کرا داکریں اور اسکے تقاضے پر کھمل طور پڑمل کرنے لگیس پھر تو مسلمانوں کے درمیان صلح وسلامتی کا وہ ماحول پیدا ہوجائے کہ سارے انتظار وافتر اتی اور نفسانی جنگ و حدال کی جڑبی کث جالے۔

اس مقام پرید ذہن نشین رہے کہ اگر جماعت مسلمین کوسلام کیا تو ہرایک پر جواب دینا ' فرض کفائی ہے لیکن جب کی ایک نے جواب دیدیا تو ہاقیوں سے جواب دینے کافرش ساقط

ہوجائیگا۔ فسان اور فجار کو پہلے سلام ٹیس کرنا جائے۔ اگر کوئی اجنبی عورت کسی مردکوسلام کرے، تواگر وہ پوڑھی ہو، تواسکواسکے سلام کا جواب دینا چاہئے اورا گرجوان ہو، تواسکے سلام کا جواب نہ دے، یعنی اسکو جواب دینا واجب ٹہیں۔ بلکہ جواب دینے سے احتر از بہتر ہے۔اب اگر موجودہ عام دوش۔یا۔ کسی نبیت خیر کی بنیاد پر جواب دے دیا تو گئرگا رئیس۔

نذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے سلام کا احسن طریقے ہے جواب دیے کا تھم دیا تھا، اسکا تقاضہ یہ ہے کہ جواجئی خضائم کوسلام کرے، تو اسکوسلمان جانو اور یہ نہ جھو کہ اس نے جان بچائے کیلئے سلام کیا ہے اور اسکے دل میں کفر ہے۔ کیونکد باطن کا حال صرف اللہ تعالی جانتا ہے اور جس نے اسلام کو فائم کیا اور باطن میں وہ کا فرتھا، اسکا حساب اللہ تعالی قیامت کے دن لیگا ، اسلئے اسکے بعد قیامت کا ذکر کیا۔ الفرض۔ اسکی گرفت سے کوئی باہم ہونے والانہیں اور اسکی کیڑے کوئی کیسے بھی سکتا ہے اسلئے کہ وہ شان کہریائی رکھنے والا۔۔۔

#### اللهُ لاَ النَّالِا هُوْلَيَجْمَعَتُكُمُ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَا رَيْبَ فِيْدُ

الله ، کہنیں کوئی پو جنے کے قابل اسلے موا، ضرور جمع کر رگاتم لوگوں کو قیامت کے دن ، جس میں ذراشک نہیں ۔ مرموری میروری کا میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں میں ایک کا میں ایک ک

#### وَقَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا اللهِ

اوركون زياده سچابات كاموگاالله =

(الله) تعالى (كرنيس كوئى إو جنه كے قابل اسكے سوا) \_ خداك قتم وه (ضرور جمع كريگا تم لوگول كوقيامت كے دن ، جس) دن كے ہوئے \_ \_ يا \_ اس جمع ہوئے (بيس فررا شك نهيں اور) جب الله تعالى نے فرمانى ديا ہے، تو شك كاسوال ہى كيا \_ اسك كر (كون زياده سچا بات كا ہوگا الله ) تعالى (سے) \_ \_ الغرض \_ \_ الله تعالى سے زياده كوئى سچانيس \_ يعنى الله تعالى كى بات اور وعده بيس جموث كوراه نهيں ، اس واسطى كرجموث تقص ہے اور حق تعالى تقل سے ياك ہے \_

اس سے پہلے ہدایت دی جا چکی ہے کہ اگر کوئی ہجی تم کو سلام کر بو اسکے تعلق ہے کی بدگمانی کا شکار نہ ہواور اسکے سلام کا جواب اچھے اور بہتر طریقے پر دو، کیان اسکا مطلب یہ نہیں کہ جنکا کفرونفاق حالات وتجربات کی روثنی میں تم پرواضح ہو چکا ہو، ایکے تعلق ہے آپس میں مختلف الرائے ہوجاؤ لہذا وہ تو مجس نے مکہ ہے بجرت کی اور پشیمان وشر مندہ ہو کر راہ سے پھرائے اور رسول مقبول بھی کوا ہے اسلام کا پیام بھیج دیا۔۔۔وولوگ جنہوں نے مدینہ پھرائے اور رسول مقبول بھی کوا ہے اسلام کا پیام بھیج دیا۔۔۔وولوگ جنہوں نے مدینہ

کی ہوانا موافق ہونے کا بہانہ کیا اور آنخضرت ﷺ سے اجازت چاہی کہ ہم لوگ جنگل میں رہیں، پھرمدیند سے باہرنگل کر مکدے مشرکوں نے لگے ، توالیوں پر اسلام ۔۔یا۔ کفر کا تھم نافذ کرنے میں تم رود کا شکار ہوگئے ، یہاں تک کہ بعض نے آئییں مسلمان سمجھ لیا۔

### فَاللَّهُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ الْأَسْمُمْ عِمَالْسَبُوا الَّهِ بَيْدُونَ

توتهبين كيابوا منافقول كےبارے ميں دوپار ٹي ،حالانگہ اللہ نے اوندھا كر ديا انگوائے كرتو توں كےسبب كياتم چاہج ہو

### اَنْ تَهُدُهُ اللهِ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَكَنْ تَجِيْدَكُ سَبِيلًا ﴿

كدراه پر كے آؤجكوبراه بتاديا الله نے ،اورجيكوالله نے براه بتايا، توتم اسكے لئے راه نه پاؤگے

( تق) ذراغور کروکہ (حمیمیں کیا ہوا) کہتم ہوگئے (منافقوں) پڑھم کفرنافذ کرنے ( کے بارے

میں دوپارٹی)۔ایک افتہ بھتی ہے اور دوسری مسلمان۔ آخرتم ان لوگوں کے نقاق کے بارے میں اتفاق کیون نہیں کر لیتے (عالانکہ ) یعنی جبکہ صورت حال ہیہے کہ (اللہ) تعالیٰ (نے او بم حاکر دیا اکوا کے

كراقو تول كسبب) لين الح مشركين كم بال مرتد وكر في جان اور حضور رفي عد عابازى كرنے

کی وجہ سے ۔۔ چنانچہ۔۔انہیں کفار کی طرف لوٹا دیا۔اُب ایکے اور کا فروں کے احکام برابر ہونگے ۔ انہذا۔ ان میں ایک تا

ذلت درسوائی، قید و بنداوقتل کئے جانے میں ریکا فروں کے شریک ہو نگئے۔ تواسے سراپااخلاص ایمان والو! ( کیاتم چاہیے ہوکہ راہ پر لے آ و) اوراسے ہدایت یافتہ بناد د

(جسکو بےراہ ہتا دیااللہ) تعالیٰ (نے)اوراس گی گرائی ظاہر فرمادی (اور) راہِ متقیم برآئے کی تو نِق اس سرچھی مالی میں تو اچھی طبرے ہیں ان (جسکووٹ کا اللہ (نے میں سائی ()) سرچھی میں ا

سے چین کی ہے۔ تو اچھی طرح س لوکہ (جیکواللہ) تعالیٰ (نے بدراہ بتا) د(یا) ہے، (تو تم اس) کو بدایت یا نے بائے تمہاری ساری بدایت یا فتہ بنانے (کیلیے) کوئی (راہ نہ پاؤ گے)۔اوراسکوراو ہدایت پرلانے کیلیے تمہاری ساری

کوششیں رائیگاں جائینگی ۔ تو تم اس ممان میں ندر ہو کہتم منافقوں کوراوراست پر لاسکو گے۔

غورکر دکتم ایسے قعل کی کوشش کررہے ہوجو بالکل محال ہے، کہ جےاللہ تعالیٰ نے دروازے جبرے کہ کا سے م

ے ہٹا دیا ہے تو چرکنی کیلئے کیے ممکن ہے کہ اپنے گراہ کوراہ ہدایت پر لا سکے ۔اسلئے ایسے لوگوں کومومن تجھنا ماہوات مافقہ بیانا ہوم و خیال کی انتمان میں البہتہ ہے انگی ایران میں ایسان

سجھنا یا ہدایت یافتہ بنانا وہم و خیال کی با تنیں ہیں ۔۔الخقر۔۔ چولوگ ایمان و ہدایت سے کوسول دور ہو چکے ہول، ان کیلیے سعی داراد و ہدایت خام خیالی ہے۔ایمان والو! ذراائے حال پرغورتو کرو کہ وہ

ا پئے کفر میں کس حد تک پہنی چکے ہیں اور کتنا غلواختیار کر چکے ہیں ۔ تم تو یہ چاہتے ہو کہ وہ ہدایت یافتہ

ہوجا میں۔۔۔اسکے برخلاف۔۔۔

المسلام

# وَدُوْالَوْ تَكُفُّ وُنَ كَمَا كُفُرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَكَلَّ تَكَنِّ فُوا مِنْهُمُ

ٵ؈ؗڔڔ؞ڿڐۄ؈؞؈ڔ؞ڣڔ؞؈؈ۻ ٲۏڸؽٳٙۦٛڂؾؽؽۿٳڿۯؙۏٳڣٛڛؠؽڸٳؠڷڋڬٳڽٛۛۊڒؖۏٲۼٛڽؙۯۿؙۄٛۅٳڨؙؿؙڵۏۿؙۄ

دوست، پہاں تک کہ ججرت کریں اللہ کی راہ شہ۔ چھراگر زُ وگر دانی کی تو گر فارکرلوان کو اور مار ڈ الوان کو

حَيْثُ دَجَلُ ثُنُوُهُ مِ وَلَا تَتَخِذُ وَامِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿

جہاں پالیائیس، اور نہ بناؤان میں ہے یار اور نہ دگارہ (انکی آرز و ہے کہ کاثر تم بھی کافر ہوجاؤ، جس طرح انہوں نے کفر کیا، تو تم لوگ) کفر و

روب با در رکتی میں انکے (پراپر ہوجاؤہ تو) ایسے برخواہوں، بدائدیشوں اور گراہوں کو اپنے اس موردی ختم کردو سے دوردکھواور (نہ بناؤان میں ہے) کی کواپنا (دوست) ۔ ان ہے ہر طرح کی یاری اوردوی ختم کردو (پہال تک کہ) وہ سچے دل ہے ایمان لا ئیں ۔ ایسا پختہ ، سچا، اور کھر اایمان، جو بوقت ضرورت اُنہیں بخوشی جمرت پر مجبور کردے اور پھروہ (جمرت کریں اللہ) تعالیٰ (کی راہ میں) صرف اللہ ورسول کی مضا کیلئے ۔ اس میں دنیاوی غرض کا معمولی شائر بھی نہ ہو ۔ یہاں پر یدواضح ہوگیا کہ جو کی دوسرے کیلئے کافر ہونے کی آرز در کھتا ہے، وہ اس بات کا مقتضی ہے کہ وہ اندرونی طور پر کا فر ہے، اگر چہوہ لاکھ بار کے کہ میں سلمان ہوں۔ چنانچہ۔۔ارشا درسول بھی ہے کہ۔۔۔۔

با چاہ ارما ور عول مولا ہے است. ' کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے۔'

۔۔۔اولائتم آئیس ایمان کے نتیجے میں ہونے والی جمرت کی دعوت دواور دیکھو کہ دہ کیا کرتے ہیں (پھر گرروگردانی کی)اس ایمان سے جو خدا کی رضا کیلئے جمرت اور رسول کریم ﷺ کی تجی محبت ہے متعلق یو، (تق)اب اٹکی کوئی رعایت نہ کرواور گرفتار کر سکنے کی طاقت رکھنے کی صورت میں ( گرفتار کرلوا تکو ور) پھر(مارڈ الواکو) حمرم کے باہریا حرم کے اندر۔۔انفرش۔۔(جہاں پالیا آئیس)اسلئے کہ قیداور قل کرنے کے تھم میں، بید دسرے مشرکوں اور کا فروں کے تھم میں ہیں (اور) ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کرنے ہاؤان میں سے یاراور نہ یددگار)۔

۔۔الغرض۔۔انبیستم اپنے کی معاملہ میں متولی ند بناؤاور ند ہی جہاتی اور مددگار ، یعنی ان سے اللہ طور پر کنارہ کئی اللی طور پر کنارہ کش ہوجاؤ اور ان سے کسی طرح کی یاری ، دوئتی اور جہایت قبول ند کرواور ہمیشہ کیلئے کی دستور پر قائم رہو۔۔۔

# الدالن ين يصلون إلى قورين للكار وبين المراق المراق

حَصِرَتُ مُدُودُهُمُ أَن يُقَاتِلُوكُمُ أَوْيُقَاتِلُوا تَوْمُهُمُ وَلَوْ شَآ اللهُ

كەسىنىنگ ہو چكا كەتم سے لڑيں يااپنى قوم سے لڑيں ،اوراگر الله جاہتا

لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُوْكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِنُوْكُمْ

ضرور پڑ ھادیتان کوتم پر ، چروہ فروراڑ جاتے تم ہے۔ تواگروہ تم سے کنارے ہوگے ، چنانچیتم ہے ناڑے مرور پڑ

وَٱلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَةِ فَمَاجَعَلَ اللهُ لِكُمُ عَلَيْهِمُ سَبِيئَلا ®

اور صلح کی بات ڈالی، تونبیس دی الله نے تمہیں ان پر راہ •

قریش سے معاہدہ کرلیا تھا کہ وہ انتے ساتھ بھی نہیں اوریں گے۔ ۔۔ابخشر۔۔ان لوگوں نے بہ عبد کرلیا تھا کہ وہ شوّا پی قوم کی بدد کیلئے مسلمانوں سے جنگ کرینے اور نہ ہی مسلمانوں کی بدد کیلئے اپی قوم سے جنگ کریئے۔ تو بدلوگ بھی جب معاہدہ کرنے والوں کی پناہ میں آئے ہو وہ گویا نہیں سے تھم میں ہیں۔ای لئے نون کی حفاظت میں وہ معاہدین سے تھم میں ہیں۔مسلمانو! شکراداکر وکہ بیاللہ تعالیٰ کی بڑی مہریانی ہے کہ اس نے کافروں کے دل میں تہارار جب ڈال دیا۔یا۔خودان کافروں کوا پی بی وہ آئی مسلموں

کااسر کردیا کہ دہ طے کر پیٹے کہ انہیں مسلمانوں ہے جنگ نہیں کرنی ہے۔ (اوراگر)۔۔بافرض۔۔اسکے برخلاف، اپنی حکمت بالفہ کے تحت بطور آز مائش (اللہ) تعالیٰ (چاہتا) تو (ضرور چڑھادیتا انکوتم پر) انکے دلوں ہے تمہارا خوف نکل جاتا (پھروہ ضرور لڑجاتے تم ہے)

گراللہ تعالیٰ نے اپنے فضل دکرم ہے ایسانہیں کیا ( تواگر ) بفضلہ تعالیٰ (وہتم ہے کنارے ہوگئے ) تم اللہ کاراد دول ہے زکال دیا (چنانچیتم ہے نداڑ ہے اور ) تمہارے نج ( صلح ) ومصالحت ( کی بات ڈالی ) اور پوری طور پر سلح پر آ مادہ ہوگئے ، ( تو ) اچھی طرح جان لو کہ اس صورت حال میں ( نہیں دی ) ہے (اللہ ) تعالیٰ ( نے تہمیں ان پر ) یعنی انکی جانیں مار نے اور انکے مال لوٹنے پر (راہ ) ۔ الحقر ۔ اگر وہ تم ہے علیحدگی اختیار کر ہے تمہارے ساتھ لڑائی کا ارادہ نہ رکھیں ماد جو دکم تم جانے ہو کہ تمہارے اور عظامہ رکھتے ہیں ، پھر بھی تمہارے ساتھ لڑائی کا ارادہ نہ رکھیں

باوجود مکہ تم جانتے ہوکہ تہمارے او پرغلبے برکھتے ہیں، پھر بھی تمہارے ساتھ صلح وصفائی بلکہ سرتنگیم تم بارے ساتھ سے دستان کے بیار کھتے ہیں، پھر بھی تمہارے ساتھ کی سے نظریں۔ نیز۔۔ اگر چدوہ آئی تقوم سے نظریں۔ نیز۔۔ اگر چدوہ تمہارے ساتھ کی قدم کا معاہدہ بھی نہ کریں، مگر چونکہ معاہدہ کرنے والوں کی پناہ میں ہیں، توانک بھی شارمعاہدہ کرنے والوں میں کیا جائےگا۔

اس صورت میں اس آیت کو آیت قبال وسیف یعنی فافتگو الکشر کرنی ۔۔الابة سے منسوخ قرارویے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ، کیونکہ جن مشرکوں سے سلمان جنگ ندکر نے کامعاہدہ کر چکے ہوں، این حق میں ہی آیت منسوخ نہیں ۔ تو اب جو ان معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ مثر یک ہونگے ۔ لیکن جنہوں نے کی طرح کا کوئی معاہدہ ندکیا ہواور شدی معاہدہ کرنے والوں سے محق ہوئے ،صرف سلمانوں سے قال ندکر نے کی وجہ سے محفوظ رکھے گئے، این حق میں ہی آیت قبال سے مقال نہ کر قراردی جا گئی ۔۔

۔۔ ہایں ہم۔۔ اہل اسلام کوان ہے بالکل بے پرواہ نہیں ہوجانا چاہئے ، بکدائی حرکتوں پر نظر کھنی چاہئے ، کہمیں وہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کوئی خفیہ ریشہ دوائی تو نہیں کررہے ہیں۔ کہمیں ایسانہ ہوکہ جس مجبوری کے سبب آج سر جھکائے ہوئے ہیں ، اسکے ختم ہوتے ہیں وہ اسکے ختم ہوتے ہیں اسلام پر بلہ بولدیں اور ایکے اہل ومیال اور آلی واولا وکونقصان پہنچا تھیں۔ اہل اسلام پر بلہ بولدیں اور ایکے اہل وعیال اور آلی واولا وکونقصان پہنچا تھیں۔ اہل اسلام پر فشروری ہے کہ آئی اس میڑھی چال کا خاص خیال رکھیں۔ مرشام تم کردینے کی فیکورہ بالاصور تحال میں ان سے جنگ تو نہیں کی جائے گئی کین جب اہل مراسل مکوان پر غلب جاسل ہوجائے گا ہوان سے جزیہ ضرور لیا جائے گا جبکا مقصد ایکے جان و مال کی کھنا ظب بھی ہے۔

آ گے گی آیت میں منافقین کی ایک اور قسم بیان کی گئی ہے جورسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کے سامنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے تا کہ وہ آل کئے جانے، گرفتار ہونے اور اموال کے چس جانے سے محفوظ رہیں۔ لیکن در حقیقت وہ کافر تھے اور کافروں کے ساتھ سے اور جب بھی کفارا تکوشرک اور بت پرتی کی طرف بلاتے ، تو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب بھی کھارا تکوشک اور بت پرتی کی طرف بلاتے ، تو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اکا مصداق میں اختلاف ہے۔

۔۔۔ایک قول بیہ کدوہ مکہ میں رہتے تھے اور بہ طور تقیہ اسلام لے آئے تھے، تاکہ اپنے آپ کے تھے، تاکہ اپنے آپ کو اور جب کفار انکو بت پرتنی کی طرف بلاتے، تو وہ چلے جاتے تھے۔۔۔اس تفذیر پر آیت میں فہ کورلفظ 'فتنہ' سے مرادشرک اور بت پرتی ہے۔

۔۔۔دوسراقول بیہ کہ تہامہ کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، نہ ہم آپ سے قبال کرینگا دور نہ ہماری قوم آپ سے قبال کریگی۔ اور انکا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی گھنگا ہے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم ہے بھی۔ اسکے باد جود جب بھی شرکیین فتنہ اور فساد کی آگ بھڑ کا ہے ، تو وہ آمیں کو د پڑتے تھے۔ کا فروں کے ساتھ فتنہ وفساد ہر پا کرنے اور مسلمانوں سے قبال کرنے کیلئے آ ،ادہ ہوجاتے تھے۔۔ چنا نچہ۔ ارشادہ وتا ہے کہ۔۔۔

سَتَجِدُ وَنَ اخْرِيْنَ يُرِيدُ وَنَ آنَ يُأْمَنُو لَا وَيَأْمَنُوا كَوْمَهُمْ

اب پاؤگے کچھ دومرول کو، چاہتے ہیں کہ اس میں رہیں تم ہے اور اس میں اپنی قومے، و کھیں بھی جو جی ہے۔

كُلَّمَا لُدُوْ آ إِلَى الْفِتْنَةِ ٱلْرَكِسُوْ إِفْيُهَا ۚ قَانِ لَهُ يَعْتَزِ لُوَكُمْ وَيُلْقُوٓا

جبوه بجيرے ني فتد كا طرف قوادد هے مذكرے ال ميں، قواكروه بازندرے تمے اور كئ اِلْكِيْمُ السَّلَمَ وَكِيكُفُواَ الْهِيلِيكُمُ فَئْنُ وَهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ تُقِقَفُتُ وَهُمُ

ک بات نیڈالی، اور شداینا اتھ رو کا، تو پکڑ وان کو، اور مارڈ الوجہاں یا گئے ان کو۔

وَأُولِيكُمْ جَعَلْنَالكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطنًا مُبِينًا ﴿

بالوك بين كهم في تمهيل جن بركهلا موا قابود ، ويا

امے مجوب! (اب) عنقریب (پاؤ کے ) قبیلہ ، غطفان ۔۔یا۔ بنی اسد کے منافقین میں ہے جیب وغریب ( کچھ ) یعنی بعض (ووسروں کو ) جو بیر چاہتے ہیں کہ ) تمہارے ساتھ بھی (امن

ان رہیں تم ہے)۔ چنا نچ۔ بید مدیند آکر اپنا اسلام طاہر کرینگے (اور)۔ نیز۔ (امن میں) رہیں اپنی قوم ہے) بایں طور کہ جب مدیند آکر اپنا اسلام طاہر کرینگے (اور)۔ نیز۔ (امن میں) رہیں اور طاح کا اس میں اور جائے کہ اور جائے کہ اور ہلائے اور خلائے کا در جائے کہ اور سال کے اور بلائے کے (فتنہ) وفساد ہر پاکرنے (کی طرف) لین گفریدا عمال انجام دینے ۔ یا۔ مسلمانوں سے قبال ارنے کی جائب، (تو) الکا ہر فرد ب سوچ سمجھا پئی بے عقلی کا ثبوت دیتے ہوئے (او تدھے منہ) لیتی استحار کرے) گا (اس) فند (میں)۔

(تو) اے مجوب! ایس صورت میں (اگروہ باز شدر ہے تم ہے) اور تمہارے قبال ہے کنارہ فی اختیار نہیں کی (اور منط کی بات نہ ڈالی)، یعنی تم ہے سلے وابان کے طالب نہیں ہوئے، (اور نہ) تمہارے قبال ہے (اور نہ) تمہارے قبال ہے (اینا ہاتھ روکا) (تو) اب اکلی کوئی رعایت نہ کرو اور (پکڑوا کو اور مار ڈالو اس) جہال (پاگئے) ان پر قابو (انکو) زندہ نہ چھوڑو۔ اسلئے کہ فسادیوں اور فتنہ پر وروں کوئیت و دکردینا ہی دنیا میں امن وابان اور سکون واطمینان قائم کر لینے کیلئے ضروری ہے۔ اور ان فسادیوں فتنہ پر وروں سے زمین کو پاک وصاف کر دینا ہی عمر ل وانصاف کا تقاضہ ہے۔ (یہ) وہ (لوگ ہیں بتم نے تمہین جن پر کھلا ہوا قابودیدیا) انظے کفر کا ظاہر ہو جانا اور ان سے غدر اور کمر کا واقع ہو جانا، وفول یا تیں انظے آئی کر دینے اور قید کر لینے کے جواز کی تمہارے پاس روش ولیلیں ہیں۔ تو انظے وفول یا تیں اروش ولیلیں ہیں۔ تو انظے تا ہے تمہارا یعلی کئی برانصاف ہی قرار دیا جائے گا۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ آَتَ يَقْتُلُ فُؤْمِنًا اللهِ خَطَكًا وَمَنَ تَتَلَ مُؤْمِنًا اوز ہیں کسی مومن کیلئے کہ مارڈ الے کسی مومن کو، مُرغلطی ہے۔ اور جس نے مارڈ الا کسی مومن کو خَطُكًا فَتَكُورُبُرُرَقِكَةِ مُّؤْمِنَةِ وَدِيةٌ مُسلَّدَةٌ إِلَى اَهْلِهَ إِلَّا اَنْ يَعَمَّدُ قُ غلطی ہے، تواب ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے۔ اورخوں بہاہے جوحوالہ کیاجائے مقتول کے لوگوں کو، تگریہ کہ وہ بخش دیں فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَنْ وِلَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَكْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ پھرا گرمنتول اس قوم ہے ہے جو تبہاری دغمن ہے اورخود و مومن ہے، تو آز اوکرنا ہے ایک مسلمان غلام کو۔ وَإِثْ كَانَ مِنْ تَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَتَاقٌ فَلِ يَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَّى اوراگروہ ایس قوم ہے ہے کہتم میں اوراس میں کوئی معاہدہ ہے، تو خوں بہاہے جو مقتول والوں کے آهٰلِه وَتَحُرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ الْمَنْ لَهُ يَعِدُ فَصِيَامُشُهُونِين سیرد کی جائے اور ایک مسلمان غلام کا آ زاد کرنا ہے۔ تو جس نے نہ پایا، تو و مہینے کا مُتَتَابِعَيْنَ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا® لگاتار دوزہ رکھنا ہے۔ بیطریقہ ہو بہ الله کی طرف ہے ہے۔ اور الله علم والا حکمت والا ہے 🇨 (اور)ائے برخلاف(نہیں) ہے(کسی مومن کیلئے) سز اوار اور درست (کہ) وہ (مارڈالے ی مومن کو) ناحق ( گر) بیکام اس سے نادانی اوربطور خطا۔ نیز۔ نادانستہ طور بر ( غلطی سے ) ہو جائے۔(اورجس نے مارڈ الاکسی مومن کفلطی) اور ناوانی (سے)۔خواہ فعل میں خطا ہوئی۔۔شلا نشاخہ لےر ہاتھا ہرن کا اور گو لی کسی مومن کولگ گئی۔یا۔قصد وارادہ میں خطا ہوئی۔مثل: گمان تھا کہ دہ چھف كافرے بيكن وه در حقيقت مسلمان تھا۔

جنگ أحد میں حضرت حذیفہ کے والد حضرت بمان کا آئی۔ یا۔ حضرت عمیاش بن الی رہید کا بن عامر کے ایک شخص کو آل کر دینا۔ یا۔ حضرت ابودرواء کا غلاقتی میں ایک مسلمان کو آل کر دینا۔ یا۔ حضرت اسامہ بن زید کا غلاقتی سے مرداس بن عمر توآل کر دینا، بیسب قبل خطا کی مثالیں ہیں۔ یا۔ کوئی ایک صورت پیش آگئی اور ایک خطاسر زدہو گئی جو آل خطا کے قائم مقام ہے۔ مثل کی انسان کے ہاتھ سے اینٹ ۔ یا۔ لکڑی گرگئی، جس سے دوسرا شخص ہلاک ہوگیا، اسانتھ بھی آل خطا کی طرح ہے۔

(تواب) ان صورتول میں بطور کفارہ (ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے) اور اسکوغلامی جو بمزلہ موت ہے، سے نکال کرآزادی جو بمزلہ حیات ہے، تک پہنچانا ہے توالیک مسلمان کے مارینے ک

بمزرار موت ہے، سے نکال کرا زاد کی ہو بھڑ کہ حیات ہے، بعث ہو ہو جو دیت سی سے مرت کی تعلق اللہ ہو۔ اندھا اُنگڑا، تلافی اسطرح ہوگی کہ ایک مسلمان کوزندہ کیا جائے ، مگر وہ غلام بھی غلاموں میں فرد کامل ہو۔ اندھا اُنگڑا، لولا اور مجنون نہ ہو۔ اور۔ اِنظے علاوہ چھوٹا ہو یا بڑا، مر دہو یا عورت، کالا ہو یا گورا۔ الغرض۔ کی بھی

تولا اور بیون ند ہو۔ اور۔ اے معداوہ چون ہویا پر نہ کردہ یا درت کا من ہویا درت کی درا در مات کی است کی منانے کا صفت کا غلام آزاد کیا جاسکے گا۔ اور اب چونکہ اسلام کی تعلیمات کی اشاعت کی وجہ سے غلام بنانے کا دور ختم ہوچکا ہے، اسلنے اب قل خطا کے کفارہ میں مسلسل دوماہ کے روزے رکھے جا کینگے (اور) نہ کورہ

بالاصورت میں (خوں بہا) بھی (ہے، جوحوالہ کیاجائے)اور سپر دکیا جائے (مقتول کے )وارث (لوگول کو،مگر مید کہ دو پخش دیں) لیعنی وارث تصدق کر دیں قاتل پر اور دیت اسپر معاف کر دیں۔

( پھرا گرمقول اس قوم ہے جو تہماری دشمن ہے) جن ہے تہماری جنگ چھڑی ہوئی ہے (اور) صورت حال بدہوکہ (خودوہ) مقول (مومن ہے)، جسکے مومن ہونے کا قاتل کو علم نہیں تھا کہ

وہ واقعی موٹن ہے،اسلنے قاتل نے جب دیکھا کہ وہ دشمن کی صف میں ہے اور وہ اسلام قبول کر کے ججرت نہ کر سکا اور دارالحرب ہی میں رہ گیا، تو قاتل کو یقین ہوگیا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو ضرور ہمارے ہاں

ہجرت کر کے آ جاتا، حالانکہ وہ مسلمان ہوکر کفار کے ساتھ رہا، یا وہ مسلمان تو ہو چکا تھا، کین اسلامی امور سے نے خبر رہا۔

مورے بے خبررہا۔ ۔۔الخفر۔۔دارالحرب میں ایک مسلمان نے بے خبری کے عالم میں کسی مسلمان وقت کردیا (ق

ا کا کفارہ (آ زاد کرنا ہے ایک مسلمان غلام کو) یعنی دارالحرب میں بھی کسی مسلمان کوبطور خطاق قبل کر دیا گئارہ کے طور پرایک موٹن غلام کو آزاد کردے۔ ایسے مسلمان کو قبل کر منے پرصور ف کفارہ ہے دراجت نہیں ہے۔ اسکے کدا سکے دارالحرب میں رہنے ک

تعلمان و ک سرے پر سرف تعارہ ہے، دیت واجب ہیں ہے۔ اسے یہ اسے دار سرب میں رہے۔ اوجہ سے اسپر ورافت کے قوانین کا اجرائبیں۔ چونکہ دیت بطورِ ورافت دی جاتی ہے اور دار الاسلام اور ادار الحرب کے رہنے والوں کے در میان ورافت نہیں ہے۔

- اوراگروہ ایسی قوم سے ہے کہتم میں اور اسمیں کوئی معاہدہ ہے) لینی اگر وہ مقتول ایسی قوم

راورا مردہ ہیں و سے ہے دیم میں اورا سی وی سواہ میں ہیں اورا ہیں اورا ہیں اورا ہیں کا مواہدہ ہو کا معاہدہ ہو کا اس حرف کا معاہدہ ہو چکا ہے، (تو) قاتل پر (خوں بہا) لازم (ہے جومقتول والوں) لیعنی مقتول کے سلمان وارثوں (کے پردکی جائے) اگراسکے وارثین اہل اسلام میں سے ہوں۔ (اور) مزید برآس (ایک مسلمان غلام کا

آ زاد کرنا) بھی لازم (ہے) اللئے کہ یہ بھی دوسرے کفاروں کی طرح ایک کفارہ ہے۔

( توجس نے نہ پایا ) کوئی غلام اور نہ ہی اسکے پاس اہل وعیال کے نان وفقہ اور حوائج ضرور پر ضور اور موغم اسے زاک اتنا ہے اس میں جس میں ناور فرم کر ترب کر ہے کہ اور کر اور کر اور کر اور کر اور کر اور کر

اور گھر پلوضروریات وغیر ہاسے زائد اتنا سر ماہیہ ہے کہ جس سے غلام خرید کر آزاد کر سکے، (تو) بطور کفارہ اسپر ( دو مہینے کا گاتا روز ہر کھنا) لازم (ہے)۔

پر روج ہے ان مار روزہ رحما کا از مرحم )۔ تسلسل کی قیدے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے دوماہ کے درمیان کوئی ایک روزہ چھوڑ دیا۔۔

یا۔ کی اور روز سے کی نمیت با ندھ کی ، تو ام پر کفارہ کیلئے از سرنو دویاہ دیگر روز پر کھنے ضروری

ہیں۔۔لبذا۔۔کفارے کا روز ہ رکھنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ رمضان شریف

کام ہینہ نہ ہو۔ نیز۔ شروع کرنے میں اس بات کالحاظ کیا جائے کہ ایکے دومہینوں کے

درمیان ان دنول میں سے کوئی دن نہ آئے جس میں روز ہ رکھنا ترام ہے۔۔ہاں۔ حیض و نفاس اوراسطرح کی وہ ضرورت کہ جسکے سواچارہ نہیں ، تو ایسی مجبوری شکسل کوقط نہیں کرتی۔

على الورد مرك ن وه مرورت در يحواج روين بين والى جوري من والى المراق الم

يەن بەت باد بوز رەپ كەن بىر ئايون بەل كەن كەن كەن بارغا دە ھارە سرك غلام ارادىرىك. ئىمىلىل دە مادرەن بەر ئايى كەن كەن كەن كىلار ئىكىدىكى خان ئىس

سلسل دوماہ روز بے رکھنا ہے۔ آئمیس کھانا کھلانے کا کوئی دخل نہیں۔ دور میں میں استعمال میں استعمال کھانا کھلانے کا کوئی دخل نہیں۔

( پیطریقة ، تو باللہ ) تعالیٰ ( کی طرف ہے ہے ) تو اے مجبوب! قاتل کوخوشخری سنادو کہ اگر ادم صدک : کہ دیلا طبیعتیں ہے ہیں کہ بیان کی بیان کی بیان کے مسلسل

اس نے نادم ہوکر، ندکورہ بالا طریقے ہے تو بدکی اور ایک غلام آ زاد کردیا۔یا۔یصورت دیگرمسلسل دو ماہ روزے رکھ لئے ، تو اسکی اس تو بہکورب کریم اپنے فضل وکرم سے ضرور قبول فرمائیگا۔ (اور ) کیوں

نہ تبول فرمائے کہ بیٹک (اللہ) تعالیٰ (علم والا) اور قاتل و مقتول کے حال کا جانے والا ہے اور ( عکمت

والا ہے)۔۔ چنانچہ۔۔ دیت اور کفارہ کے احکام دیکرا پی حکمت بالغہ کو ظاہر فر مادیا۔

الله تعالى بخوبى جانا ہے كہ قاتل كا اراده متعقق ل زير بحث كولل كرنے كائيس تھا، اور شدى اس نے يغلطى قصداً كى ہے۔ بايں ہم۔ اس غلطى كرز دہوئے ميں اسكى كوتا ہوں اور لا پردائيوں كا دخل ضرور ہے۔ اگروہ لا پردائيوں كا دخل ضرور ہے۔ اگروہ لا پردائيوں كا دخل صرور ديد ہوتى ۔ الخرض۔ قاتل نے احتياطى اور لا پردائي كى وجہ ہے اس پر كفارہ لا زم كرديا گيا۔ اس سے فس انسانى كى قدرو قيت اور اسكى عظمت وحرمت كى بھى اللہ معالى مولانے ہے۔ اس تك سيرارے احكامات قل خطاعے متعلق تھے۔۔۔ اب آگے جان شائدى ہوتى ہے۔ اب تک سيرارے احكامات قل خطاعے متعلق تھے۔۔۔ اب آگے جان

بوجھ کردیدہ ودانستیل کردیئے کا دکا مات ظاہر فرمائے جارہے ہیں۔

ذیمن شین رہے کہ کی مسلمان کو دیدہ دوانستہ اور عمد آقل کرنا، جس پرقر آن کریم میں دوز خ کی وعید سنانگ گئی ہے، یہی ہے کہ قاتل جان نکا لئے کیلئے ایسے بھیاراستعمال کرے جوز ثم ڈالنے والا ہو، اور بدن کے طاہر اور باطن میں موثر ہو۔ الحقر۔ جس قل کو بتھیار یا بتھیار کے قائم مقام کے ساتھ کیا جائے، وہ قل عمد ہے۔ شان بائس کی کچھیا یا اٹھی کے کلڑے۔ یا۔ کسی اور دھاروالی چیز کے ساتھ قل کردے، جوبتھیار کا کا م کرتی ہو۔ یا۔ آگ سے جلادے، بیتما مقل عمد کی صورتیں ہیں اور ان میں قصاص واجب ہے۔ الغرض۔ ارشاد فرمایا جارہا ہے کہ۔۔۔

# وَمَنَ يَقْيُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّمًا فَجَزَا وَلَا جَهَنَّهُ خَالِمًا فِيهَا وَ

غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَا ابَّا عَظِيمًا ا

اس پراللد كافضب وا، اورالله في احت فرماني اس پر، اورمهيا كرركها بهاسك لئے براعذاب

(اورجس نے قل کیا کسی مومن کودیدہ ودائشتہ ، تو اسکا بدلہ جہنم ہے)۔ اب اگر۔ بالفرض۔ اس قاتل نے مومن کے ایمان کی وجہ سے اُسے قل نہ کیا ہو۔ یا۔ قبل مومن کی حرمت کا انکار کرکے اور اسکو علال بھے کر، اسکام تکب نہ ہوا ہو، جب بھی (اس) جہنم (میں پڑارہے) گا ( کمبی مدت تک ) جب تک عدل خدادندی اسکو اسمیں رکھنا چاہے۔ (اور) بیقینا (اسپر اللہ) تعالیٰ ( کا غضب ہوا) اور وہ غضب لیمی کامستی ہوگیا (اور اللہ) تعالیٰ (نے) اسے اپنی رحمت سے دور فر ہاکر (لعنت فر مائی اسپر اور مہیا کررکھا ہے اس کیلئے) اسکے بڑے گناہ کے سبب (بڑاعذاب)۔

۔۔الغرض۔۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔اب اگر اس نے اپنے اس گناہ سے تچی اور کھری تو بدنہ کی ،اوراللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے اسکی مغفرت نہ فریائی، تو اس عذاب سے وہ اپنے کوئیس بچاسکتا۔اب اگر۔۔بالفرض۔۔وہ قاتل کا فرہو۔یا۔ قبل

کرنے کے بعد کا فر ہو گیا ہو، اور پیحر کفر ہی پر اسکی موت آگئ ہو، پھر تو وہ بمیشہ بمیش کیلئے جہنمی ہو گیا، ایسا کہ اب اُسے بھی جہنم سے نکلنا میسر ہی نہ ہوگا۔۔تو۔۔

لَيْنُهُا الَّذِيْنَ الْمُنْوَ إِذَا صَرِّيْنُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْ اولَا تَعُوْلُواْ اعده جايان لا تِحاجبَ المائ و لِطالله كاره مِن التَّحْقُ كالسلد جاري محواورت بدديرو

# لِمَنْ ٱلْقَنِّى إِلَيْكُمُ السَّلَّمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْكُوْنَ عَرَضَ الْحَيُوةِ السُّنْيَا الْمُ

نَعِنْدَاللهِ مَغَانِعُكِتْ يُرَقُّ ۚ كَنْ لِكَ كُنْتُو مِّنَ قَبُلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

فَتَبَيِّنُوا اللهَ كَانَ إِلَّا اللهَ كَانَ إِمَّا لَكُمُونَ خَبِيًّا

تو تحقیق ضرور کرتے رہو، بیشک الله جوتم کروخبردارے•

(اےوہ) اوگ (جوایمان لا بچے!) اپنے کو تلت میں کے ہوئ اپ عمل کے نتیجی پشیانی وشر مندگی ہے بچانے کیلئے (جب تم مارکاٹ) اور جہاد کرنے (کو نظے اللہ) تعالیٰ (کی راہ میں) اعلاءِ کلمہ الحق کیلئے (تو) کسی حالت میں بھی جذبات ہے بے قابونہ ہوجاؤ اور (تحقیق کا سلسلہ جاری رکھو) تاکہ غلط نبی میں تمہارے ہاتھوں کسی بے گناہ انسان کا آتی نہ ہوجائے۔

جس طرح که مکداور بما مدک درمیان مقام اضم پر محکم بن جثامہ کے ہاتھ عامرا تجعی کا تل ہوگیا، علاقکہ اس نے سلام کر کے اپنے مسلمان ہونے کی نشاندھی کر دی تھی۔۔۔ ہیے کہ قبیلہ بغطفان کے ایک شخص مرداس کو خالب لیش کی قیادت میں فدک جانے والے لشکر نے غلافہی میں قبل کردیا، حالانکہ وہ اپنے کو موس کہتار ہا اور کلہ طیب پڑھتار ہا، مگر مسلمانوں نے اے اسکا مکر تصور کیا اور جان بچانے کا حیلہ باور کیا۔۔ چنا نچہ۔۔ اُسے قبل بھی کردیا اور اسکے اموال کولون بھی لیا۔ تو مسلمانو اپنے ہو کچے ہوگیا وہ تھی تھیں ہوا۔ اپسرجس قدر افسوس کا اظہار کیا جائے بجائے۔۔ اندا۔۔ اس میں ہوشارہ وجاؤ۔۔۔

۔۔(اور) بہو نے شیجے (مت کہد ویا کرواسکوجس نے تہمیں سلام کیا، کدتو موٹن نہیں ہے)۔
کیوند اسلام میں ادکام شرعیہ کا بدار صرف طاہر حال پر ہے اور کی فض کے باطن کوشو لئے
ہے ہم کوشع کیا گیا ہے۔ اور دل کے حال کوجا نٹا انسانوں کا منصب نہیں ہے۔ میصرف اللہ
عز وجل کی شان ہے، جوعلام النیوب ہے۔ اور کی شخص کے متعلق بد کمانی کر کے اسکا قل
کرناممنوع ہے۔۔۔ اب رہ گئ میہ بات کہ عہد رسالت میں اسطر ت کے جو قل ہوئے کی
میں بھی بھی قاتل ہے قصاص نہیں لیا گیا، کیونکہ اول تو بیا بنداء اسلام کے واقعات ہیں۔ ٹانیا بیہ

ہے کہ انہوں نے تاویل قے آل کیا تھا۔ البتہ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور اسکا تھم معلوم ہوجانے کے بعد جس نے کسی کے متعبق بد کمانی کرکے اُسے آل کر دیا، اس سے قصاص لیا جائےگا۔۔۔

ببرحال الآيت سفقه كالعظيم ضابط معلوم مواكه:

احكام شرعيه كالدار صرف ظاهر حال يرب

۔۔۔اورساتھ ہی ساتھاں بات کی بھی وضاحت فر مادی گئی کہ مسلمانوں کا جہاد سے مقصود، صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہونا چاہئے اور مال غنیمت حاصل کرنا اٹکا مطلح نظر نہیں ہونا چاہئے۔

تو اَے بجاہدو! اپنے اس عمل ہے اگر (تم چاہیے ہو) فنا ہوجانے والی (ونیاوی زندگی کی ۔ فجی تو) مرداس کی بکریوں اور عامرا تجعی کے اونوں اور اسپر لدے ہوئے مالوں کی کیا حقیقت ہے، ورے س او کہ (اللہ) تعالیٰ (کے پاس بہت کی تعمیں ہیں) جے وہ تہارے قبضے میں دیگا، تا کہ مال کے واسطے مسلمانوں کو آل کرنے کہ تہیں جاجت ندرے۔

اوراگر \_ بالفرض \_ مرداس نے تلوار کے خوف ہی سے کلمہ پڑھااور سلام کیا، تو ذراغور کردکہ
الیسے ہی تو تم خود می پہلے تھے ) یعی تہمیں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ابتداءً اپنی جان وہال اللہ ) تعالیٰ (نے ایتفاظت ہی کیلئے کلمہ عربادت کا وسلہ پکڑا اور اپنا اسلام طاہم کیا۔ (پھراحیان فرمایا اللہ ) تعالیٰ (نے اپنی اطلاح کدین میں تم سب کو مضوطی عطافر مادی اور تم سب کو رائخ الا بمان بنا دیا۔ (تو) ہمیشہ دی وحواس سے کام لیتے رہواور (تحقیق ضرور کرتے رہو) اور اپنے مگان پرلوگوں کو قبل کر ڈالے کی لدی نہ کرد، اس واسطے کہ ہزار کا فروں کو زندہ چھوڑ دینے کا وہال بہت کم ہے، ایک مسلمان کو مار لئے کے دہال ہے۔ (پیشک اللہ ) تعالیٰ (چوتم کرو) ان سب سے (خبر دار ہے)۔
لئے کے وہال سے را پیشک اللہ ) تعالیٰ (چوتم کرو) ان سب سے (خبر دار ہے)۔
اب رہ گیا اعلاء کلمۃ الحق کیلئے اور خدا کی رضاعا صل کرنے کیلئے دشمنان اسلام سے جہاد کرنے کا معاملہ، تو اے مجبوب غزدہ بردیں شریک ہونے کا حکم عکر تبرار ہے نیا شیدائی عبداللہ ابن جمش اور عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوب رہی اشریک جہاد میں اپنی شرکت کے تعلق عبداللہ ابن جمش اور عبداللہ بن عرو بن ام مکتوب رہی اسکو جہاد میں اپنی شرکت کے تعلق سے ہما ہت چا جے بیں تو انگواور ان جسے تمام اپنے عیدر والوں کو جس عذر کے ساتھ جہاد کیا اس عراح میں عن من جادات اور کہا کہ عالی ہیں۔ اس میں خبر دوالے اس کام ہے مشتی ہیں۔
سے ہما ہت چا جے بیں تو انگواور ان جسے تمام اسے عذر والوں کو جس عذر کے ساتھ جہاد کیا اس میں خبر والی میں ان می خبر دوالے اس کام ہے مشتی ہیں۔

# لكيشتوى القلعد ون من المؤمنين عيراً ولى المسرو المهجهد وى المسلم المراري المسلم المراري المسلم المراري المسلم المراري المسلم المراري المراري

فَي سَبِينِكِ اللهِ بِأَمْوَ الْهِمْ وَأَنْفُسْهِمْ فَضَلَ اللهُ الْمُجْهِدِينَ

الله كى راويس اب جان ومال س فضيلت بخش دى الله ف جان ومال س جهاد

بِأَمْوَالِهِمْ وَالْقُسِهِ مِ عَلَى الْقُعِدِينِينَ دَيَةٍ ذَكُلًا وْعَدَاللَّهُ الْحُسْنَى

كنة دالولكو، ندجاكة دالول يربز عدد جدك دوربكيلة وعد فرماليالله في صنائجام كا. وَفَضَّلَ اللهُ الْمُرجِهِينَ عَلَى الْقَعِينِ مِنْ اَجْرًا عَظِيمًا كَا

اور برائی دی الله نے مجامدین کو نہ جا کئے والوں پر برے اجری

### دَرَجْتٍ مِنْهُ وَمَغْفِيَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿

الله كي طرف سے متعدد در ہے اور بخشش اور رحمت - اور الله بخشے والا رحمت والا ہے●

(اور) واضح کردو کہ (برابرنہیں ہیں وہ مسلمان جوگھر بیٹھےرہے بلاعذر) یعنی بغیر کی ضرراور عذر کےغژوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے (اوروہ جو جہاد کرتے رہےاللہ) تعالیٰ (کی راہ میں اپنے جان و مال سے )۔عذر کی قید رنگا کریہ فلا ہر کردیا کہ عذر کی وجہ سے جہاد ندکرنے والے اجروثواب میں مجاہدین کے برابر ہیں۔

۔ الحقر۔ جہاد میں شرکت کی نیت رکھنے والے مسلمان اگر جسمانی عذر کی وجہ سے شریک نہ ہو کئیں تو وہ اجروثواب میں بجاہدین کے برابر ہیں۔ یونلہ۔ الله تعالیٰ نے باعذر جہاد میں شرکت نہ کرنیوالوں مے متعلق فریایا ہے کہ وہ مجاہدین کے برابر نہیں ، تو اب اسکا مطلب یہی ہوا کہ عذر والے ، مجاہدین کے برابر ہیں۔

۔۔الاصل۔۔(فضیلت بخش دی اللہ) تعالی (نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو) عذر کے سبب سے (فر جا سکتے والوں کو) عذر کے سبب سے (فر جا سکتے والوں پر بڑے درجہ کی) غنیمت، فتح اور نیک نامی کی شکل میں (اور سب کیلئے) جو عذر کے سبب گھر بیٹھے رہے اور جہاد کی رغبت رکھنے کے باوجود جہاد کرنہیں سکے۔یا۔وہ جوم مورف جہاد رہے ۔۔الفرض۔۔ان سب کیلئے (وعدہ فر مالیا اللہ) تعالی (نے) بڑا ء فیراور (حسن اعجام کا) لیتی بہشت کا۔گردر جوں کا تفاضل اور مرتبوں کا تفاوت عمل کی زیاد تی ہے ہوگا۔

النسآء

۔۔الفرض۔۔عاقبت بخیر(اور) بہشت میں ہائش تو دونوں ہی کیلئے ہے۔لیکن خصوصی طور پر (بڑائی دی اللہ) تعالی (نے مجاہدین کو) جومصروف جہادرہان (نہ جاسکتے والوں پر) جنہیں کوئی عذر نہیں تھا۔لیکن جہاد میں جانے والے مجاہدین کی تعداد کافی ہونے کی وجہ سے نبی کریم نے انہیں گھہرنے کا عظم فرمادیا تھا، جہاد کے فرض کفانیہ ہوئے کے سبب (بڑے اجرکی)۔ ﴿

(الله) تعالیٰ (کی طرف ہے متعدد درج) آخرت میں ۔ لیعنی سنز کورج، ہر دو درجوں میں تیزر دگھوٹے کی دوڑھ سے سنز محبرس کی راہ ہے (اور)ای کے ساتھ ساتھ ( بخشش اور رجت) بھی (اور اللہ) تعالیٰ ( بخشے والا) ہے ایکے گزرے ہوئے گناہوں کا اور (رحت والا ہے)۔ اور ان پر

ر اور الله عن رح وال به التحريد وفر مانے والا ہے۔ مهر بان اور الکے لئے انکا اجرزیاد و فر مانے والا ہے۔

ان خوش بختوں کے بر فلاف کچھا ہے بھی کوتا ہ گراورتاریک خیال لوگ بھی تھے ، جنہوں نے اسلام تو بھی اسلام تو بھی کے ابتداءِ اسلام بھی اسلام تول کر لیے ۔ بہت کے بعد صلمانوں پر جمرت فرض تھی ۔ جب نی کریم نے مکہ کو اسلام بھی اسلام تجول کر لیے کے بعد مسلمانوں پر جمرت فرض تھی ۔ جب نی کریم نے مکہ کوچھوڑ دیں ۔ ہاں ۔ فتح مکہ بعد بیت مسلم منسوخ ہوگیا۔ مکہ سے جمرت فرض ہوجانے کے باوجود کچھلوگ ایسے تھے کہ وہ شرکییں کے ساتھ مکر بدر میں اہل اسلام کے ساتھ لڑکے اور مارک کے ۔ آ

اَنَّ الَّذِيْنَ ثَرَقْمُهُمُ الْمَلِيَّكُ طَالِحِنَّ الْفُسِهِمُ قَالُوا فِيْمَكُنْكُمْ وَمَا الْفَرِيهِمُ وَالْوَا فِيْمَكُنْكُمْ وَمِنَ اللّهِ عَلَيْ الْفَرْمِ اللّهِ عَلَيْهُ الْمُلْكِمِ اللّهِ عَلَيْهُ الْمُلْكِمُ اللّهِ فَالْوَا الْفَامُسُتَضَعُفِيْمُ وَمِنْ اللّهِ فَالْوَا الْفَامُسُتَضَعُفِيْمُ وَمِنْ اللّهِ وَالْمَا اللّهُ الل

اور نەكونى راە يا كىپ

تو ( پیشک ) تھم الٰہی ہے ( جن کی زندگی پوری کردی ) حضرت عزرائیل اورائیے شریک کار ( فرشتوں نے ) اورائکی موت کا سب بن گئے ( جبکہ وہ ) ہجرت نہ کرنے کی وجہ ہے جوان پر فرض تھ ۔۔یا۔۔ کا فروں کی موافقت کر کے جوان کیلئے ممنوع تھی ( اپنے نفس پر خالم ) اوراسکواند چیر میں ڈال دینے والے ( شے ) باوجود یکہ فرشتے بخو بی واقف تھے کہ بیاسلام کا اظہار کرنے والے اورا حکام اسلام لینی نماز اور دیگر دینی امور کے پابند تھے، انکووفات دینے کے بعد ، ان سے سوال کرلیا اور بطور زیر وقو تی ( بولے کہ تم کس حال میں تھے ) تا کہ آئیس اپنی غلطی کا لیقین ہوجائے۔

۔۔الفرض۔۔جس گروہ کو جمرت کا تھم ہوا اور اس نے بجرت نہ کی ، (ق) اس گروہ کے لوگ (وہی ہیں جنکا ٹھکا نہ جہنم ہے اور ) یہ کس قدر (بری پلٹنے کی جگہہے ) اور بہت بری رہا نشگاہ ہے۔ بیا عذاب ان سب لوگوں کے واسطے تقررہے جنہوں نے بجرت ترک کی۔ دنیا میں انکا ٹھکا نہ دارالکفر تھا کہ ترک واجب کرکے کا فروں کے ساتھ رہے۔اور آ خرت میں انکا ٹھکا نہ جہنم ہے، تا کہ وہ اپنے عمل کا تجہد کھ کیسیں۔

۔۔الفرس۔۔ فدکورہ بالا حالات بیش آئے کی صورت میں ججرت کی استطاعت رکھنے والے غیر ملف کی سیاطاعت رکھنے والے غیر ملف کی سیال ازی ہے کہ وہ ججرت کر جا کیں۔ان کیلئے بھی الی صورت میں ججرت کی سی کریں۔ان کے سالو کی چارہ کی کریں۔ان حالات میں بچول کے سیال میں کریں۔ان حالات میں بچول کے سیال میں کریں۔ان میں کہ جب بھی ججرت کی استظاعت ہوتو بچول کو ساتھ لیجا کیں۔ بھی ججرت کی استظاعت ہوتو بچول کو ساتھ لیجا کیں۔ بھی جس کے بعد بھی ہجرت کی استظاعت ہوتو بچول کو ساتھ لیجا کیں۔

( مگر جود بے لیچ مرد وعورت اور بیچ ہیں) اور فی الواقع کمز در اور عاجز ہیں، ایسا ( کہ نہ بہانہ کر سکیں) اور کی خفیہ تد ہیر ہے ججرت کر جائیں، ( اور تد ) ہی ( کوئی راہ پا کیں ) یعنی ججرت گاہ تک پنچ والے رائے ہے بے خبر ہویا وہاں چنچنے والے طریقے سے اعلم جوں۔۔۔ ﴿

نَا وَلِيكَ عَسَى اللهُ إَنْ يَعْفُرَعَنْهُمُ وَكَانِ اللهُ عَفْوًا غَفُورًا ®

توه ہیں کر نظریب معاف کردے الله اُن ہے۔ اور الله معاف کرنے والا بخشے والا ہے • (تووه) بے چارے ایسے (جین کر عنظریب معاف کردے اللہ) تعالیٰ (ان سے) لیعنی انہیں

درگز رفر مادےادرا نکامواغذہ نہ فرمائے۔ این مارشاہ نے شاہ فرمائے اس مرمر سے ماہم سے سمال تک کے مجمود محض بربھی لازم ہے

اس ارشاد نے فلا ہرفر مادیا کہ ہیامر بہت اہم ہے یہاں تک کہ مجبور تحض پر بھی لازم ہے کہ اس امر ہے بے خوف ندر ہے اور فرصت کو گھو ظار کھ کر دل کو اس سے لگادے۔ رہ گئے لا چار (اور ) مجبور لوگ، جوائی لا چاری اور مجبوری کے سبب ہجرت نہ کر سکے، تو بیشک (اللہ) تعالیٰ آئییں (معاف کرنے والا) اور ائنگے ٹنا ہوں کو ( بخشنے ولا ہے )۔

ہجرت کی اہمیت و نضلیت کے پیش نظراب اسکی ترغیب دی جارہی ہے جوآ نے والے مضمون کی تمہیر بھی ہے۔۔ چنانچہ۔۔سنو۔۔۔

وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْاَرْضِ مُرْغَمًا كَيْثِيرًا وَسَعَةً

اورجو لگانے گرے جرت كرتا بوالله اوراس كرسول كاطرف بحريا لااس كوموت،

نَقَنُ وَثُمَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا لَّحِيمًا ٥

تواس كا جرموكيا الله كرم يراور الله بخشف والارحمت والاب

(اور) یادرکھو (جو ججرت کرجائے اللہ) تعالیٰ (کی راہ میں) خانصاً لیجہ اللہ صرف ای کی راہ میں) خانصاً لیجہ اللہ صرف ای کی رضا چاہئے کیلئے بتو وہ (پالے) گا (زمین میں بوئی جگہ اور مختاب کی مجارح فی سبیل اللہ کو بجرت کیا ابتداء ہی ہے اسکی موجودہ تمام خیرات و برکات سے نواز اجائیگا۔ جن لوگوں کو چھوڑ کریہ بجرت کیلئے نکل پڑا ہے جب ان لوگوں کو بھی ان نواز شات کاعلم ہوگا ، تو اکو بھی عبرت حاصل ہوگی کہ اس بابر کت عمل

Marfat.com

302

میں کتنے بےشارانعامات ہیں۔

جرت اگرایک طرف رزق وروزی کی کشادگی کا سب ہوتی ہے تو دوسری طرف مهاجر

کیلئے دین حق کے اظہارا ورکلمہ تو حید کے بلند کرنے کی رامیں بھی کشادہ ہو جاتی ہیں۔

\_الغرض\_\_ بجرت كي دامن سدرين ودنيا دونول كي صلاح وفلاح وابسة بي جيمي

--العراب--بمرت في دا من سيد من دونيا دونول في صلاح وفال وابسة ب- مبي قبيله نزاعه--يا-قبيله بنوليث كايك بزرگ جوالي ضعيف تق كه سواري برجعي نه بيشه

كت تتى مزيد برآل وه يمار بهي تتے، جب انہوں نے جمرت كا تكم سنا، تواسية گروالوں

ے كہا كدد ان كوچاريائى يرد ال كرمديند منور درسول اللہ ﷺ كى خدمت ميں لے چليں۔

-- چنانچہ-۔ وہ لوگ ان کوکیکرروانہ ہوئے، وہ ابھی مقام تعیم کمہے چےمیل کے فاصلے پر

عز میت بزرگ صاحب مال تقے جنگی وجہ ہے وہ یہ بینۃ تک جانے کے افراجات بآسانی برداشت کر سکتے تقے اور مدینہ شریف کے رائے ہے باخبر بھی تھے۔

۔ نیز۔۔ اپنے کوا تنا کر در بھی نہیں سمجھ رہے تھے کداگر لوگ افھیں چار پائی وغیرہ پرافعا کر ایجا کیں، تو وہ جانہ کیس۔ اسلے انہوں نے اپنے کو معذور نہیں سمجھا، بلکدان حالات میں بھی جمرت نہ کرنے کواپنے حق میں گناہ تصور کیا۔ جب بیٹجر مدینہ شریف پہنچی تو بعض سحابہ

ی برت ندر سے والے کی دل اٹنا و صور لیا۔ جب بدیر مدیند ریف چی کو بس صحابہ کرام کو خیال گزرا کداگردہ دید پڑنج جاتے تو انکا اسلام بہت کا ال اور انکا اجر بہت زیادہ ہوتا۔

اس پراللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ۔۔۔

(اور) یہ آیت نازل فرمائی (جو نظے اپنے گھر ہے ججرت کرتا ہوا اللہ) تعالی (اور اسکے رسول کی طرف) لیخی اللہ ورسول ہے احکامات کی تقمیل کرتے ہوئے، اللہ ورسول ہے تقرب حاصل کرنے کے واسطے نظے، (پھر پالے اسکوموت) اثنائے راہ میں۔اور بجرت کی جگہ تک نہ بھی تھے، تو وہ اپنے کو اجرے محروم نہ تصور کرے۔اسلئے کہ جو بجرت کیلئے نکل پڑا (تو اسکا اجر) ابت (ہو گیا اللہ) تعالیٰ (بحث والا) ہے اس شخص تعالیٰ (کے) ذرہ ورکرم پر)۔ (اور) ایسا کیوں نہ ہو،اسلئے کہ (اللہ) تعالیٰ (بحث والا) ہے اس شخص کے گناہ کوجس نے بجرت میں تا خیرنہ کی اور (رحمت والا) مہر بان (ہے) اُسے تو اب عطافر مانے میں میں تاخیرنہ کی اور (رحمت والا) مہر بان (ہے) اُسے تو اب عطافر مانے میں میں تائی ہو کہ دور میں اسکے ہر بر نیک عمل میں۔

ال مقام پر بیز بن نشین رہے کہ ہروہ جمرت جو نیک مقاصد کے حصول کیلئے کی جائے - مثل علم دین کی طلب یاج یا جہادیا ایسے شہر کی سکونت، جہاں طاعت وقناعت اور زیدوور ع کے ساتھ زندگی گزارنا آسان تر ہو۔ یا۔ حلال وطیب رزق حاصل کرنے کیلئے وغیر ووغیرہ

یہ ساری ہجرتیں ہجرت الی اللہ ورسول ہی ہیں ، تو ان ہجرتوں میں ہے کی ہجرت میں بھی اگر انٹائے راہ میں موت واقع ہوجائے ، تو اسکا ہجر بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ء کرم پر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہجرت یا چہاد کیلئے لکٹانا دونوں کیلئے سفر کرتا ہی پڑتا ہے اور نماز الی ایک عبادت ہے ، جسکو کی حال میں بھی ترک نہیں کیا جا سکتا خواہ سفر ہو یا حضر ، امن کا ماحول ہو یا خوف کا عالم ، الی صورت میں بینہایت مناسب بات ہے کہ مسافروں کی نماز ۔ نیز ۔ مسلوٰ ہ خوف کے تعلق سے بنیادی احکام کی ہدا ہے فرمادی جائے۔

کے تعلق سے بنیادی احکام کی ہدایت فرمادی جائے۔ یہاں پیدبات بھی ذبی نشین رہے کہ ابتداء ظہر عصراور عشاء کی نماز فجر کی نماز کی طرح دو دور کعت فرض کی گئی ،ادر سیحم مقیم و مسافر دونوں ہی کیلئے کیساں تھا۔ پھر جب حضور ﷺ نے جمرت فرمائی تو ظہر ،عصر اور عشاء کیلئے چارچار رکعت فرض کردگ گئی ،ادر سفر کی نماز آئی پہلے فرض پرچھوڑ دی گئی۔ رہ گئی فجر کی نماز تو وہ ہر حال میں سب کیلئے دور کعت ہی رہی۔ یو نمی مغرب کی نماز ہر حالت میں ہرا کی کیلئے تمین رکعت ہی رہی۔ تو اے ایمان والو! سنو۔۔۔

### وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْرَاضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَنْ تَقْصُرُوا

اور جبتم چل پڑے زمین میں تواس میں تباری کوئی غلطی نہیں، کہ قصر کردو

## مِنَ الصَّالِوَةِ ۗ إِنْ خِفْتُمُ إِنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينِي كَفَرُوا ۗ

نانش، اُرْمَ كِوْف وكر شرارت كرين عُمِّ عِي وَكُوْرُوكِ. إِنَّ الْكُوْمِي يُن كَالْوُ الْكُوْعَنُ وَّالْمُبِينَا @

بلاشبه کا فرلوگ تمهارے <u>کھلے</u> دشمن ہیں۔

(اور) یا در کھو کہ (جب تم چل پڑے زمین میں) اور وہ بھی ساڑھے ستاون میل بافظ دیگر
اوے کلومیٹر کے ارادے ہے، (تواس میں تہماری کوئی فلطی نہیں کہ قصر کر دونماز میں ) یعنی اپنے شہر
ا۔ اور ایک شہرے فکل جانے کے بعد، چارر کھتیں جس میں ہیں ان میں دو بی رکھتیں پڑھو۔ الغرض
اجھرت سے پہلے ابتداءً فدورہ بالانماز وں کی جو دور کھتیں تم پر فرض کی گئی تھیں، سافر ہونے کی صورت
ای ای پھل کرو۔ بیدرب کریم کیطرف سے تمہارے لئے ایک خاص عطیہ ہے، جمکا بطیب خاطر
اول کرلین تم پرلازم ہے اور اسکور کردینا تمہارے لئے جام ہے۔

يمان بيگمان بحى شكروكرچاردكعت كودوكردينا كهيل غلطى شهو\_يا\_يم از كم تواب كى كى كاجيش

خیمہ نہ ہو،اسلئے کہ جس کریم نے تنہارے او پر چار رکھتیں فرض کی تھیں،اُسی نے حالت سفر میں صرف دور کعتیں فرض فر مادی ہیں۔اور صرف رکھتیں کم کی ہیں، ثواب میں کوئی کی ٹہیں فرمائی ہے۔۔لہذا۔ مقیم جار رکعت سے جوثو اب یا بیگا،مسافر دو ہی رکعت سے وہی ثواب حاصل کر لیگا۔

اگر چدارشا درسول کی روشی میں امن وامان حاصل ہونے کی صورت میں بھی مسافر کو تھرہی کرنا ہے، کیکن یہ قصر کرنا تہبارے لئے اور بھی ضرور کی اور اہمیت کا حامل ہوجا تا ہے (اگرتم کوخوف ہو کہ کہ مثر ارت کر یہ گئے تم سے جو کا فر ہوگئے )۔ چنا نچہ۔ تہمیں نماز میں شغول پا کرتم کو نقصان پہنچاد یئے۔ تہمارا بیخوف غالب احوال کود کھتے ہوئے غیر فطری بھی نہیں ،اسلئے کداُس زمانے میں مدینہ شورہ کے ارگر دسلمانوں کے بہت دہمن تھے اور بیقو ظاہر ہی ہے کہ (بلاشبر) فرلوگ تمہارے کھلے دہمن ہیں) تو ارگر تہمیں اذبت و نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع میسر آیا، تو وہ کیوں چو کئے لگے۔ لہذا۔ برحال اگر انہیں تہمیں اذبت و نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع میسر آیا، تو وہ کیوں چو کئے لگے۔ لہذا۔ برحال میں ان ہے ہوشیار اور چو کا رہنے کی ضرورت ہے۔ تواہے جوب! دشمنوں کے خوف کے وقت ۔۔۔۔

<u>ۄٳڎٲڴڹٝڐڣؠٝۿۏٛڬۧڰٮٛؾۘۘۘؠۿٷٳڶڞڵۅڰٷڵؾۘڰ۠ڿڟٳٚڣڎ۠ٷٚؠٛؗٛٷڴڡڰٙۅڷؽٳ۠ڂٛڹؙڰٛٳؖ</u> ٳۅڔڿؠ؋ٳڽۏڽۺؠۄ؞ۿڔۿڒؽڒۄڽۄٳ؈ڮڮٷڹڎ؞ۊٳڲ؞ۼٵڡؾٳڹڴۘػڒؽؠۊؠٳڔ؎ؠٳڞٳۄڔڮڔۻ ٳ**ۺڔؙۼڎۜۿ۠ڎۜٷٳڎٳڛۘڮۮؙۉٳڰڷؽڴٷ۫ٷٳڝؽٷڒٳٚڽڮؙڎؙۉڵؿٵٛؿڟٳٚۑڣڎ۠ٵڎٝٳؽڮڎ** 

ا بے ہتھار۔۔ توجب مجدہ کر چکتو تمہارے عقب میں ہوجا کی ، اور دوسری جماعت آئے جس نے

يُصَنُّوْا فَلْيُصَنُّوا مَعَكَ وَلَيَا خُنُوا حِنْ رَفْمَ وَاسْلِحَتُمُمُ وَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا نماذ كنيك يُس كة نمازاد اكر ستهار عبائه، اور لي رساح عاداوراج بتهارول كو آزد ومند بي جنول خركا

٥٠٥ يعد المار المراجع المراجع المراجع المراجع المراد المراجع المراد المراجع المراد المراجع المراد المراجع المرا الوَ تَغَفُّلُونَ عَنَ السَرِاعَ مِنْ مُرادِع مِنْ المُراجع المراد المراجع المراد المراجع المراجع المراجع المر

كه اگر غفلت برتوايي بتصيارول اورسامان عيه ، قودها وابول دين تم پر يكبارگي - اورتم پر

جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ كِانَ بِكُوا ذُي مِنْ مُطَرِ اوْكُنْ ثُوْمِ مَرْضَى اَنْ تَضَعُوا

كوئى كناه بيس كدا كرتم كوتكليف بوبارش سے يا يار بو كے بكدر كادو

اَسْلِحَتُكُلُّهُ وَخُنْدُوا بِحِنْدُكُةُ إِنَّ اللهَ اعْتَى لِلْكُفِي يَنِي عَنَ المَّا فَيْهِينًا @

ا ہے جتھیا راور بنائے رکھوا پتا بچاؤ۔ بیشک الله نے تیار کرر کھا ہے کا فروں کیلیے عذاب رسوائی والا •

(اور)اس حال میں (جب) کہ (تم اپنوں میں ہو)اورایسے وقت میں نماز کاوقت آ عج

۔ چانچ۔ تم نے (پر کوری کردی ہوان کیلئے نماز) تو اس صورت حال کے پیش نظر ، حکمت کا ثقاضہ یہ ہے کہ اے محبوب! تم اپ لئنگر کے دوگروہ فرمادو۔ (تو ایک جماعت اکلی کھڑی ہوتمہارے ساتھ اور) احتیاطاً (لئے رہیں اپنے ہتھیار) تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر اسکا استعال کیا جاسکے اور اسکا استعال کیا جاسکے اور اسکا استعال میں کی طرح کی تا خیر نہ ہو۔

( توجب مجده کریچکے) یعنی وہ جماعت جوآ کیے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی ، وہ جب ایک رکعت پڑھ لیں (تو) انہیں چاہے کروہ وشمنوں کے مقابلے میں تہاری حفاظت کیلئے بیچھے ہٹ جائیں اور (تمہارے عقب میں ہوجائمیں)۔ نیز۔ تمہارے دشمنوں کے سامنے ہوجائیں (اور) پھرائے ٹینے کے بعد (دوسری جماعت آئے جس نے نماز کی نیٹ نہیں کی) بلکه شکر کی تگہانی کررہی تھی (تو) اب وہ (نماز اداكريں تہبارے ساتھ )ايك ركعت جوآپ كى دوسرى ركعت ہوگى تحران كى بہلى ركعت ہوگى -\_ الخضر\_ حضور مرورعالم ﷺ نے صلو ة خوف يملي كروه كوايك ركعت ير هائي اور پھر دوسر برا روه كودوسرى ركعت يره هائى، جبيها كدارشاور بانى مين بيان بوا، چر بهلا گروه اين نماز میں حاضر ہوااور دوسرا گروہ دیمن کے بالقابل کھڑا ہونے کیلئے چلا گیا۔ یہاں تک پہلے گروہ نے اپنی رکعت کوا کیلیے ہوکر اوا کیا، کیکن انہوں نے قر اُت ندی اسلئے کہ وہ گویا امام کے پیچھیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ طاہر ہے کہ جوامام کی پہلی رکعت کا ساتھی ہے، وہ حکماً دوسری رکعت کا مجی ساتھی ہے۔اور پھر جب اس پہلے گروہ نے نماز سے سلام پھیراتو دوسرا گروہ اپنی دوسری ر کعت ادا کرنے کیلئے حاضر ہوگیا، کین انہوں نے اپنی اس رکعت میں قر اُت کی ، گویاان سے ا مام کی قر اُت رہ گئی۔اسطرح ان دونوں گر ہوں نے اپنی اپنی دور کعت نماز ادافر مائی۔ صورت بالااسكي نمازخوف كيلي ب جومسافر مو .. يا منح كي نمازاداكي -اسليح كوج كي نمازمسافری نمازی طرح ہے۔اوراگروہ نمازمقیم ہو۔یا۔مغرب کی نماز پڑھنی ہے،تواسکا طریقه بیہ کدامام گروہ اول کو دور تعتیں پڑھائے ، اسلنے کہ بید دور تعتیں ہی مسافر کی پہلی رکعت کا حصہ ہیں ، باقی طریقہ وہی جو مذکور ہوا۔

کفر کیا کہ اگر غفلت برقوا پے ہتھیاروں اور سامان) واسباب سے جیسے کیڑے وغیرہ اور انکے سواوہ سامان ، جنگ میں جنگی ضروری سامان ( سے تو دھاوا بولدین تم پر سامان ، جنگ میں جنگی ضرورت پڑتی ہے۔۔انفرض۔ جنگی ضروری سامان ( سے تو دھاوا بولدین تم پر یکبارگی) اور جو کچھ یا کیس لوٹ لے جا کیں۔

۔۔ چنانچہ۔ آنخضرت ﷺ نے ایک غزوہ کیلئے جاتے ہوئے ایک مقام پر طاحظ فر مایا کہ عرب کے شخص کے بادر ہوں اوقال کیلئے تیار ہیں، تو آپ نے بھی حکم فرمادیا کہ لائٹر اسلام بھی دشمن سے مقابلہ کیلئے صف بندی کر لے۔ ای حال ہیں نماز ظهر کا وقت آگیا اور رہ بھی عجیب انفاق تھا کہ کافروں کا لشکر قبلہ اور اہل اسلام کے لشکر کے بچے ہیں تھا۔ آخضرت ﷺ نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع فرمادی۔

کفاران حفرات کے رکوع اور بچود کو و کیھتے رہے اور ساکت وصامت رہے۔ کچھ عجب نہیں کہ جب کا فروں نے ان اللہ والوں کی بےخوفی ، اخلاص ، لگہیت، ہرطرح کے سودوزیال سے بے نیاز ہوکر بارگاہ خداوندی میں سربہ تجود ہوکر تو حیدالی کا ڈ نکا بجانا، کسی حال میں بھی خدا کوفراموش نہ کرنا، اینے کواور اپنے جملہ امور کو کمل طور برخدائے ذوالجلال کے فضل وکرم کے حوالے کردینا اور صرف نصرت خداوندی ہی پر بھروسہ کرنا، وغیرہ وغیرہ دیکھا،تو وہ حیرت واستعجاب میں ایباڈ وب گئے ، کدان میں حرکت کرنے کی جرأت ندر ہی۔ رب كريم في ظاهر فرماديا كرجس برخدائي فضل وكرم كاسابيه وتاب ايسازك وقت ميس مجى اسكاكوئى بال بيانبيس كرسكا - جب تشكر اسلام نماز ، قارغ موكيا تواب جاكر كفار افسوس كرنے لگے كديم نے ايسے وقت ميں ان ير دھاوا كيوں ندكيا؟ اسوقت ايك كافرنے آواز دی کے فکرنہ کروابھی تنہیں ای طرح کا ایک موقع اور بھی ملنے ولا ہے کہ اس نماز کے بعد ان لوگول كيليخ ايك دوسرى نماز اور بھى ہے،جس نماز كے اعز از واكرام ميں بيلوگ براا اہتمام كرتے میں و کیھتے رہوا سوقت نا گہانی طور پرا کے سر پرہم جاپڑ یکے اورول کھوککران سے بدلہ لیگے۔ ابھی نمازعصر کا وقت ندآیا تھا کہ حضرت جرائیل القلفظ نازل ہوئے اورخوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقة آنحضرت ﷺ کو تعلیم فرمادیا۔۔انفرض۔۔کفار کے سارے منصوب خاک میں مل گئے۔اس مقام پر بید ذہن شین رہے کہ حالت نماز میں ہتھیا رساتھ رکھنا نماز کے اعمال میں داخل نہیں کہ اسکے بغیر نماز ہی نہ ہو۔ ہاں۔ احتیا طأا سکاساتھ رکھنامستحب ب- البذا- آيت كرير مين اسك تعلق سے جوامر بود امر استحابي ب ندكم امر وجوبي

(اور) سبولت كد (تم پركونی كناونيس) اوركى طرح كى كونی كرفت نيس ( كدا كرتم كو تكليف

النسآء

ہوبارش سے ) بایں طور کہ بارش کا پانی تمہارے ہتھیا رکو بھاری اوروز نی کردے(یا) تم (بیار ہو گئے ) کہنا تو انی کے سبب ہتھیا رئیس اٹھا گئے ، تو اب حرج نہیں ( کدرکھدو) تم (اپنے ہتھیا راور بنائے رکھو

کیا واق سے سبب مسیاری ان عاصے اوا ب رق بین اور مدر صدوی ہوا ہے ہے۔ اپنا بچاؤی ایعنی ہوشیاری کو ہاتھ سے جانے نددو، تا کہ کفارتم پراچا یک جملہ نہ کرسکیں۔

\_ الحقر\_ اپن حفاظت کے آلات ہرحال میں اپنے قریب رکھو یم کواسقدر ہوشیاری کا حکم

سلئے دیا جارہا ہے کہ تہارے دشمن کفار ہیں، تو اللّٰد تعالیٰ بھی انہیں رسوا کر کے تنہیں ان پرفتیا ۔ قربائیگا ۔ لہذا۔ تم اپنے معاطم میں ہوشیاری سے کام لواور اپنے اسباب کومضبوط رکھو، تا کہ تمہارے سب سے اللّٰہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلافر مادے۔ کیونکہ۔ (پینک اللہ) تعالیٰ (نے تیار کر رکھا ہے کافروں

كيلية عذاب رسوائي والا) اور كافرول كوذ ليل كردين والا\_

# فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلْوَةُ فَآذَكُرُوا اللَّهَ تِيكًا وَثُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

ڰرجب نازم پرى كر عِيرة دُكركروالله كاكفرے اور بينے، اوركروٹ ليتـ فَادُ الطَّمَا نَنَعُنُو فَالِيْسُو الصَّلْوعُ وَالصَّالُوعُ

مها معمد في الصاورة إلى الصاورة الصاورة المالصاورة كالرجب مطمئن بوجاد تونماز قائم ركورب شك نماز

### كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتُمَّا مَّمُوثُوثًا ۞

ایمان والوں پرفرض ہے وقت کی پابندی ہے۔

(پھر جب ٹماز) خوف (تم پوری کر بچے) اور بطریق ندکورہ اس نماز کو بورے طور پر اداکر پچ، (تو ذکر کرواللہ) تعالی (کا کھڑے اور بیٹے اور کروٹ لیتے) یعنی ذکر البی میں مدادمت کر داور بلہ تعالیٰ کو ہر وقت علیم فرجیر ہونے کے تصور پر محافظت کرو، اور ہر وقت اُسی سے مناجات اور دعاؤں الم مشخول رہو، سکون کی حالت ہونیا جنگ کا ماحول۔ (پھر جب مطمئن ہوجاؤ) یعنی جنگ سے فارغ وکر مطمئن ہوجاؤ اور تمہارے تلوب خوف اعداء سے سکون اور تسلی میں ہوں۔ خلاصہ بیا کہ جنگ سے لکلیفر فراخت ہوجائے، توجب جب ٹماز کا وقت آئے (تو ٹماز قائم رکھو) یعنی اسکے شرائط کا لحاظ رکھتے عے کما حقد اسکے ارکان کو اداکرنے میں ہیکئی برتو۔ العقر۔ اسکو کماحقہ دائی طور پر اداکرتے رہو،

اسلئے کہ (بیشک نماز ایمان والوں پر فرض ہے وقت کی پابندی ہے) اسکے وقتوں ہے اُسے نکالدینا درست جنس۔

سیرب کریم کابہت بوا کرم ہے کہ اس نے نماز ، روزہ ، جج ، زکوۃ کے اوقات ، اکی اوا یکی سیرب کریم کابہت بوا کرم ہے کہ اس نے نماز ، روزہ ، جج ، زکوۃ کے اوقات ، اکی اوا یکی کے طریقے اورضا بطے اور ان سے متعلق جملہ احکام کو خود متعین فرمان کے ذریعہ ان سب ہے ہمیں آگاہ فرما دیا۔ اگر۔ بالفرض۔ ایسا ہوتا کہ اگی اوا یکی کو جماری صوابدید کے حوالے کردیتا ، ایسا کہ ہم جس فرض کو چیسے اور جب چاہتے اوا کرتے ، تو ہمیں جرص وہوا بھی بھی اکی اوا یکی کاموقع نددیتے پھر نفسانی امور میں پھنس کر سے ، تو ہمیں جرص وہوا بھی بھی اکی اوا یکی کاموقع نددیتے پھر نفسانی امور میں پھنس کر، سیار عمول کے خورہ ہو جائے ۔

و کے بی اگر ہر شخص کو اپنی صوابد ید پر عبادت کرنے اور اپنے خود ساختہ طریقہ ہائے عبادت کر مطابق عبادت کرنے کا اختیار لل جاتا، پھر تو بہ شارفتوں کو سراٹھانے کا موقع مل جاتا، ہر شخص اپنی پہند کے مطابق الگ الگ فد ہب والا ہوتا۔ دنیا بی نہیں بلکہ ہر ہر گھر کا امن وسکون غارت ہوجا تا۔ اسلام ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے کہ خدا کو اپنی بنائے ہوئے اصولوں سے راضی نہیں کر سکتے ، بلکہ خدائے عزوجل ہی سے پوچھو کروہ کسے راضی ہوگا؟ اب وہ اپنی کر ایک رضا کی جوراہ متعین فر مادے ، ای راہ پر چل کرہم اسکی رضا تک بیج سکتے ہیں۔

الله تعالى نے اس سے پہلے جہادى ترغيب كيلئے آيات نازل كى تھيں۔اى كے شمن ش جہاد كے دوران نماز پڑھنے اورائلہ تعالى كو يا دكر نے كے دكام نازل كئے۔اسكے بعد چرجہاد كى ترغيب دى اور فرما يا جہاد ميں كفار كا ويچھا كرنے ہے تم ہمت نہ ہارو۔اگرتم زخى ہوگئے ہوتو وہ كافر بھى زخى ہوگئے ہيں، جبكہ تہميں اپنے زخوں پراللہ تعالى ہے جواجر دو اواب كى اميد ہے كافروں كے ہاں اسكا تصور بھى نہيں ہے۔الخصر۔بيكدا سائمان والواجب اللہ تعالى كے رسول کھی ميں كہ فرد وہ أحد كے بعد ،تم ابوسفيان كے لشكر كا تعاقب كرو۔۔۔

وَلا تَصِنُو النِي البَتِعَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَالْمُون فَالْمُمْ يَالْمُون كَمَا تَالْمُونَ اور خالف قرمى عاش عن سن ندرو ارام كود كه وقاعة وه بى دكه بات بن يصح كود كه وقاع -

### ۅؘؿۯؙڿؙۅٛڹڝؚڹٳۺۅڡٵڵڒڽۯڿٛۅٛؾٝۏڰٳؽٳۺۿۼڸؽٮ<sup>ٞ</sup>ٵڂڮؽؠٵؖؗ

اورتم امیدر کھتے ہواللہ ہے جنہیں امیدر کھتے وہ۔اوراللہ علم والاحکمت والا ہے 🇨

(اور فالف قوم کی تلاش میں ستی نه کرو) تواس بات کا خیال بھی نه کرو که تم تھے ہوئے زخم خوردہ اور دکھ در دوالے ہو، اسلئے کہ (اگر) کسی موقع پر (تم کود کھ ہوتا ہے ق) پھر کسی دوسرے موقع پرویے ہی (وہ بھی) تو (وکھ پاتے ہیں چیے تم کود کھ موتا ہے )اگرغز وہ اُحدیث تبہارے سز<sup>ئے</sup> افراد شہید ہوگئے ہیں، تووہ کافرلوگ بھی غزوؤ بدر میں ستر ' مرداروں کے قبل کا زخم کھا چکے ہیں۔(اور )تمہارےادرا نکے احوال میں نمایاں فرق یہ ہے کہ، (تم امیدر کھتے ہواللہ) تعالی (سے) و نیامیں فتح ونصرت اور آخرت میں اواب شہادت کی۔ اور بدوہ امور میں (جو) تہارے لئے ہی خاص میں (نہیں امیدر کھتے) جنگی (وہ) کافر، (اور) بیٹک (اللہ) تعالی (علم والا) اورتمہارے دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔۔ نیز۔ ہے امروہی میں ( حکمت والا ) محکم کار ( ہے )۔ اسکاام ہوکہ نبی دونوں حکمت سے خالی نہیں۔ ملمانوں! يہاں يه بات بھي د بن نشين ركھنے كے لائق بے كه اگر الله تعالى نے تم كو كفار کےخلاف جہاد کرنے کا تھم دیا ہے، تو اسکا پیمطلب نہیں کہ اسکے ساتھ بےانصافی کرو۔ بلکہ واجب بیہ ہے کداگرا نکاموقف صحیح ہو، تو ایکے حق میں فیصلہ کیا جائے اور سی شخص کے ظاہری

اسلام کی وجدہے کسی کا فر کے ساتھ ہے انصافی نہ کی جائے۔

اس سلسط میں بیداقعہ یادر کھنے کے لاکق ہے کہ انصار کے قبلیہ بی ظفر کے ایک شخص طعمہ

بن ابیرق نے اپنے ہمسابی قمادہ بن نعمان کی زرہ چرا کرآئے کی بوری میں رکھ کرزید بن میمین یہودی کے ماں چھیائی۔ جب زرہ کی تلاش ہوئی اور طعمہ برشبہ کیا گیا تو وہ انکار کر کے تسم کھا گیا۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا کمیس ہے گرتا گیا ، اسکے نشان ہےلوگ يہودي كے مكان

تک پہنچے بوری وہاں یا کی گئی۔

يبودى نے كہا كەطىمد ميرے ياس ركھ كيا ہے اور يبوديوں كى ايك جماعت نے الكى گواہی دی، مگرطعمہ کی قوم بنی ظفر نے بدع مرک کرایا تھا کہ یہودی کو چور بنا کینگے اوراس رقتم كھالينگے تاكەتوم رسوانە ہو\_\_ چنانچە\_\_ اكلى خواہش تقى كەرسول الله ﷺ طعمەكوبرى كردي اور یہودی کوسزادیں۔اسلئے انھوں نے حضور کے سامنے طعمہ کے موافق یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی اوراس گواہی پر کوئی جرح وقدح نہ ہوئی۔

الین صورت حال میں نظام حال کا تقاضہ یکی تھا کہ آپ وہ طعمہ کی مدوفر ما کیں اور اسکو بری فرمادیں۔ مدی کی طرف سے نہیں نظری کے وجود کی وجہ د کی وجہ سے طعمہ کو ہری کردیے کا آپ کی دل میں خیال بھی پیدا ہوا، کیکن آپ کو کئی تھم صادر نہ فرما کروی ربائی کا انتظار فرمایا۔ چنانچہ۔ وی ربائی کا انتظار فرمایا۔ چنانچہ۔ وی ربائی کا انتظار فرمایا۔ چنانچہ۔ وی ربائی کا انتظار فرمایا۔ چنانچہ۔ اور اسم کے دو اسم کے دو اسم کے دو اسم کی کاریم میں کی کہ جی کریم میں کے خلاف اور باطل کے موافق فیصلہ فرمائیں، شرمندہ آپسیر نہ ہوکی اور منافقین کی قسمول کی ہے اعتباری بھی کھل کرسامنے آگئی۔ چنانچہ۔۔۔ الرشاد ہوتا ہے کہ الے محبوب !۔۔۔

### ٳ؆ٞٲؿٛۯڷؽٚٳڶؿڮٳڵڮۺؠٳڷڂقۣٳؾٷڴۄؘؠؽؽٳڰٵڛؠؠٵٙٳڔڮٳۺٷ

بيثك بم نا تارى تم رفيك كتاب تاكه فيصله كروتم لوكون كاجيبا الله تمهي وكهائ-

#### ۅؘ<u>ڒ</u>ڗؙڰؙڶ۫ڵؚڬٙٳؠؚڹؽڹڿڝؽٵۨ

اورفريبيول كيليئ طرف دارند بنو

( بینک ہم نے اتاری تم پر نحیک کتاب ) لین قر آن کریم جسکا ہر تھ رائتی پر بنی اور درست ہے ( تاکہ ) ای کتاب اور وی الٰہی کی روشنی میں ( فیصلہ کروتم لوگوں کا ) بالکل ای کے مطابق ( جیسا اللہ ) نحالی ( تسمہیں دکھائے ) اور معرفت کرائے۔۔ چنکہ۔۔اعتقاد و معرفت بھی قوت وظہور اور شک و شبہ سے پاک وصاف ہونے میں رویت کی طرح ہوتا ہے ،اسلئے معرفت کی تعبیر رویت ہے گائی ہے۔۔ چنا ہے۔۔ اے محبوب! تم حسب دستور حق فیصلہ ہی کرتے رہو ( اور فریبوں کیلئے طرفد ار نہ بو )۔۔ نیز۔۔ اسکے فریب کا راند رو بیں ہے ہوشیار رہو۔

اے مجوب! اگر چہ میسی ہے کہ طعمہ کے بری کردینے کا جو خیال تہمارے ذہن میں آیا، تو اسے تم خالمی نہیں ہوئے ۔ بال گر بالفرض ۔ تم اسکاار تکاب کر لیتے تو ضرور تہمارے اس عمل کو خطا قرار دیا جاسکا تھا۔ ویسے بھی تہمارے ذہن میں جو خیال بھی پیدا ہوا وہ بھی تھکم شرگ ن کے مطابق کو اہیاں گر رجانے کی وجہ ہے پیدا ہوا، تو اس خیال میں بھی آپ شرعا معدور تھے۔۔ بایں ہمہ۔ دسنات الا ہرار سیکات المقر بین کے اصول کی چیش نظرتم اپنی اس موجی۔۔۔

#### وَاسْتَغُفِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوْرًا رَحِيْمًا

اور الله ہےاستغفار کرو۔ بیشک الله بخشے والا رحمت والا ہے●

(اور) ذان میں بیدا ہونے والے اسٹے اس خیال سے (اللہ) تعالیٰ (سے استغفار کرو) اور بخش چاہواللہ تعالیٰ سے اس بات کی کہ بہودی کو سرا دینے کا تمہیں خیال آگیا تھا۔ (بیشک اللہ) تعالیٰ (بخشے والا) ہے اس جو بخشش چاہے اور (رحمت) فر مانے (والا ہے) اسپر جو مخلصانہ طور پر مہر بانی کا

طالب ہو۔تواٹے محبوب!تم اپنی عادلا ندروش پر قائم رہو۔۔۔

# وَلَا ثُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَغُتَا نُوْنَ الْفُسَهُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

اوران كى جنبددارى مين نه جمكر وجوائ كوفريب مين ركعة بين - ب شك الله

#### لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَالًا ٱلْيُنْمَا فَ

نہیں پند کرتا ہے جو برا فریبی گندگار ہو•

(اوران کی جنبه داری میں نہ جھڑ وجو) طعمہ اوراسکی قوم کی طرح (اپنے کوفریب میں رکھتے

اں) اور سوچ مجھ کر خیانت کرتے رہتے ہیں۔ایسی خیانتیں جبکا متیجہ آخرت میں انہی کو بھلتا ہے۔ ( کا سامی تاریخ میں میں میں میں کا میں ایک خیانتیں جبکا متیجہ آخرت میں انہی کو بھلتا ہے۔

( پیٹک اللہ) تعالیٰ ( نہیں پیند کرتا ہے ) اسکو (جو بڑا فریمی ) خیانت کا خُوگراورا سپراصرار کرنے والا ہو ۔۔ نیز۔۔اللہ تعالیٰ نہیں پیند فرما تا اسکو جوابیا ( گئم گار ہو ) جو ہمیشہ ایئے گنا ہوں میں منہک اوراس میں

متغرق رہتا ہے۔ان خیانت کرنے والوں کی نامجی تو دیکھو کہ۔۔

# التُلْعُفُونَ مِنَ التَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُسَتِّعُونَ

نوگوں سے قدمتہ جہاتے ہیں اور الله مے نہیں چھتے ، حالانکد وہ ان کے پاک بے جب رات بر کرر بے فالد برخنی مِن الْقُولْ وَكَانَ اللهُ بِمَا اَيْعَالُونَ عُمِيكًا @

ہیںان باتوں میں جونابند بیدہ ہیں، اوراللہ جودہ کرتے ہیں سب پر تھیراڈالے ہے●

(لوگول سے قومنہ چماتے ہیں) شرم كرتے ہيں اور ان سے اپی خيانت جماتے ہيں۔

شرم کرتے ہیں، گررب قدیر سے شرم نہیں کرتے (حالاتکہ دہ ایکے پاس ہے) ایکے داول کی چیسی ہوگی با تیں اس سے پوشیدہ نہیں۔ تومناسب بات تو بھی کھی کہ اس سے شرم رکھیں، گربیا سے شرم نہیں رکھتے (جب رات بسر کررہے ہیں ان با توں میں جو) خدا کے نزدیک ( تا پہندیدہ ہیں)۔

يوظفرآ لي ميں رات كومشور وكرتے تھے كەطعمة جھوٹى فتم كھالے، كوتكه رسول الله على

اس تم کو باور کر لینگے اسلے کہ طعمہ بظاہر مسلمان ہے۔ رہ گیا یہودی جو کھلا کا فر ہے تو آپ ﷺ اسکی طرف النفات نیفر مانعنگے۔

ان ہیوتو فوں نے پنہیں سوچا(اور) بیرخیال نہیں کیا کہ (اللہ) تعالیٰ (جودہ کرتے ہیں سب پر گھیرا ڈالے ہے) یعنی انکے ظاہری اعمال ہوں ۔ یا ۔خفیہ حرکتیں، اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے دائرے سے باہزئییں ۔ اللہ تعالیٰ انکے جملہ عمال کااحاط فرمانے والا ہے۔

۔۔انفرض۔۔ انکاکوئی بھی عمل اسکے علم کے دائر ہے ہے باہ نہیں رہ جاتا۔ اور پھر خدائے کریم اپنے مجبوب کو آگی حرکتوں ہے ڈرتے کا حراب ہیں اور جس ذات قادر طلق ہے ڈرنا چاہئے اس سے نہیں ڈرتے۔ جبکہ آخرت کا حساب سکتاب بند نہیں لیگے، بلکہ وہ ہی رب قدیر لیگا جو عالم الخیب والشھادہ ہے، تو اس صورت حال میں خداہے شرم نہ کرنا اور بندوں ہے شرم کرنا ڈکلر ونظر کی بھی کی بدترین مثال ہے۔ تو اس طعمہ اور اعلمی کی بنیاد پر اسکے ایل ایمان طرفدارد! اور طعمہ کے منا فق برادری والو!۔۔۔

#### هَائَتُمُ هَوُلَةٍ خِدَلْتُوعَنُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَنَ يُعَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمُ

سنوتم لوگ جھڑتے رہے ان ہے دنیاوی زندگی میں۔۔۔ تو کون جھڑے گا اللہ سے ان کے بارے ش

#### يُؤِمُ الْقِيمَةِ اَمْ فَمَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

قیامت کے دن، یا کون ان کاوکیل ہوگا●

(سنوا تم لوگ جھٹرتے رہان) کے تعلق (سے) اوران کیلئے (ونیاوی زندگی میں)۔ نیز \_ لڑ جھٹو کر خائوں کی خیانت دورکرنے کی کوشش کرتے رہے کیکن تم نے بیٹیں سوچا کہ طعمہ اورا تک برادری کی وجہ سے صرف و نیا میں جھٹر اگر سکتے ہو۔ (تو) ذرا بتاؤکہ (کون جھٹریگا اللہ) تعالیٰ (سے اکھے بارے میں قیامت کے دن یا کون اٹکا وکیل ہوگا) \_ لینی جب اللہ تعالیٰ اٹکی گرفت فرمالیگا اوران

ے ایکے کرتو توں کابدلہ لیگا، تو تم میں ہے کون ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے اور انکی وکالت کرے۔ سارے وہ لوگ جن سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرز دہوگیا ہو، خاص طور سے طعمہ اور اسکی قوم کے لوگ غور سے میں۔۔۔

#### وَمَنَ يَعَلُ سُوِّءً الْوَيَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِي اللهَ يَجِبِ اللهَ عَفُوَّلاَ حِيمًا ®

اور جو گناه كركزر \_ ياا في جان خِلْم كر بيشيء ، جرالله كي بخشش چا ب، تو پاليتا بالله كو بخشِّه والا وحمت والا

(اور) یادر کلیں کہ (جو گناہ کر گزرے) جس کے کی کو ضرر پہنچے، جیسے کہ طعمہ نے قنادہ یہودی

ے کیا (یاا پی جان پرظم کر بیٹھے) جہا وبال خودای کوسہنا پڑے، جیسے کہ جیوٹی قتم دغیرہ کا ارتکاب کرلے۔اور (مچر) نادم ہوکر (اللہ) تعالیٰ ہےاس (کی پیشش چاہے، تو پالیتا ہےاللہ) تعالیٰ (کو)

گناہوں کا ( بخشے والا ) اور (رحمت ) فرمانے (والا ) مہربان۔۔۔

# وَمَنَ يَكُسِبُ إِثْمًا فَإِمَّا يَكُسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانِ اللهُ عَلِيمًا حَكِيْمًا ®

اورجو کمائے گناہ، تواہے ہی او پراس کی کمائی ہے۔ اور الله علم والا حکمت والا ہے۔ (اور) اسکے برخلاف (جو کمائے گناہ) اور جا ہے کہ کسی بے گناہ کو اسکی تہمت لگا وے (تو) میر

اسکی خام خیالی ہے کیونکہ (اپنے ہی او پراس) گناہ کرنے والے (کی کمائی ہے)۔ یعنی اس گناہ کا وہال خودای کی جان کو پینچنے والا ہے۔ اس گناہ کا ضررا سکی جان ہے دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتا۔ (اور) بلاشبہ (اللہ) تعالیٰ (علم والا) ہے، تو بھلازرہ چوراس سے کیسے چھپ سکتا ہے اور (حکمت والا ہے)

- چنانچہ۔اس نے چور کے ہاٹھ کا شخ کا تھم دیا۔اس میں بڑی ہی تھمت ہے۔

# وَمَنْ يَكُسِبِ خَطِيْنَاةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّةً يَرُهِ بِهِ بَرِيَّا فَقَلِ

اور جو کما تا ہے کوئی خطایا گناہ اور پھر رکھ پھینگا ہے کی بے گناہ پر، تو بے شک

الْحُمَّلُ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا ﴿

اس نے اٹھالیا بہتان اور کھلا گناہ

(اور)ا یسے ہی (جو کما تا ہے کوئی خطا) لعنی صغیرہ \_یا\_ بارادہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے (یا گناہ) لعنی گناہ کبیرہ \_یا\_وہ گناہ صغیرہ جوعداً کرتا ہے (اور پھر)ان دونوں میں ہے کی ایک ہے

(F

والمحصلتء

النسآء

برات کا ظہار کرتا ہے اور (رکھ مجینگآ ہے کسی ہے گناہ پر) اورا پنے آپ کو بری الذمہ ظاہر کرتا ہے اور اپنا گناہ دوسرے کے سرتھوپ دیتا ہے، جیسے کہ طعمہ نے چوری کرکے یہودی کے سرتھوپ دیا (تو پیشک اس نے اٹھالیا بہتان)۔ایسا برا بہتان جہکا انداز ہنیں ہوسکتا (اور کھلا گناہ) ایسا فاحش گناہ جوسب کو معلوم ہے۔اے مجوب! منافقین تو کیا کیا سوچے تھے۔۔۔

وَلُوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ ظَالِفَةٌ مِّهُمُ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ ظَالِفَةٌ مِّهُمُ مِنَ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لوك و ماييوسوت (لا الفسهام و قايضار ولك مير. فريب دي، اوردواج ناي كوموكه دجة مين راورتين بكاز يحة تهارا بكور

وَٱنْذِلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْجِكْمَةُ وَعَكُمْكَ مَالَةِ

فلکر و 60 قطب الله علیات عرفیمار جونیس جانے تھے۔ اور الله کا فضل تم یر بہت بڑا ہے •

(اور) کیے کیےمنصوبے بناتے تھے، تو (اگر)\_بالفرض\_(نہ ہو) تا (ضل اللہ) تعالی

( کاتم پراورا کی رحمت ، توان میں سے ایک جمعیت نے قصد کیا تھا کہتم کوفریب دیں)۔

آ پکوسج فیصلہ کرنے ہے بازر کھیں۔ای لئے وہ لوگ آ کیے سامنے غلط سلط بیان دے رہے تھے۔۔ حالانکہ۔۔انہیں معلوم تھا کہ انجے ساتھی طعیہ نے تلقی کا ارتکاب ہو چکاہے۔

- الحاصل - آپ پرائلی غلط پالیسی کا کوئی اثر نہیں پڑسکیا،خواہ وہ کنٹی ہی جدو جبد کریں ۔ (اور)

پی بات تو یہ ہے کہ (وہ) خود (ایخ بی کو دھو کہ دیتے ہیں) کہ اسکاو بال اٹیس پر ہوگا (اور) اپنی ان

خفیف الحرکا تیوں سے دہ لوگ ( خبیس **بگاڑ سکتے تعہارا پچھ )۔** دہ لوگ آپکواسلئے ضررنمیں پہنچا <del>گئے کہ خود</del> خدا آپکا محافظ ہے۔ادروہ جوفیصلہ میں طعمہ کی تا سکیدکا آپکو خیال گزرا، دہ بھی صرف طاہری اسباب کی دجیہ

عتقاء نه كطبعي طور ررآ يكاميلان اسطرف تفا

لینی آپاطعمد کے ق میں فیصلہ کرنے رطبعی میلان نبیں تھا۔ اور ایہا ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ (اور)

لَاخَيْرَ فِي كَثِيْرِ هِنَ أَخْوَامِهُمُ اللَّامِنَ الْمَرَ بِصَنَاقَةٍ اَوْمَعُرُوْفِ
كَوْفَارِينَ الْكَارِقُ وَمَنْ يَفْعَلُ وَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ
اَوْلِصَلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ وَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ

یالوگوں میں مسلح کرانے کا۔ اور جوابیا کرے الله کی رضامندی کی طلب میں، فکسوتی نویت ہے اکجرا عظیما ﷺ

توجلدہم دیں گے اس کو بڑااجر

(کوئی فائدہ نہیں) ہے (انگی کئی) گینی اکثر ویشتر (سرگوشیوں میں) اس ہے انہیں کچھ حاصل ہونے والانہیں۔ ہاں۔ (گر) سودمند، فائدہ بخش اور اللہ تعالی کوراضی کرنے والا کام اسکا ہے (جس نے تھم دیا صدقہ کا) لینی صدقہ و خیرات (یا) اسکے سوا (کسی) دوسری (ٹیکی کا)۔ شلا ،قرض دیے کا، مظلوم کی فریا دری اور عاجز بے چاروں کی دشگیری کا، وغیرہ وغیرہ (یا) تھم کرے (لوگوں میں صلح کرانے کا)، ایں صلح جوانے دلوں سے کدورت رفع کر دے۔

ان متیوں باتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اسلئے ہے، کہ بیا پیے امور ہیں جن کے منافع عامل ہے متجادز ہوکر دوسروں تک پہنچتے ہیں۔ کیونکہ اسمیں دوسروں کو فائدہ پہنچایا اور انتہا ہیں۔ کیونکہ اسمیں دوسروں کو فائدہ پہنچایا اور انتہا ہیں۔

نقصان كودفع كياجا تاب-

توس لو (اور) یا در کھو (جوابیا کرے) اوران جملہ امور کو بجالائے اور وہ بھی ریا کاری کے

طور پر، دوسر ول کو دکھانے کیلئے اورائی واہ واہی حاصل کرنے کی غرض ہے نہیں، بلکہ (اللہ) تعالیٰ (کی رضامندی کی طلب میں) کرے۔اسلئے کہ بندوں کو چاہئے کہ اپنے جملہ امور میں رضائے اللہی کو مدنظر رکھیں ۔ ایسوں کیلئے ادشاد خداوندی ہے کہ اسطر رسے اعمال خیر وخیرات انجام دینے والے کو محروم نہ رکھیں گے۔ (تق) جو بھی ایسا کر یگا (جلد ہم دینگے) اپنے فضل وکرم ہے (اسکو بڑاا جر) کہ اس سے نہ صرف طلب دنیا کی عادت دفع ہوجا گئی، بلکہ دنیا کے جمیع اسباب کو الاثری "جمیحے لگ جائیگا۔ صرف طلب دنیا کی عادت دفع ہوجا گئی، بلکہ دنیا کے جمیع اسباب کو الاثری "جمیحے لگ جائیگا۔ ایسوں کا حال طعمہ کے حال کی طرب نہیں ہوگا، کہ اس نے ایک طرف چوری کی اور دوسری طرف رسول کر کم ایسا کہ اور چوری کی سرا ایسی قطع یہ کے خوف ہے مدینہ طیب سے بھاگر کر کہ معظمہ چا گیا اور اپنے آ باء کا پرانا دین کفراختیار کر کے کا فر ہوکر مرا۔ تو طیب سے بھاگر کو کا جام کا میں کہ دو۔۔۔

#### وَمَنَ يُّشَا قِي الرَّسُول مِنَ بَعِبِ مَا تَبَكِينَ لَهُ الْهُلْ ي وَيَكِبِعُ غَيْرً اورجو خالفت كرب رول كاس كي بعد كراس رفيك راورون موجى اورجل يزيروان

سبيل المُؤْمِنِين لُولِه مَالُول وَنْصُلْه جَهَدَى وَمَالَا فَي مَعِيدًا هُ وسورال ايمان كاف ، قوم رخ وي يعرب ، اور ذالدين كاسوج من ، اوروه باذ كارى مجد .

(اور)اس ارشاد خداوندی کو ہروقت پیش نظر رکھو کہ (جومخالفت کرے رسول کی)اوران پر نازل ہونے والے الہامات ربانی کی، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں (اسکے بعد کہ اسپر

میں میں میں ہوچکی ) میں اسکے سامنے ہدایت واضح ہوچکی اور اُسے معلوم ہوچکا کہ واقعی بیالہام ربانی محک راہ روش ہوچکی ) مینی اسکے سامنے ہدایت واضح ہوچکی اور اُسے معلوم ہوچکا کہ واقعی بیالہام ربانی اور اسکا نور ہے (اور چل پڑے رواج ووستورانل ایمان کے خلاف) لیعنی ہردور میں مونین صالحین

جوامورانجام دیتے رہےاورجس کام کواچھا تیجھتے رہے،ان اعمال وامور کو بیرُرا کہنے گے اور سارے اہل ایمان کوراوصواب ہے بھٹکا ہوانصور کرنے گے اور خود خواہشات نفسانی اور شیطان کی راہ پر چلنے

لگے، ( تو ہم رہنے دینگے ) اُے ( چیسے ) وہ (رہے )۔ یعنی ہم اسکوای رسوائی کے پیر دکر دینگے جسکا وہ خودخواہاں ہے۔

جیبا کہ طعمہ کے حال سے ظاہر ہے جو مکہ کی طرف بھا گا اور مرتد ہوگیا۔ وہاں بھی کس کے گھر میں نقب لگا تا تھا، تو امپر ویوار پھٹ پڑی اور وہ اسکے ینچے وب گیا۔ دوسرے دن

لوگوں نے اُے دیوار کے بنچے سے نکالا اور جا ہا کہ مارڈ الیں ۔بعض اہل مکدنے سفارش کی کہ بید مینہ سے بھاگ کر آیا ہے اور یہاں پناہ لے لی ہے تو اسکو مارڈ النامناسب نہیں، پھرائے مکہ سے نکال دیا۔

قضاعہ کے تاجروں کے ساتھ اس نے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا اورا یک منزل میں قافلہ کو غافل پاکرا تھے۔ اس کے ساتھ اس نے چھرچ ایا اور بھا گا۔ آخرگر فقار موااور لوگوں نے اُسے سنگسار کیا۔ اورا سکے تعلق ہے ایک روایت ریجی ہے کہ جدہ سے شتی پر سوار ہوا اور شتی میں دینار کی ایک تیسلی چرائی۔ یہ بات تحقیق ہونے کے بورشتی والوں نے اُسے دریا میں ڈالدیا۔ یہ تو و نیا کا عذاب تھا کہ عمل جس ذکت ورسوائی میں اس نے رہنا چاہا، اُسے ای ذکت ورسوائی میں رہنا چاہا، اُسے ای ذکت ورسوائی میں رہنا چاہا، اُسے ایک ذکت ورسوائی میں رہنے دیا گیا۔ الغرض۔ اس نے کفر وار مذکو دوست رکھا، تو اسکو عدل خداوندی نے کفر اور مذکو دوست رکھا، تو اسکو عدل خداوندی نے کفار وہر تدین کے گردہ سے باہز نہیں ہونے دیا۔

(اور)اب رہاعذاب آخرت کا معاملہ، تو وہاں کا عذاب چکھنے کیلیے (ڈالدینگے اسکوچہنم میں اوروہ پلٹاؤ کی بری جگہہے) جہاں خواہش نفسانی کی اتباع اور شیطان کی بیروی اوراسکی تابعداری نے ایک تتم کے شرک میں مبتلا کر کے اُسے جہنم رسید کر دیا۔

کفروشرک اورنی کی مخالف اور آپی گتافی کرنے والوں سے ، توبدی توفیق چین لی جاتی ہے ۔ ہاں اگر کفروشرک کے سواکوئی اور گناہ ہو چیوٹا یا بڑا تو اسکو بخش دیئے جانیکا امکان ہے۔ ۔ چنا نچے۔۔ جب ایک بوڑھے اعرابی نے بارگا ورسالت میں حاضر ہوکرعرض کیا ، اے اللہ کے رسول میں بوڑھا ہوں گناہ ول میں ڈوبا ہوا ، گر جب سے میں نے خدا کو پہچانا کی کو اکا شرکیے نہیں کیا ، اور اسکے سواکی کو میں نے دوست نہیں رکھا ، اورخدا کے ساتھ جراً ت اور اسکے سواکی کو میں نے دوست نہیں رکھا ، اورخدا کے ساتھ جراً ت اور ابرائی میں نے گناہ نہیں کے ، اور بھی میرے ذہیں میں بید خیال بھی نہیں آ یا کہ پلک باد بی کرکے میں نے گناہ نوں سے مارتے میں بھاگ کر خدا کو عاجز کر دونگا اور اسکی گرفت سے نیج جاؤ تگا۔ اب گناہوں سے مارتے میں بھاگ کر خدا کو عاجز کر دونگا اور اسکی گرفت سے نیج جاؤ تگا۔ اب گناہوں سے پشیمان ہو کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں تو بہ کرنے حاضر ہوا ہوں ، اب آپ میر سے تعلق سے کیا ارشاد فیروند وندی ہوا ہوں ، اب آپ میر سے تعلق سے کیا ارشاد فیروند وندی ہوا کہ۔۔۔۔

اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنَ يُشَكِّرِكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْتَ دُلِكَ لِمَنْ يَشَكَّاءُ وَ لَكُورُكَ دُلِكَ لِمَنْ يَشَكَّاءُ وَ لَكُورُكُ مِنْ اللّٰهِ فَيْنَ بَعْنَ كَانَ مَا يَعْمَرُكِ وَاعْتَى اور مَثْنَ و عالى عينِ جَمَ الا فَعَالَيْ اللّٰهِ فَيْنَ مِنْ اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ اللّٰهُ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَيْنَ مِنْ مُنْ اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَيْنِ اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَيْنِ اللّٰهُ فَيْنِ مِنْ اللّٰهُ فَيْنِ مِنْ فِي اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ فَيْ فَلِكُ لِلّٰ مِنْ اللّٰهُ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ فِي اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ فِي اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَيَعْلَى اللّٰهِ فَيْنِ مِنْ اللّٰهِ فَلَا لِلّٰ لِللّٰ لَمِنْ اللَّهِ فَيْنِ مِنْ اللَّهِ فَيَعْمُ مِنْ اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَيْمِنْ اللّٰ لِلْمِنْ اللَّهِ فَيَعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِ

#### وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَلَ مَثَلٌ مَلِلَّا بَعِيْدًا ا

اور جوالله کاشریک مخبرائے، تو وہ دور کی مگراہی میں پڑا 🌒

(بیشک الله) تعالی (نہیں بخشا کہ اسکے ساتھ تفر کیا جائے)۔

اس مقام پرشرک کی تعبیر کفر ہے گی گئے ہے، اسلنے کدشرک کی مغفرت ندہونے کی وجہ
ارکا کفر ہونا ہی ہے اور کفر کی درجہ کا ہویا کی رنگ وروپ میں ہو، وہ ایمان کی ضد ہے، پغیر
تو جسکی مغفرت نہیں ہوسکتی ۔ رہ گیاو قل جس پرشرک کا اطلاق کیا گیاہے، مگر وہ گفرنہیں۔ شانا،
ریا کاری کے طور پرکوئی مل انجام وینا، یہ بھی شرک ہے مگر گفرنہیں۔ لہذا۔ اسکا شاران گنا ہوں
میں ہوگا، اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے بغیر تو بہ بھی جن کی مغفرت ہوسکے۔ یہ بیانی ہے۔ اللہ تعالی

کواس بات کا پوراا مختیار ہے۔۔۔

(اور) وہ اس بات پر قادر ہے کہ ( بیش دے اس سے بیچ جرم کو ) جو تفر کے سوا ہو (جے جاہے )

۔۔ البذا۔۔ انجیمی طرح سے بید بات ذہمن شین رہے ، (اور ) ہمیشہ کیلئے یا در ہے کہ (جو ) کسی غیر خدا کو

(اللہ) تعالیٰ (کا شریک تفہرائے ) اور اسکی ذات وصفات کو خدا کی ذات وصفات کی طرح سمجھے، (اتو و و و اللہ) تعالیٰ بین گمراہی میں پڑا) یعنی گمراہی گئے آئے دور کی گمراہی میں پڑا) یعنی گمراہی میں بڑا کے آخری ورجہ پر بہتی گیا اور ایسا کفرا ختیار کرلیا جسکی مغفرت نہیں۔ یہ مشرکین تہم ددانش سے کتنے عاری ہیں کہ۔۔۔

#### إِنْ يَكْعُونَ مِنْ دُونِهَ إِلَّالِكُا وَإِنْ يَكْعُونِ إِلَّا شَيْطَكَا مَّرِيْدًا اللهُ

نہیں پو جے الله کوچھوڑ کر محرز نانہ نام والوں کو، اورنہیں پو جے مگرسر کش شیطان کو •

#### لْعَنَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَعْنَلُ قَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْنُ وَشَّاهُ

الله کی مار ہواس پر۔۔۔اور دہ بول چکا ہے کہ میں ضرور لے کے رہوں گا تیرے بندوں ہے اپنامقر رہ حصہ فی اللہ کی میں اللہ کی اسکو باقی ہوکر ( گرز نا نہ نام والوں کو)۔۔۔ مثلاً: لات ،عزئی، منات اسطرح ہر قبیلہ کا بت تھا، اسکو کہتے تھے فلانے قبیلے کی عورت ۔ چونکدا کی مورتیاں عورتوں کی تکل میں ہوتی تھیں، اسلئے بھی انکو عورتوں کا پچاری قرار دیا گیا۔ ایک طرف تو دو توں کو بچاری بر مردوں کی برتری کے قائل تھے اور دوسری طرف عورتوں کی برتری کے قائل تھے اور دوسری طرف عورتوں کی برتری کے قائل تھے اور دوسری طرف عورتوں کی برتری کے تاب کے دوسرے والی مورتیوں کے پچاری بھی تھے۔ ایک صورت یہ بھی ہو تھے۔ کے دو ہا ہے تھے۔ ایک طورت یہ بھی ہو تھے۔

المنتقلة الم

اسطرح خودا پنے خیال کی روثنی میں وہ مورتوں کے پجاری تھے۔ (اور) میچ بات تو ہہے کہ بتوں کی برستش کی شکل میں وہ مشرکین (نہیں ہو جیتہ مگر سرکش

(اور) میں بات تو یہ ہے کہ بنوں کی پر کس ک سے بیں وہ سرین رہ بیں پو جے سرسر ک شیطان کو)۔۔۔(اللہ) تعالیٰ کی مار مواسیر)۔۔۔اور دہ دہت الٰہی سے ہمیشہ دور رہے۔اسکے کہ بہر کش شیطان مشرکوں کو بت برتی کا عظم کرتا ہے۔اور مشرکین اسکی اطاعت کرتے ہیں۔ چنانیہ۔۔

ہی سرس شیطان سرول و بت پری کا مرس ہے۔ ووای کی فرما نبرداری میں بتوں کے پچاری بن گئے۔

ابلیس کی ایسی اطاعت کوخود اسکی عبادت تے بیر کیا گیا ہے جو بندوں کوغیرخدا کا پجاری بنادے۔ شیطانوں کے سردار ابلیس کی سرشی اور حضرت آدم النظیظیٰ کی تو بین کے نتیج میں، جب اسکے گلے میں لعنت کا طوق پہنا دیا گیا، تو اس نے اسی وقت بنی آدم کو گراہ کرنے کا

ا پیے منصوبہ تیار کر اپاتھا۔ (اور) صرف ذہنی طور پر ہی منصوبہ نیس بنایا ، بلکہ (وہ بول) بھی (چکا ہے کہ میں ضرور کیکے

ر ہونگا تیرے بندول سے اپنا مقررہ حصہ ) اور بیدہ لوگ ہونگے جومیرے وسوسوں کو تبول کرینگے اور میری اتباع کرینگے۔

ارشاداللی ہے کہ:

'میں جہنم کوانسانوں اور جنوں سے بھر دونگا'

۔۔۔ کے پیش نظرا تکی امید ہندھ گئی ہوگی کہ میرے پیرد کاروں کی تعداد بے شار ہوگی اور نظا ہر ہے کہ اکو چہنم رسید کرانے میں میرے ہی کردار کا عمل دخل ہوگا، ای لئے اس نے پیمان تک دعو کی کرلیا کہ میں اولا و آ دم کو ضرور چڑے اکھاڑ دوزگا ہوائیل لوگوں کے۔اسکے

یبان مصار دول رسی ریدین.در سواخو دارشا دالبی میں ہے کہ:

''اگرتم پراللہ تعالیٰ کافضل اوراسکی رحمت نہ ہوتی ، تو تم سب شیطان کی پیروی کر لیتے ، سواقلیل لوگوں کے

۔۔۔اس سے فاہر ہوتا ہے کقیل انسانوں کے سواسب شیطان کے پیروکار ہیں اور زیر تغییر آیت سے بیم معلوم ہوتا ہے کہ اسکے پیروکار بعض ہیں۔ار کا جواب بدہے کہ الا تعداد فرشتے اللہ تعالیٰ کے تخلص ہندے ہیں اورائے اعتبارے، شیطان کے جعین بعض ہی ہیں

- العقر \_ الليس في جومنصوبه بنايا - - -

# وَلاُضِلْنَهُ وَلاُمَنِينَهُ هُو وَلاَمُرِينَهُ وَلاَمُرَنَّهُو فَلَيْبَتِكُنَّ اَذَانَ الْاَنْعَامِ

ادرائين شرور لمراه كرول كادرراه بول پرائين لادل كادر ضروراهي هم دول كا، تودوچري يريح چوپايون كيان. وكلا مُرتَّمَهُ هُوهُ فَكَدِيغَةِ رِقَّ خَلْقَ اللهِ فَهِمَنَ يَتَنْخِنِ الشَّيْطِينَ وَلِيَّا إِصِّنَ

اور میں انھیں عم دول گا تو دہ بدل ویں کے الله کی بنائی صورت کو۔ اور جو بنالے شیطان کو یار،

#### دُون اللهِ فَقَنْ خَسِرَخْسُرانًا مُّهِ يَنَّا اللهِ

الله كوچيمور كر، توبيشك وه يراكيا كما كهافي مين

(اور) پروگرام تیار کیاان میں پہلا ہے ہے کہ میں (انہیں ضرور گمراہ کرونگ) لینی اگر چہ میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے، کہ میر کے حل میں گمراہی پیدا کردوں۔ بایں ہر۔ میں انتحاد اول میں وسوسہ ڈالکر، انہیں گمراہی کی وعوت ویتار ہونگا (اور) دوسرا ہے کہ (راہ ہوں پر انہیں لگاؤنگا) اور انہیں غلط خیالوں میں جتال کردونگا اور انہیں باور کرا تار ہونگا کہ مال ودولت، عمر کی درازی دغیرہ۔ الغرض۔ تم جو چاہتے ہودہ تہمیں حاصل ہوگی۔ لہذا۔ تم ہی کرلودہ کرلو۔ یہ نی۔ میں انکو سمجھاؤں گا کہ زندگی بہت طویل ہے۔ لہذا۔ ابھی تو بہ کی ضرورت نہیں، بعث ونشر کی کوئی حقیقت نہیں، دخول بہشت ایک خیال بات ہے۔ لہذا۔ ابھی تو بہ کی ضرورت نہیں، بعث ونشر کی کوئی حقیقت نہیں، دخول بہشت ایک خیال بات ہے۔ لہذا۔ ابھی وہ بہشت ایک خیال

(اور) تیسراید که (ضرورانہیں تھم دونگا تو وہ چیرینگان چو پایوں کے کان) اور اسمیں ذرا بھی تا فیرنیس کرینگا ورائمیں ذرا بھی تا فیرنیس کرینگا ور نہیں اسپر کچھ سوچیں گے،صرف پی غلط رسم ورواج کا پاس ولحاظ کر کے اپنے بتوں کیلئے ایکے کان چیر کر چھوڑ دینگے ،اور پھر نہ اٹکا دودھ پیس گے اور نہ بی ان ہے کوئی نفع اٹھا کینگے ۔۔ الغرض۔۔ان تمام بحریوں کی بیار وی بیس کے کان چیر کران نے نفع اٹھا نا اپنے او پر حرام کر کینگے ۔۔ الغرض۔۔فدائی احکام کی تمیل کونظر انداز کر کے میری بیروی بیس لگ جا کینگے اور خدانے جن جانوروں کو طال فرمادیا ہے ،انکوایے اور چرام کر کینگے۔

(اور) پڑوتھا یہ کہ ( میں اُنٹیل کھم دولگا تودہ بدل دیکھاللہ ) تعالیٰ ( کی بنائی صورت کو ) لیخی تخلوق خدا کی صورت یاصفت کو، جیسے آ دمی کا تھی کرنا ، دانت کا لے کر لینا، مردکا مرد سے بچامعت کرنا، جورت کا عورت سے بچامعت کرنا، ہاتھ پاؤں پرٹیل گدوانا، جورتوں کا زینت کیلئے چیرے اور ایرو کے بال اکھاڑنا، عورتوں کا اپنے دائتوں کولو ہے کی کسی چیز ہے گھس کر باریک بنانا، تا کہ نوجوان عورتوں سے مشابہت ہو،

النسآء

المسئته

اپنے بالوں کو دوسرے انسانوں کے بالوں سے ملانا، تاکہ بال لمبے نظر آئیں، عورتوں کا مردوں کے مشابہ ہونا۔یا۔فطرت اسلامیکو بدل دینا۔یا۔اعضاء وقویٰ کو کامور باطلبہ میں استعال کرنا، وغیرہ وغیرہ۔

\_الحاصل\_شيطان تواييخ بنائے ہوئے منصوبے برعمل كريگائى (اور) گراہ كرنے كى ہر

صورت کواختیار کرتا ہی رہیگا، تواب (جوہنا لے شیطان کو یار،اللہ) تعالی (کوچھوڑ کر) لینی شیطان اللہ تعالی کے خلاف جس بات کی طرف بلائے، وہ اُسی بات کو مانے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے روگردانی کر کے شیطان کی پیروی قبول کرلے، ( تو بیشک وہ یو گیا کھے گھائے میں ) کیونکہ اس نے

ا پنے راس المال اور پونچی کو بالکل ضائع کر دیا اور بہشت میں جگہ لینے کی بجائے جہنم میں جگہ بنائی ۔۔ ماوجود یکہ شیطان ۔۔۔

### يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيُطِنُ إِلَّا غُرُورًا ®

انجیس وعدے دے اور امیدیں دلائے ، حالا نکہ شیطان نہیں وعدے دیتا گر دھو کے کا ●

(انٹیمن وعدے دے) وہ بھی ایسے دعدے جو پورے ہوئے والے نہیں۔ یشلا: درازی عمر، انگی عافہ سیلڈ اکٹر و ناہدادہ الی ان شہوا ۔ نفیان سیریاں کی جنزی عاضی اور ڈناہوں نیوول میں (اور )

دائی عافیت،لذا کڈونیا، جاہ ومال اور شہوات نفسانیہ بیساری چیزیں عارضی اور فنا ہونے والی ہیں (اور ) ان وعدوں کے سوا (امیدیں دلائے) \_ مثلاً: بیہ کہے کہ مرنے کے بعد اٹھنائہیں ہے، اور نہ ہی کوئی

حساب ہے اور نہ بی کوئی جزاوسزا۔یا۔ یہ مجھائے کہ آخرت کا ثواب عمل کے بغیر حاصل ہوگا۔ جہال تک وعدہ دینے کا سوال ہے وہ بڑے بڑے وعدے دیتا ہے (حالا تکہ شیطان نہیں وعدے دیتا مگر دموے کا)۔ یعنی۔ ضرروالی شے کوفا کدہ مند بتا تاہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ اور فریب ہے۔ تو س اوکہ شیطان

کے بیرمارے دوست بار۔۔۔

# ٱوللِكَ مَأْوْمِهُوجَهَلَمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا هِمِيْصًا®

وہ ہیں جن کا ٹھکانہ جہم ہے، اور نہ یا کیں گے اس سے رہائی •

(وہ بیں جنکا ٹھکانہ جنم ہاورنہ یا تعظے اس سے دبائی) بھاگ جانے کی جگہ کہ بھاگ

لروہاں چلے جائیں۔

شیطان کے وعدہ کا مطلب ہیہ کہ وہ اتنے دلوں میں وسوسہ ڈالٹا ہے اوراپ وصنوں
کے ذریعہ انہیں بہکا تا ہے۔اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کا
ذکر فرما یا اور پیرا تکی سزاکو بیان فرمایا، اوراب سے اسلوب کلام کے مطابق وعید کے بعد وعد کا
ذکر فرما رہا ہے۔۔ الختر۔ کا فرول کے بعد مومنوں کا، بدکاروں کے بعد تکوکاروں کا، اور
شیطان کے جوٹے وعدول کے بعد اپنے سچے وعدہ کا ذکر فررہا ہے۔
۔۔ چنانچہ۔۔ ارشاد ہوتا ہے۔۔۔

وَالَّذِيْنَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطِ سَنْنَ خِلْهُو جَلْتِ جَبُرِي وَالْذِيْنَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطِ سَنْنَ خِلْهُو جَلْتِ جَجُرِي اور عَامِعَ المَّامِ وَالْمَارِينَ فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْنَ فِي اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلًا الللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ

جن کے نیچ نہریں،اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔اللہ کا وعدہ بالکل ٹھیک۔

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ تِيلُاله

اور کون بولی کا اللہ سے زیادہ سچاہ

سجھ والواغور کرو (اور) انساف سے بتاؤ کہ (کون بولی کا اللہ) تعالی (سے ڈیاد و کیا ہے)۔ خدائی دات، وہ دات ماض کا الات ہے، جگا صدق واجب ہے۔ اسلے کہ وہ خود واجت الوجہ دُستہ جمکی کوئی صفت دعمن خوص اور جب صدق واجب ہوا ہوا سکا کذب عمال مواکیا۔ اسلے کہ اگر بغرض محال اسکا کذب ممکن مان لیا جائے، تو پھر اسکا صدق واجب خوس

رہ جاتا۔ ایسی صورت میں اسکے سارے وعد و وعید اور اسکی ساری تبری، یہاں تک کہ دین اسلام کی تفانیت بھی شک کے دائرے میں آجاتی ہے۔۔ نگو دُو بِاللّٰهِ مِن دَلِكَ۔۔ ارشاد زرتغیر میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید لگا کرید واضح فرمادیا کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی قید لگا کرید واضح فرمادیا کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو نیر مرتب ہوتے ہیں۔ یاور کھنا چاہئے کہ ایمان صرف خیالی باتوں کا نام نہیں، بلکہ چاایمان وہ ہے جسکے اثر ات دل پر ہوں اور اسکی علامت عمل صالح ہے۔۔ الخصر۔۔ الله تعالیٰ کی ہربات میں جائی اور ہر وعد میں صدق ویقین ہے۔ اسکے برعک شیطان کا ہروعدہ جموٹا اور اسکی ہربات میں دھو کہ وفریب ہے۔ اس مقام پر سلمانو! یہ بھی خیال دے کہ اللہ تعالیٰ نے جس تواب دیے کا وعدہ فرمایا ہے وہ صرف بیا قرار کر لینے سے کہ:

'تمہارا بی آخری نبی ہے،تمہاری کتاب آخری کتاب ہے،اورتم بہشت کے حقد ار ہو' -- تم اُس قواب تک نبیس بیج سجتے ہے۔اور۔

# لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ يَعْمَلْ سُوَّءًا أَيْجُزَبِهِ

نه تمبارے خیالات اور ندایل کتاب کے اوبام ،جو برائی کرے اس کا بدلہ لیاجائے گا،

#### وَلا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيْرُاهِ

اورده ندیائے گائے کے مفیرجن کوالله کوچھوڑ کریاور دیددگار قراردے رکھاہے

(نہ) ہی (تمہارے) دوسرے (خیالات) اور آرز وئیں تہمیں اس ثواب کے حصول تک پنچا علق ہیں (اور) ایسے ہی (نہ) تو (اہل کتاب کے اوہام) جسکی بنیاد پرانہوں نے خود کوخدا کا محبّ اور اسکا بیٹا قرار دے لیاہے، انہیں اس ثواب موعود کا ستحق بناسکیں گے۔

عماب سے اپنے کو بچائیں سکتے۔

اسلئے (جو) بھی (برائی کرے) اس سے (اسکا بدلہ لیاجائیگا)۔ خواہ بدلہ جلد لے ایاجائے

۔یا۔ کچھ تاخیر سے ۔خواہ دنیا ہی میں مصائب میں مبتلا کرکے ۔یا۔ آخرت میں عذاب وعماب

فر ماکر ۔یبی عدل خداوندی کا فیصلہ ہے۔ برائی کرنے والے ہرگز ہرگز بید خیال نہ کریں کہ قیامت میں

انکو کچھ مددگار لل جا نمینگے جوخدا کے مدمقابل ہوکرانکو بچالینگا اسلئے کہ جو برائی کرنے والا ہے (اور) نیک

عمل سے تھی دامن ہے (وہ نہ پائیگا ہے لئے مفید) انکو (جن کواللہ) تعالی (کوچھوڈ کر) اورخدا کا باغی

ہوکرا پنا (پارومددگار قر اردے رکھا ہے)۔

آخروہ کی کیلئے کیے مفید ہوسکتا ہے، جسکو بارگاہ ضداوندی میں کوئی قرب ہی نہ ہو، اور جے رب کر یم نے کسی کی مددونصرے اور شفاعت کیلئے اون ہی نہ دیا ہو۔ ابندا۔ جونواؤون الشفاعة ہوں جنہیں کی شفاعت کیلئے اون ضداوندی لل چکا ہو، تو بیشک وہ شفح ومفید بھی ہوگا اور کار آمد بھی۔ الغرض۔ برائی کرنے والا اپنی بوگم کی کا نتیجہ دیکھے گا۔۔۔

#### وَمَنْ يَغْلُ مِنَ الطَّرِكِتِ مِنْ ذُكَّرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُومُؤْمِنٌ

اور جونيكيول كاكام كرےمرد هو ياعورت، درآ نحاليكه وه صاحب ايمان ب،

#### قَاولِيكَ يَنْخُلُونَ الْجُنَّةُ وَلَا يُظْلَنُونَ نَقِيْرُاهِ

تووه داخل ہوں کے جنت میں،اور نظلم کئے جا کیں گے پھے بھی

(اور) اسکے برعکس (جونیکیوں کا کام کرے) وہ (مرد ہو یاعورت، درآ نحالیکہ وہ صاحب ایمان ہے)اسکئے کہ ایمان کے بغیر عمل کا عتبار نہیں (تووہ) بفشلہ تعالیٰ (واغل ہو تکئے جنت میں اور) ایکے اعمال کے ثواب میں کچھ کی نہ کی جائیگی ۔ چنا نچہ۔ وہ (نظلم کئے جا میکٹے کچھ بھی) یعنی اس کیسر کی مقدار میں بھی نہیں جوخرے کے پشت پر ہوتی ہے۔ نہ کورہ بالا ایمان واعمال صالحہ والوں کی عظمت ورفعت اورائی فیروز بختی وخوش بختی کا کیا کہنا؟ فکر دوائش والو!غور کرو۔۔۔

وَمَنْ اَحْسَنْ دِیْنَا مِّمْنَ اَسْلَمَ وَجُهَة اللهِ وَهُو هُخُسِنَّ وَالْتَبَعُ اوراس انهاس کادن، ص نے جھادیان پواللہ کیا، اورو تلس ب، اور مل پڑا ومکتر آبارهیم حَدِیْقًا وَا تَحْنَ اللهُ اِبْرُهِیْمَ حَلِیگُلْهِ متابراتیم راگ مَلْک باطوں ہے۔ اور بالیاللہ نے ابراتیم کوفاس دوست•

(اور) بٹاؤ کہ(اس ہے اچھا کس کا دین ) ہے (جس نے) دین اسلام کوقبول کر کے (جھکا دیا ہے کواللہ ) تعالیٰ ( کیلیے ) ۔

لین ائی ذات اورنفس کو صرف الله تعالی کے حضور جھکا یا اور خاص ای کی طرف سپردکر دیا۔ آمیس کی غیر کا حق نہ مجھا۔ نہ خالقیت وطکیت میں اور نہ بی عبودیت و بندگی میں۔ اس ارشاد میں بنیا دی طور پردین حق کی فضیلت کا اظہار مقصود ہے۔ لیکن اس سے ضمنا اس دین کو مانے والوں اور اسپر خلصان عمل کرتے رہنے والوں کی بھی برتری و بہتری ظاہر ہوجاتی ہے۔ یادر کھئے کہ صرف دین برحق کودل ہے مان لینا ہی صلاح وفلاح کیلئے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اگر ایک طرف آئی شان ہیہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔۔۔

(اور) بارگاواللی میں سرگوں ہوجانے والا ہے، تو دوسری طرف (وہ مخلص ہے) یعنی اللہ تعالیٰ کے جملہ اللہ تعالیٰ کے جملہ اکام جو اسپر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے واجب ہوئے، نہایت ہی عزت واحترام اور خشوع و ضوع ہے بجالانے والا ہے ۔ نیز۔ نیکی کرنے والا اور برائیوں کو چھوڑنے والا ہے (اور) ایسا للم جو چھوٹ نے والا ہے (اور) ایسا للم جو چھوٹ کے والا ہے کہ بوکر (باطلوں ہے)۔

چونکہ حضرت ابراہیم النظیان کے دین وملت پرتمام دینوں کے لوگ متفق متے اور جمجی اپنے ملت ابراہیم النظیان کے دین وملت پرتمام دینوں کے لوگ متفق متے اور کہی آپ اللہ اللہ ابراہی میں ہوئے کہ بات نہیں کی گئے۔ کیونکہ۔ انکے دینوں میں اختلاف کیا گیا ہے۔ الحاص ۔ کسی بھی دین کے واجب القبول، برحق اور بہتر ہونے کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ دو ایمان باللہ اور اعمال صالحہ پر مشتمل ہو، اور جب انسان کی کو معبود مان لیتا ہے تو اس کرتے ہیں ہے۔ اسلام ہے کہ دیا ہے۔ اسلام ہے۔ اسل

سوجس نے اپنے جم کے اعضاء میں ہے سب ہے اشرف اوراعلی عضو کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ اللہ پر ایمان اللہ نے وال ہے اور اللہ پر ایمان الی وقت سیح ہوگا، جب اسکے رسولوں، اسکی کتابوں، اسکے فرشتوں اور اسکی فر مائی ہوئی تمام باتوں کو مان لیا جائے اور اسکے ارشادات پر سرشلیم تم کر لیا جائے اور اللہ کے آگے سرجھکا نا اسی وقت سیح ہوگا، جب غیر اللہ کے آگے سرنہ جھکا یا جائے اور کس غیر خداکی برستش شکل جائے۔

اس پیانے براگرد یکھا جائے تو اللہ تعالی کے آھے سر جھکانے والوں کے مفہوم میں صرف ملمان وافل ہے۔ الاقترار کے ساتھ اسلام کے تمام عقائد رسطنتل

ہے۔ ای طرح لفظ دمحن اینے اختصار کے ساتھ تمام اعمال کو بجالائے اور تمام برے کاموں سے اجتناب کو محیط ہے۔ تو جب صرف دین اسلام بی تمام عقائد محیح و اور تمام اعمال صالحہ پر مشتل ہے، تو اس سے اچھا اور کون سادین ہوگا۔ تو اب اس وین کو قبول کرنا واجب ہوا۔ دین اسلام بی دین برخ ہے۔

اسکی دوسری پہچان میہ کہ یہی ایک دین اپیا ہے جس میں ملت ابرا ہیں اورشریعت ابرا ہیں اورشریعت ابرا ہیں ادر ہیود ابرا ہیں ایک کی شخصیت مشرکین عرب اور یہود ونصار کی سب کے نزد یک معزز ومکرم تنے اور چونک حضرت ابرا ہیم کی ملت اورا کی شریعت کے احکام۔ حثان ختند کرنا، ڈاڈھی بڑھانا، موثی ہیں گھر کرنا، ذریر ناف بال مونڈ نا، ناک میں پانی ڈالنا، غرارہ کرنا اور دیگر طہارت کے احکام، پیصرف دین اسلام ہی میں ہیں۔

۔ یونی۔ دن ذوالحجی کو آبانی کرنا، نج میں احرام بائد هنا، صفا دمروہ کی سعی کرنا، منی میں جمرات پرشیطان کو کنلریاں مارنا اور کعبہ کا طواف کرنا، بیتمام امور حضرت ابراتیم کی یا دگار ہیں اور صرف دین اسلام میں بیطور عبادت داخل ہیں۔ پھر تو اسلام سے اچھااور کون سادین ہوگا۔ لہذا۔ ای دین کو قبول کرنا سب پرواجب ہے۔ اس آیت کے پہلے جزمیں اللہ تعالی نے حضرت ابرائیم کی ملت کی ہیرو کی اعظم دیا تھا اور اسکے بعد اسکی وجہ بیان فرمائی کہ۔۔۔ فرد بیالیا اللہ ) تعالی (نے ابرائیم کوخاص دوست)۔

دونوں ایک دوسرے سے بزی ہی محبت فرماتے تھے۔ چنا نچہ۔ حضرت ابراہیم ہر حال میں اپنے کو صرف اللہ ہی کا رضا کیلئے کرتے تھے صرف اللہ ہی کا رضا کیلئے کرتے تھے اور جرکام کرتے تھے صرف اللہ ہی کی رضا کیلئے کرتے تھے اور ہرحال میں اس سے راضی رہے تھے۔ یہ تو رہی حضرت ابراہیم کی محبت خدا سے۔ اب رہ کئی خدا کی مجبت حضرت ابراہیم سے ۔ تو اسکا آپ پر خصوص اکرام واحسان کرنا اور دیا وا ترت میں آئے گئی خدا ہے کہ محبت کی خاص نشانیاں ہیں ۔ الفقر۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم الظام کے اللہ حضرت ابراہیم کرنیا ہوں کہ ساتھ خاص کرلیا جہ حرصاب ہونا ہے میں تھے ہوتی ہے۔ جومشا یہ ہے اس عنایت و کرامت کے ہودوست کو دوست کے ساتھ ہوتی ہے۔

اس مقام پر بد بات فائدہ سے خالی نہیں کہ ایک ہے خلت اور ایک ہے محبت ۔ خلت کی شرط بدہے کہ بندہ ہر حال میں ذوالحلال کا مطبع رہے اور بید مقام ابراہیمی تھا۔ پنانچ۔۔ آپ لفظ کیل سے ملقب ہوئے اور محبت کی شرط حبیب کا فٹا ہوجانا ہے محبوب میں اور اُباقی

بالمحوب مونا، اور بيمقام محدى ہے۔ اس لئے اس مقام كے موافق آيكا اسم مبارك حبيب مقرر موا- یم وجہ ب كدت تعالى نے حصرت ابراہيم كي خلت كاذكر والمنك الله إبر هينم خليلاً فرما كرواضح لفظول مين فرمايا-اور بهار عبيب على كامحبت اشاره اوركنابيت بيان فرمانى اور كَالَّبِعُونِي يُحْيِبِكُمُ اللهُ فرماكراي محبوب كفرما نبردارول كواينا

الله تعالی اگرایے آخری عظیم رسول کوا پنامجوب فرمائے ، تواس میں حیرت کی بات کیا ہے۔اسکاالطاف وکرم توا تناہے کہ وہ ایے محبوب کے جانبے والوں کوبھی اپنامحبوب قرار و عرباب \_ الحقر \_ خليل سالك تق \_ چنانج \_ \_ ارشادفر مايا:

> ٳڮ۬ڎؘٳۿؚٮؚٛٳڮۯؾٙ میں جانے ولا ہوں اینے رب کی طرف -اورحبيب مجذوب، جن كے جذب، تصینج لينے، كى بشارت:

السرى يعبوه كيلا وغامرانان لے گیاا ہے بندہ کوایک رات۔

- سے عطافر مائی اُسلوک، جستی اور تفرقہ کی نشانی ہے اور ُجذب، نیستی اور جمعیت کی

يقيينا جس جگه حضرت ابراهيم كي نظر بينجي:

نُرِئِي [يُزهِمُ مَلَكُونَ التَمُونِ

ہم نے ابرا ہیم کوملکوت ساوات کا نظارہ کرایا۔

و بال صبيب كا قدم پهنجا\_\_ چنانچه\_فر مايا:

دُمُّافَتُک فی قریب موا، چرقریب تر موا

اس مقام پرکوئی بیدنہ و ہے کہ زیام اوگ اپنی ضرورت کی دجہ سے کی کودوست بناتے میں توحق تعالی کوکون می ضرورت پیش آگئ جس کیلئے اس نے اپنا خلیل بنایا \_ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو اسلے خلیل نہیں بنایا کہ اُسے خلیل کی ضرورت تھی۔ جھلا اسکوسی خلیل کی کیا ضرورت؟ ۔ ۔ کیونکہ ۔ ۔ اسکی شان ۔ ۔ ۔

### وَيِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَحِيْطًا اللَّهِ مِ

اورالله ای کا ہے جو کھا آ انول میں اور جو کھوز من میں ہے۔ اورالله امرایک و کھرے میں لیے ہ

(اور)عظمت کا حال یہ ہے کہ (اللہ) تعالیٰ (عی کا ہے جو کچھآ سانوں میں) ہے (اورجو کچھ زمین میں ہےاوراللہ) تعالیٰ (ہرا یک کو) اپنے علم وقدرت کے (گھیرے میں لئے) ہوئے (ہے)۔

اس آیت کریمہ کے ذریعہ لوگوں کو میہ ہوایت بھی مل رہی ہے کہ عمو ہالوگ اطاعت اسکی کرتے ہیں جب کہ عمو ہالوگ اطاعت اسکی کرتے ہیں جب کی قدرت کامل ہواور کوئی شخص اسکی گرفت اور پکڑے باہر نہ ہوسکے۔۔ نیز۔۔ اسکاعلم کامل ہو، تا کہ کی شخص کا کام اسکے علم سے نخنی نہ ہوسکے ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں اپنے علم وقدرت کے کمال کو بھی نظاہر فرمادیا جس سے واضح ہوگیا کہ اسکے سوا اور کوئی اطاعت اور عباوت کا سختی نہیں۔

قرآن کریم کی ترتیب میں اللہ تعالی کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے چندا حکام بیان فرماتا ہے، پھران احکام کے عمل پر اجرو تو اب کی بشارت دیتا ہے اور ان احکام کی معصیت کرنے پرعذاب کی وعید سناتا ہے اور اسکے ساتھ ساتھ اپنے علم اور قدرت کی کمریائی بیان فرماتا ہے، تا کہ واضح ہوکہ کی کی معصیت اسکے علم سے باہر نہیں اور اس پر گرفت اسکی قدرت سے فارج نہیں۔
قدرت سے فارج نہیں۔

پھراسکے بعد دوبارہ ان احکام کا بیان شروع فرمادیتا ہے۔ اوراس اسلوب کا فائدہ بیہ ہے کہ مسلسل ایک ہی قتم کی عبارت سے بعض اوقات قاری کا ذبن اکتاجا تا ہے، اسلے قاری کے ذبن کو اکتاجہ بن نفلت اور بے قوجی ہے دورر کھنے اوراسکے ذبن کو بیدار، اسکے ذوق و شوق کو تازہ اوراسکی توجیکو برقر ارر کھنے کیلیے ضروری ہے کہ کلام میں تنوع ہواورا کی مضمون کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا جائے۔

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے عورتوں اور میٹیم بچوں کے حقوق کو بیان فر مایا تھا، پھراسکے بعد اور مختلف ٹوعیت کے احکام بیان فر مائے، وعد اور وعید، ترغیب اور ترہیب اور اپنی عظمت و کبریائی کے متعلق آیات نازل فر مائیس، اسکے بعد اب پھر عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام بیان فرمار ہاہے۔۔۔

#### وَيُسْتَفَقُونَكِ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللهُ يُفَرِينُكُمُ لِيَهِ مِنَّ وَمَا يُثُلَى عَلَيْكُمُ وردر بافت کرتے ہیںتم ہے عورتوں کے مارے میں ،کہید دوکہ الله خود بتاتا ہےتم کوانکے بارے میں ، اور جو تلاوت کیاجاتا ہےتم ڣ۩ؙڲۺ۬ڡ۪ڣٛؽؿڞؠٳڵۺٮٳۧ؞ٳڵؾؽٙڵڎٷ۫ٷؠؘۿؾۜڡٵڴؠڗؠڵۿڽۅؘۘڗڒۼۘؠۅؙڹ قرآن میں میتیم لا کیوں کے بارے میں، جن کوئیس دیے تم جومقرر کیا گیا ہے ان کاحتی، اور بے رغبتی کرتے ہو ٱؽٞؾؙؽڮڂٛۅ۫ۿؙؽٙۅٙٳڷؠؙۺؾۻٛۼڣؽ۫ؽڡؚؽٳڷۅڷٮٵڮٚۅٳ؈ٛؾڠؙۅؙۿۊٳڸڷؾڟؽ کہان سے نکاح کرلو،اور کمزور بچوں کے بارے میں بیر کہ قائم رہو یتیموں کے لیے بِالْقِسْطِ وَمَا تَقْعَلُوْا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهُ كَانَ يِهِ عَلِيْمًا ®

انصاف یر-اور جوکرتے رہو بھلائی، توبے شک الله اس کاعلم رکھتاہے

(اور) ارشاد فرمار ہا ہے کہ اے محبوب! عیدینہ بن حمین کے توسط سے اسکے ہم خیال لوگ

(دریافت کرتے ہیں) اور جانا چاہتے ہیں (تم مے مورتوں) کی وراثت (کے بارے میں)۔

کیونکہ بیسائلین اینے قدیم رواج کےمطابق ای کووراشت کا حقد ارتبجھتے تھے جو جنگ میں شریک ہوسکے اور مال غنیمت حاصل کر سکے ،اسلئے وہ عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حقدار نہیں شجھتے تھے۔۔ چنانچہ۔۔ جب آنخضرت ﷺ نے ہرمیت کی لڑکی اور اسکی بہن کووراثت كاحصەدلوا د ما ، تولوگ سوال كربيشھے۔

توامے مجوب! ایسے سارے سوال کرنے والوں ہے ( کہدوو کداللہ) تعالی (خود بتا تاہے) وربیان فرما تا ہے ( تم کو ) اپنا تھم (ان ) کی وراشت (کے بارے میں ) \_ الحقر \_ الله تعالی (اور ) کاوہ کلام (جوتلاوت کیا جاتا ہے تم پر قرآن میں ) تہمیں وہی تھم سابق دیتا ہے ( میتم لا کیوں کے ے میں جن کو) اپنے رسم وروائ کے پیش نظر (نہیں دیتے تم جومقرر کیا گیا ہے اٹکاحق)۔اگروہ وبصورت اور مالدار ہوں تو تم ان سے زکاح کر لینے کی رغبت رکھتے ہو( اور )اگر وہ خوبصورت نہ ہوں تو بر بنبتی کرتے ہو کہان سے تکاح کراو)۔

-- چنانچه\_ اگرعورت خوبصورت اور مال دار ہوتی ، تو اسکاسر برست اس میں رغبت کرتا اورال سے نکاح کر لیتااوراگروہ خوبصورت نہ ہوتی ہتو وہ اس سے نکاح نہ کرتااور کسی اور ہے بھی اسكا نكاح ندكرتا، بلكه نكاح كرنے منع كرتا، كهيس كوئي اور مخص اسكے مال كا وارث ندبن جائے۔ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسکوتا حیات نکاح نہیں کرنے دیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ اسطرح کے مظالم سے تہہیں روکتا ہے (اور) تھم دیتا ہے ( کم وربچوں کے بارے میں) کہ انکوبھی وراثت کے حقدار صرف میں) کہ انکوبھی وراثت کا حقدار سمجھوا وراپنے اس گمان فاسد سے باز آجاؤ کہ وراثت کے حقدار صرف وہ مرد ہیں جوکا دوبار کرتے ہیں۔ اور اچھی طرح جان لوکہ تھم الی اُن بچوں کے تعلق سے ( یہ ) ہے ( کہ قائم رہو تیموں کیلئے انصاف می ) بھی بھی انکے ساتھ ہے انصافی کا خیال بھی نہ کرو نہ انکے اس تھے مال کواپنے ٹراب مال سے تبدیل کرو۔ اور نہ بی انکے مال کواپنے ٹراب مال سے تبدیل کرو۔ اور نہ بی انکے مال کواپنے شال میں ملاکر اور خلط ملط کر کے استعال کرو۔

۔ انفرض۔ انکی مہراورمیراث کے تعلق سے عدل اور درتی والاطرزعمل اختیار کرو۔ بلکہ انکے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کچھوزیادہ ہی نیکی اور بھلائی کا مظاہرہ کرو(اور) یا درکھوا نئے ساتھ تم (جو کرتے رہو بھلائی) امور فہ کورہ ہوں۔ یا۔ انئے علاوہ، (تو بیشک اللہ) تعالی (اس) میں سے ہرایک کرتے رہو بھلائی) اس لئے تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزاعطافر مائیگا۔
عورتوں، بتیم کو کیوں اور کمز وربچوں کے تعلق سے جواحکام اللہ تعالیٰ نے پہلے فرض کئے تعدد یا دیا کہ میں ان یہ کہ میں بیا کہ میں کیا ہے۔

تنے، یہاں مسلمانوں کے سوال کے جواب میں پھرانبی احکام کی طرف متوجہ کیا، تاکہ مسلمان ان آیات پرغور وفکر کریں اورائے تقاضوں پڑٹمل کریں۔ اسلام سلح وآشتی کا دین ہے، وہ ہر حال میں صلح کو پیندفر ما تاہے اورائکی ترغیب دیتا ہے تاکہ ہر ہرگھریش امن وسکون کا ماحول برقر ارر ہے۔۔پنانچہ۔۔ایی صورت پیش آنے۔۔۔

وَإِن اَمْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ بَعُلِهَا نُتُؤُوَّ الْوَاعُرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاً اوراكون ورت ذرى احشر حذيا ، فَى كرن وياجة بَى كرن و ان پروفا الرائيس كـ آن يُصْلِحاً بَيْنَهُمُا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَاحْصِرَتِ الْاَفْسُ الشَّجَّةُ الله عَلَى بِمَا تَعْمُونُ وَاحْتَقَعُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمِمَا تَعْمُونُ وَحَدِيْرًا ﴿
وَالْتَ تُعْمُونُ وَاحْتَقَعُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمِمَا تَعْمُونَ خَبِيْرًا ﴿

ادراگرا حسان کرداورخوف خدا ہے کا مراہ ، تو ہے شک اللہ چوکرداس سے باغر ہے● (اور) لاحق ہونے کی حالت میں (اگر کوئی) شادی شدہ (عورت ڈری اپنے شوہر ہے زیادتی کرنے کو یا بے تو جمی کرنے کو) اور پیخوف بعض قر ائن کود کھنے سے اسکے دل میں پیدا ہوا ہو

۔ شاہ شوہرا سے ساتھ محبت آ میز سلوک نہ کرے ، اسکی ضروریات کا خیال نہ رکھے ، اس سے بات چیت
کم کرے یا بالکل نہ کرے ، نہ اسکے ساتھ عمل زوجیت کرے ، خواہ اسکی وجہ اسکی بدصورتی ہویا زیادہ عمر کی
ہویا اسکے مزاج میں شوہر کے ساتھ ہم آ جنگی نہ ہو۔ یا۔ وہ مالی اعتبار سے شوہر کے معیار کی نہ ہو، یا
جیز کم ال کی ہو، اوراب عورت کو پیڈ خطرہ ہوکہ اگر یک صورت حال رہی تو شوہر اسکوطلاق دیکرا لگ کر دیگا ،
اور عورت یہ جاہتی ہے کہ ذکاح کا بندھن قائم رہے (توان) دونوں (پرکوئی الزام نہیں) اوران کیلئے
کوئی مضا کہ تاہمی صلح کرلیں)۔

اور عورت بعض تفق ق کوسا قط کرد ہاور شوہ کوطلاق دینے سے شع کرے۔ مثلاً: وہ اسکو دوسری شادی کی اجازت دید ہاوراگراسکی دوسری بیوی ہوجس سے شوہر کو دلیجی ہو، تو اسکے حق میں اپنی باری ساقط کرد ہا اسکاخر چ جوشو ہر کے ذمہ ہے، اسکوسا قط کردے اور اسطوح شوہر کے ساتھ وقت گزار یگا اور وہ اسطوح شوہر کے ساتھ وقت گزار یگا اور وہ مطلقہ ہوئے ہے ناچ جا میگی۔

عہدرسالت میں بعض خواتین نے اسی طریقے کواپنا کراپی شو ہروں سے سلح کر لی اور اسلام نے اسکاس کو اسلام کے اسلام کو اسلام میں دوروں نواز واج مطہرات میں سے ام الموشین حضرت سودہ رش الله تعالیٰ مسانے حضورا کرم بھی ہے جو اسلام کی نیز بھی اور مسلمان میری باری حضرت عاکشہ رضی الله تعالیٰ مسلمان خواتین کو نموت ہی سے تمام مسلمان خواتین کو نموت ہی سے تمام مسلمان خواتین کو نموت ہی سام کو دیدیں امرات خالی اور تمام کی نموت ہی کرئیں ، تو اکو الگ ہے اسکا بھی اجر بفضلہ تعالیٰ حاصل ہوجا پرگا کے بھی افتطاء

(اور) غور کرد، توتم پر ظاہر ہوجائگا کہ (صلح بوی اچھی چیز ہے) خصومت اور مفارقت ہے۔ سیح ہے کہ شوہراورائکی زوجہ دونوں میں ہے ہرایک بجامعت اور مروت میں بخل کرتا ہے (اور) ایبا کیوں نہ ہواسلے کہ ( پینسادی گئی ہیں نئس کی خواہشیں لالح ہے )۔ لہذا۔ نفول کو بخل ہروقت حاضر اورائے اندر گھا ہوا ہے۔ نہ عورت اپنے حقق تی مرد کومعاف کرتی ہے اور نہ مردا پنی عورت کی شکل وصورت کی قباحت اور بڑھا ہے پر حسن معاشرہ کی سو چتا ہے۔ ندا سکے ساتھ اٹھنے بیٹھتے میں اچھا سلوک کرتا ہے اور نہ میٹی گفتگو۔

الی حالت میں نفس کے خلاف کر کے (اور) نفسانی خواہشات کو پامال کر کے، (اگراحسان کرو) اور بھلائی کرنا اختیار کرو (اور خوف خدا سے کام لو)، یعنی ان پرظم کرنے ہے بچواور نہ ہی ائیمن حقوق معاف کرنے پر مجبود کرو، (تو) س لو کہ (پیک اللہ) تعالیٰ (جوکرواس سے باخیر ہے)۔ النوش ۔ ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بھی ۔ ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بھی اجر ہے، اسکا تمہیں اجروثو اب عطافر مایگا۔ اسکے کہ وہ نیکی کرنے والوں کے اجروشا کو نہیں کرتا۔ اگر چدا سے جند بیویوں کے شوہروا یہ بات بھی صححے ہے جے غیر فطری نہیں قرار دیا جاسکیا۔۔۔

### وَلَنْ تَشْتَطِيعُوا آنْ تَعْبُ لُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَعِيلُوا

اورنامکن ہے کہ پوراانصاف کرلو چند بیبوں میں، کو تم خوداس کے تر یعن ہو، تو تیک بھی نہ جاؤ موجی 3 میں میں میں میں میں میں میں اور ایس میں ایس میں میں میں ایس کا میں اور ایس میں میں میں میں میں میں میں

كُل الْبَيْلِ فَتَذَر رُوْهَا كَالْمُعَلَقَةِ وَإِن يُصْلِحُوا

بالل آيد الرف، مجر تهوز ددومري كو، يصي كلى بول بور دادرا كرم مل وكت فقوا فرات الله كان عَفْورًا رَحِيْمًا @

وتقوى سے كام لو، توب شك الله غفور رحيم ب

(اور)اسکو بالکل نظراندازنبیس کیا جاسکتا که (ناممکن ہے که پوراانساف کرلوچھ بیبیوں میں گوئم خودا سکے تریص ہو)، یعنی انساف کرنے کی تمہاری دلی خواہش بھی ہے اور بد گمان خودتم اس انساف کرنے پر قادر بھی ہو۔

اسلئے كەخقىقى معنول بىل عدل بىر بىر كەكى طرف زياده مىلان ئەبدوادر بەسىعد روخال ب-اى داسطة تخضرت رىلى جىباز دارج مطهرات بىل تقسيم فريات بوعدل كالحاظ ركتے اور كہتے اے اللہ! كەرىقتىم تواس چىز بىل بىر، جىكا بىل بالك بول يعنى صبت اور نفقة بىل، اور جىكا تو ىى مالك بىر ئىس بول، أسمىل مجھ سے مواخذ د نكر، بعض كرماتھ محبت بىل۔

جیسا کہ آنخضرت ﷺ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ مضالفتان المسا کوسب بیبوں سے زیادہ مجوب رکھتے تھے۔

۔۔الختر۔۔اے شوہرو!اگر فطری تقاضے کی روشی میں تم اپنی ساری بیویوں کوایک طرح کی محبت نیدے سکو(تق)آئیس تہمیس معذور سمجھا جائےگا۔گراس صورت میں تم (جھک بھی نہ جاؤ ہالکل ایک

رف، پھرچھوڑ دود دسری کو چیٹ تکی ہوئی ہو) نہ مطاقہ ہونہ ثوہر والی ہو۔ یعی تقیم اور نفقہ میں اپنی مجوبہ الطرف زیادہ نہ جھک جا داور میلان ول کو میلان فعل کے ساتھ اکٹھانہ کر لو۔ الحقر۔ خاہری حقوق بھی کے ادا کرتے رہوا در کری کی تق تلفی نہ کرو (اور اگرم صلی وتقوی سے کام لو) یعنی زیادہ گذشتہ میں تم نے گروں کے جوامور بگاڑ کے ہیں، آئیس درست کر لواور پھر زیادہ آئندہ میں ویبا کام کرنے سے پر ہیز کروں تو چیک اللہ ) تعالیٰ (غفور) پچھلے گنا ہوں کا بخشے والا ہے اور (رجیم ہے)، یعنی آئندہ اطاعت کو فیق عطافر مانے والا مہریان ہے اور اگر ۔ بالفرض۔ بات یہاں تک پہنچ جائے، کہ سکے کی ساری ویش عطافر مانے والا مہریان ہے اور اگر ۔ بالفرض۔ بات یہاں تک پہنچ جائے، کہ سکے کی ساری

وَ اِنْ بَیْنَفُرَّ قَالِیْغُنِ اللّٰهُ کُلاَ مِنْ سَعَیْم وَکَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَرِیْمًا ﴿
الرونوں جدائی اختیار کرلیں تو نمی فرمانے والا ہے ، اگرونوں جدائی اختیار کرلیں تو نمی فرمانہ ہرایک کوا چی کشائش ہے۔اوراللہ کشائن فرمانے والا حکمت والا ہے ، (اور) پھر (اگرونوں) طلاق کے ذریعہ ایک دوسرے سے (جدائی اختیار کرلیس) تو فکر مند

(اور) چرا (الرودوول) طلاق کے ذریعها بیک دوسرے سے (جدای افسیار ٹریش) تو فلر مند نے کی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اورا سکے جود وعطا سے امیدیں وابسة رکھیں۔ ایسا (قر) انشاء المولیٰ تعالیٰ (غنی فرمادیگا اللہ) تعالیٰ (جرایک کواچی کشائش) اور وسعت رحمت (ہے)

در)اییا کیوں نہ ہواسلئے کہ (اللہ) تعالی ( کشائش فرمانے والا) اور تنگی دور فرمانے والا ہے اور بخشش مانے والا ہے۔ نیز۔ ( حکمت والا ہے ) یعنی اپنے افعال اور احکام میں محکم کارہے۔

و بلي منا في السّلوت وما في الْآرُفِنْ وَلَقَّلُ وَصَيْبُنَا الَّنِ يُنَ اورالله عالم جو كِمَة الول اورجو كِمَة عن عن ب- اورب عند بم نهديا قال كوبن كو وُقُوا الْكِمَتُبُ مِن تَعْمِلِكُمْ وَإِنْ الْمُعْ النِ الْتَقُوا اللّهَ وَإِنْ تَكُمُّ مُوَا فَإِنْ بِلْهِ عِ منابة عي بِلِهِ وَيُ وَرَجِي بِي مَن مَد وُروالله كو - اوراكرند الو، قرب عند الله ع

#### مَا فِي السَّلْوَةِ وَمَا فِي الْأَوْنِ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِينَا ا

کاہے جو کچھآ سانوں اور جو پکھڑ من میں ہے۔ اور الله بے نیازخو بیوں والا ہے●

(ادرالله) تعالی (بی کام جو کچھ آسانوں) میں جوابرعلوی ہیں (اور جو کچھز مین میں)

رقتم کا ئنات مفلی (ہے) تو پھرائے کی کی کیا ضرورت۔ وہ ہر چیز نے غنی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ مگریداسکا کرم ہے کہ بندوں کو نیکی اور خیر پر برا چیختہ کرتا ہے۔اے ایمان والوابیہ خدائی ہوایتیں صرف

تمہارے ساتھ مخصوص نہیں (اور ) ہمارے بیا حکام صرف تمہارے ہی لئے نہیں بلکہ ( پیشک ہم نے کم

دیا تھا) اور تھم دیا تھا(ان) یہود ونصار کی ( کوجن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی) اورا حکام خداوندی ہے

آ گاه کیا گیا۔

۔۔الغرض۔۔و چھم جوتم سے بہلے والول کودیا گیا (اور تمہیں بھی) دیا گیاوہ یبی تھا، ( کہ ڈوں الله) تعالیٰ (کو)اور خدا کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو(اور)اب(اگر نہ ماٹو) گے(تو) س او( پیشک اللہ) تعالیٰ (ہی کا ہے جو کچھ آسانوں اور جو کچھز مین میں ہے) سب مخلوق اور مملوک اُسی کے ہیں۔ پس تمبارے کفراور گناہ ہے خدا کو پچیضرر نہ ہوگا،جس طرح تمبارے ایمان اور عیادت ہے أے فائدہ نہیں ہوتا۔(اور) جان لوکہ(اللہ) تعالٰی (یے نیاز) ہےا بنی ساری مخلوقات ہے،وہ اسکا حکم ہا۔ یا نہ مانے۔اور (خوبیوں والا ہے) اپنی ذات وصفات کے لحاظ سے،خواہ مخلوق اسکی حمد اور تعریف کرے یا نہ کرے۔

#### وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوِرِ وَمَا فِي الْدُرُضِ وَكُفِي بِاللَّهِ وَكُيْلًا ﴿

ادرالله بي كاب جو پھھ آسانوں ميں اور جو پھھز مين ميں ہے۔ اورالله كافي كارساز ہے • (اور) یہ بھی توغور کروکہ (اللہ) تعالیٰ (بی کا ہے جو کھے آسانوں میں) ہیں فرشتے وستا

غیرہ (اور جو کچھز مین میں ہے) ارتتم نباتات،حیوانات اور جمادات وغیرہ۔

ادر بیرسب کے سب خدا کی شیخ وہلیل اور توصیف وتحمید میں لگے ہوتے ہیں۔ تو پھر مخلوقات كاايك حجمونا طبقه جوجنول اورانسانول يتعلق ركهتا ہے، اسكاحمرالي نه كرنا اورايينے کوئن تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہے باز رکھنا، کس شار و قطار میں ہے۔اور یہ بھی تواپنی جگہ حقیقت ہے کفش کی تعریف دراصل نقاش کی تعریف ہوتی ہے

۔۔ یونی۔ علوق کی تعریف اسکے خالق کی تعریف، مصوع کی تعریف اسکے صانع کی تعریف اسکے صانع کی تعریف اسکے صانع کی تعریف کرفی ہو وہ خالق کا نئات میں کئی بھی شے کی تعریف کی ٹی ہو وہ خالق کا نئات ہیں کئی ہو وہ خالق کا نئات ہیں کئی تو جہ ہوگی اور اگر بیسب پہلے بھی شہوتو خدا کی کامل واکمل حمدتو وہ بی جوخوداس نے اپنی فرمائی ہے۔ چونکہ اسکی اپنی معرفت کا مل ہوگی موجہ ہوگی ، وہ جمد بھی کامل ہوگی ، تو اب اسکی اپنی کی ہوئی حمدسب سے اعلی وارفع ہے۔۔ لہذا۔۔ وہ اس بات ہے بیاز ہے کہ کوئی آسکی تعریف کرے، تب جاکے وہ مجمود وجمید ہے۔

یادر ہے کہ بندے جوخدا کی حمد کرتے ہیں اس سے خودا سکے کمالات میں کسی طرح کا کوئی اضافہ نیس ہوتا، بلکہ خود تعریف کرنے والدا پنے کوقابل تعریف بنا تا ہے۔ الغرض۔۔اس حمد و تناہے خود تعریف کرنے والے کا فائدہ وابستہ وہم رشتہ ہے۔ اس ارشادر بانی میں:

بله ما في المامور ومافي الدوس

۔۔۔ کی تکرار بڑی ہی خوبیوں پر شتمل ہے۔ پہلی جگہ اے اپنے مالک کل ہونے کی تمہید بنایا۔ دوسری جگہ اپنے غنی اور حمید ہونے کاعنوان قر اردیا اور تیسری جگہ اپنے کارساز ہونے کو ملال فریا ا۔۔۔

۔۔ چنائی۔ فرمایا (اوراللہ) تعالیٰ (کافی کارسازہ) اورتہبارے امور کی تدبیر فرمانے والا بہاراوکیل ہے جہمیں بھی چاہیے کہم اپنے جملہ امورای کے سروکر دواور صرف ای پرسہارا کرو، فیروں کے سہارے بالکل ترک کر دو۔ سہارا ہوتوالیے قادر مطلق کا جسکی قدرت کا ملکا حال یہے کہ۔۔۔

# ٳ؈ؙؿڟؘٲؽۮ۫ۿؚڹڰؙڎٳؿؙۿٵڵٮٵ؈ۏؽٲڝؚۑٵڂڔؽڹ

اگر با ہے تو کے جائے تم کو الدورے آوے دوروں کو، وکٹان اللہ علی **ذریک قب یُر**ا ⊛

اورالله ال يرقادر ٢٠

(اگر چاہے تولے جائے تم کوالے لوگو!) لینی بالکل فنا کر کے منادے (اور لے آوے) مہاری بجائے (دوسرول کو) لیعنی کیبارگی تمہاری بجائے دوسرول کو پیدا فرمادے۔۔یا۔ تمہاری جائے ،انسانوں کے سوادوسری مخلوق پیدا کردے۔ الحقر۔ اگر وہ تمہارا فنا کرنا اور دوسرول کو پیدا کرنا ہاہے، توجمہیں میسرفنا کردے میگر تمہاری بے شار ظلطیوں کے باوجو چمہیں فنانیس کرتا۔

ای سے اندازہ لگائے کہ وہتمباری عبادات واطاعت کا میں اور تہ ہی وہتمبارے مناف اور فروق میں اور تہ ہیں وہتمبارے مناف اور فاط کار ہوں پر متنب کیا گیا ہے۔ متنب کیا گیا ہے۔

جان لو (اور) یا در کھو کہ (اللہ) تعالیٰ (اس) کیباری فنا کردینے اور کیباری دوسروں کو پیدا کردینے (پر قادرہے) جو بہت بڑی قدرت کا مالک ہے اُسے اپنی مراد سے کوئی روک نہیں سکتی، اسلئے صرف ای کی اطاعت کروادرا سکی نافر مانی سے بچوادرا سکے عذاب سے ڈرواور ہوش مندی سے کا م لواور بارگاہِ خدا دندی سے صرف دنیا ہی کے فائدے کے طلبگار نہ بنو اور جان لوکہ۔۔۔

#### 

#### وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿

اورالله سننے والا دیکھنے والا ہے۔

(جوچاہتاہے دنیا کا فائدہ)۔ شان بجاہر، جہادغثیمت کے داسطے کرے (تق) اُسے معلوم ہونا چاہئے کہ (اللہ) تعالیٰ (کے پاس دنیاوا آخرت) دونوں (کا ٹواب ہے)۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کا ٹواب خسیس اور ناچیز ہے اور آخرت کا ٹواب شریف اور عزیز ہے۔ پس وہ چیز جوسب سے زیادہ خسیس اور ناچیز ہے اُسے کیوں طلب کرے۔ اور جو چیز سب چیز وں سے زیادہ شریف اور عزیز ہے، اُس سے کیول بازر ہے۔

جبکه صورت حال بیر بوکداگر اشرف چیز کی طرف مائل بوگا، تو خسیس اور کمتر چیز اسکے

تالیع بوگی۔ اس واسطے کہ اگر مجا ہد خدا کے واسطے جباد کرے، تو اسکے واسطے آخرت میں آئی

نمت ہے کہ دنیا کی نفیمت اسکے آگے کچھ حقیقت نہیں رکھتی اور نہایت تقیر چیز ہے اور دنیا کی

فنیمت بھی اُسے ملے گی۔ پس اصل کی طرف توجہ کرتی چاہئے کہ یونکہ فرع تو خووا سکے ساتھ

میں بوئی ہے۔ ای طرح جومؤون ، امام ، خطیب ، واعظ ، مفتی ، محدث اور فقید اپنی و بنی تبلیقی

اور تدریکی خدمات سے صرف دنیا وی وطائف اور نذرانوں کا ارادہ کرتے ہیں ، ووعارضی

اور قدر کے طالب ہیں۔ انکو چاہئے کہ وہ اپنی غدمات میں اجرائز دی کی نہیت رکھیں اور

د نیادی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے بہ قدر حاجت اور فراغت ، وظا نف حاصل کریں۔ (اور) ہڑکمل کرنے والا اچھی طرح ہے جان لے کہ (اللہ ) تعالیٰ تمام مسموعات اور مصرات کا

(سنے والا دیکھنے والا ہے) اورائے اغراض بھی اسے معلوم ہیں۔

اولاد یے دوا ہے اور اسے اور اسے اس می اسے سوم ہیں۔ شان صرف مال غنیمت ہوتا اسکے اللہ تعالیٰ انگی ہاتوں ہے واضح ہوجا تاہے کیونکہ یہ جہاد کیلئے اسونت تیار ہوجاتے ہیں جب انہیں یقین ہوتا ہے کہاں جنگ میں ہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اس ارشاد میں ریا کار منافقین کیلئے زجروتو بی ہے۔ اس پورے رکوع میں عالمی اور خاگی معاملات میں عدل و انساف کرنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ انساف کرنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ ۔۔۔ خانجہ۔ارشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔

يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ المَنْوَ الْمُؤْوَا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَ آءَ بِلَي وَلَوْعَلَى الْمُعْدِ الله وكوعلى الدوه والدال العَياد والمرافعة والدالله والله والدالله وا

أَنْفُسِكُمْ أُوالْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرِيئِنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللَّهُ

ا پنے پر، یامال باپ اور قرابت مندول پر پڑے، اگر وہ دولت مند یا محتاج ہے، تو الله

فَاكَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْلُونَ خَبِيُرًا ﴿

الله جوكرو، اس سے باخر ب

پرُر ہا ہے ( گوخودا پنے پریاماں باپ اور قرابت مندوں پر پڑے )۔ اپنی ذات میں کوائی ہے کہ جوش اسکے ذمہ ہے اسکا قرار کرے۔ای اقرار کواپنے

او پرشہادت دینا کہتے ہیں۔اباگراس اقرارے اسکوکوئی ضرراورنقصان پینچتا ہے،خواہ عالم کی طرف سے یاعوام کی طرف سے، تو اسکی پر داہ نہ کرےاور صرف رضائے الٰہی کیلئے اپنے او پرگواہی دے۔

۔ یونمی۔ اگر تمہارے والدین میں ہے کی پر کسی کا حق ہوا وراسکا علم تم کو ہو، تو اکل بھی گواہی دینے ہے باز ندر ہوا ورسیق حاصل کرواس انصارے واقعہ ہے، جس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول میں میرے باپ پر کسی کا حق ہے اور میں اپ گواہ ہوں، کین باپ کی مفلسی اور مجتابی مجھے اس گواہی ہے بازر کھتی ہے۔ تو بد آیت نازل ہوئی، جس نے ظاہر کردیا کہ گواہی ہے بازندر ہو، اگر چہ خود اپنے یا اپنے والدین یا اپنے قراروں پر گواہی ویٹی برجوائے۔

(اگر) چہ (وہ) مخص جس پر گوائی دی گئی ہے۔۔یا۔۔وہ خص جسکے واسطے گوائی دی گئی ہے، دونوں یاان میں کا کوئی ایک (وولت مند) ہے (وؤں یاان میں کا کوئی ایک (وولت مند) ہے (یا مختاج ہے) یعنی خی کی حرمت اورعزت اسکی مالداری کی وجہ سے رتم ند کرو۔ رہ گیاان میں سے کس کے ساتھ مہریانی کا معاملہ، (تق سن کوکہ (اللہ) تعالی (ان دونوں سے قریب ہے) تو خدا کی مہریانی سے بو ھرکر اللہ) تعالی دینا مصلحت ان دونوں پر کس کی مہریانی ہوسکتی ہے، تو اگر وہ جانتا ہے کہ ان پر۔۔یا۔۔ائے واسطے گوائی وینا مصلحت نہیں ہے، تو گوائی کا خرما تا۔

۔۔افتھر۔ حق وصداقت اورعدل وانصاف کی پاسداری کو طحوظ خاطرر کھواوراب جب تہارے گئے ہرحال میں عدل وانصاف قائم رکھنا ضروری ہوگیا، (تو ہوں کے پیچے مت چلو) اور خواہش نفسانی کی متابعت نہ کرو، اور وہ بھی ایبا (کہ انصاف ہے کنارہ ہوجاد) اور حق ہے انحواف کرلو (اور) اچھی طرح سن لوگواہی دیتے وقت (اگر) بالفرض (صاف) صاف (نہ بولو) اور کچی گواہی ہے اپنی زبان کو پلٹ لو (یا) گواہی دیئے ہے (اٹکاری کردو) اور حق بات چھپالیجا دُر آقی) اچھی طرح سے جان لوکر پیک اللہ ) تعالیٰ (جوکرو) یا کروگے، خواہ عدل وانصاف کرویا حق ہے انحاف، (اس سے باخبر

ہے) ہمہیں اسکی جزادیگا۔

اس مقام برینکته بحی ذبن نشین رہے کہ فق وصدافت اورعدل وانساف کی پاسداری وہی آت کر ایک ایمان اور اور میں ایک ایمان والداور خداور سول کا بائند والدا ہوگا ۔ مرف وکو کی ایمان والدا میں بعد ایسان والدا تین بعدا ۔ تو۔۔

#### يَايُّهَا الَّذِينَ المَثْوَا المِنْوَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي مَنَ مَثَرَلَ عَلَى الْمُنْ الم المان دارن دارند والوالان عادالله كوادراس كرسول وادراس مال وحركوا ماراب

رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي كَا انْزَلُ مِنْ قَبُلُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلْيِكَتِهِ

رسول پر، اوراس کتاب کو جے اتارا پہلے ہے، اور جوا نکار کردے اللہ اوراس کے فرشتوں،

### وَكُثْنِهُ وَرُسُلِهُ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ صَلْلاً بَعِيْدًا ®

اور کما بول، اور رسولول، اور بچھلے دن کا، توبشک وہ بہک گیا بہت دور

(اے ایمان دار بننے دالو) کا فروں کی اس روش کونیا پناؤجو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لات

دعزیٰ پراورای کووہ تیج معنوں میں ایمان والا ہوناسجھتے ہیں اور نہ ہی منافقوں کے طرزعمل کوا پناؤ ، جو میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں اور اس مندر میں میں میں میں میں میں اس میں میں ایک میں میں میں میں میں میں

صرف زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل نے ہیں مانتے اور نہ ہی مومنوائل کتاب کی اس

سادہ لومی اور زلت فکری ہے ہم نوا ہنو، جو کہتے ہتھے کہا ہے اللّٰہ کے رسول ہم فقط آپ پر ،قر آن پراور ساب میں میں این منبعی کے تابہ اس کے تابہ کر کسی اس ساب کا میں میں ان منبعی کے تابہ

موی اور عزیر \_ نیز \_ زبوراور توریت پرائیان رکھتے ہیں اور کسی رسول اور کتاب پرائیان نہیں رکھتے ۔ الجنتے حتم است کو المان اللہ میں مرحداد کھلے عام سنزمومن ہونے نے کا اظہار کر رہے

۔ الخقر۔ جب تم اپنے کوائیمان والا کہدرہے ہواور کھلے عام اپنے مومن ہونے کا اظہار کررہے ہو، تو اب تکلف کیا۔ (مان بی جاؤ) ہمیشہ کیلئے دل کی سجائی کے ساتھ (اللہ) تعالی (کواور اسکے رسول)

محر ﷺ (کواوراس کتاب کو) جواس شان کی ہے کہ (جسکواتارا) نازل فر مایا (اپنے)عظیم (رسول پر اوراس کتاب کو جے اتارا پہلے ہے) نزول قرآن سے پہلے انبیاء سابقین پر جو کتا ہیں اور صا كف نازل

ادون کا مک وجہ میں ہور ہے ہے ) روس کر اس کے ہے۔ بیون کا دی کار کردو۔ کئے گئے۔۔الغرض۔۔سب پرایمان لا وَاسِانہیں کہ بعض پرایمان لا وَابعض کاا نکار کردو۔

(اور) غورے ن لو (جوا تکار کردے اللہ) تعالی (اورا سکے فرشتوں اور کتا ہوں اور رسولوں

اور پچھلے د**ن کا ،تو بیشک وہ بہک گیا بہت دور )** ، لینی اسکی اس عظیم گمراہی نے اُسے اسکے مقصود سے بہت بعدادر مقصد سے بہت دور کر دیا ہے۔اب آخرت کی صلاح وفلاح اور مغفرت ونجات کا اسکاخواب کا سے مصرف میں مصرف میں مصرف

بھی شرمند و تعبیر نہیں ہوسکتا۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عمر دیا تھا کہ وہ اللہ پر، رسول پر، اور آسانی کتابوں پر ایمان برقر ارر مجیس اور آمیں ثابت قدم رہیں۔اور اب ایمان پر ثابت

قدم ندر ہے والوں اور الکے انجام کا ذکر فرمار ہاہے کہ۔۔۔

# إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امْنُوا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفَّا الْمَيِّلُن

بِ شَكَ جَوَا يُمان لائے، پھرا تكاركر ديا، پھر مان گئے، پھرا تكاركر ديا، پھرا تكاريش بڑھ گئے،

#### اللهُ لِيَغْفِي لَهُمْ وَلِا لِيَهْدِي يَهْمُ سَبِينَلَاهُ

الله بخشة أنعين اورندراه يرلاو المحين

#### بَشْرِ الْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَنَ ابْالْيُمَّاهُ

اورمند پر کہد ومنافقول کے، کدان کیلئے دکھدینے والاعذاب ہے۔

(بینک جو) حضرت موی پر (ایمان لائے چگر) چھڑے کی پرشش کر کے کافر ہو گئے اور الکا

(اٹکارکردیا پھرمان گئے)اور تو بہ کرلی، (پھر)آگے چل کر حفزت میٹی کی شان کا (اٹکار کردیا)اور آپ پرائمان لانے ہے منکر ہو گئے یہاں تک کہ انہیں قتل کر دینے کا ارادہ کرلیا، یہیں تک نہیں بلکہ (پھر)

یہ دوان از انکار میں بڑھ گئے ) اور نبی آخرالز مال کی بعثت کے بعدان سے بھی کفر کر بیٹھے اوران پر بھی

ا یمان لانے سے اٹکارکر دیااور آپ ہے *حسد کرنے لگے۔* ان کھلے کافروں کی طرح چھے ہوئے کافروں لیعنی منافقین کی بھی حالت ان سے لتی جلتی رہی

ان سے ہروں کر چی ہوئے کا مروت ہے۔ جو بظاہرایمان لائے ، پھر کفر کی طرف لوٹ گئے اور گمراہی میں مرگئے۔انہوں نے تو بہ کا موقع ضائع کر

دیا۔ بیتو بعض کی حالت رہی۔ رہے بعض دوسرے منافقین جوابے ظاہری اسلام پر برقر اررہے اور دیا۔ بیتو بعض کی حالت رہی۔ رہے بعض دوسرے منافقین جوابے ظاہری اسلام پر برقر اررہے اور در پردہ کا فروں کے ہم نوارہے ،ان سب کا انجام یمی ہے کہ (اللہ ) تعالیٰ نہتو (بیشے ) گا (انہیں اور نہ)

ر پریره کارس کے اور کہاں سب اما ہا جا کہاں ہے دور اللہ کا حال کہ دور اللہ کا مار ہے۔۔۔ ای (راہ) میں (پرلاوے) گا(انہیں)ائے مجوب!صاف صاف آھنے سامنے۔۔۔

(اور منه پر کهددومنافقول کے، کدان کیلیے) آخرت میں (وکھ دینے والاعذاب ہے)۔۔

کیونکہ۔۔بیروہی ہیں۔۔۔

#### الَّذِيْنَ يَتَّخِذُونَ الْكُوْرِيْنَ اوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ \*

جو بنائيس كا فرول كو دوست ايمان والول كوچپوژ كر\_

اَيَنَتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْحِثَّرَةُ فَإِنَّ الْحِثَّرَةُ بِلْهِ جَمِيعًا ﴿

كياج بح بين ان كے ياس عزت؟ توب شك عزت الله كيلئے بسارى

(جو بنا کیں کا فرول کو دوست ایمان والول کو چھوڑ کر ) آخر پیلوگ کا فرول کی نزد کی اوران

کی دوئی ہے (کیاچاہج ہیں انکے پاس) ہے (عزت) اور قوت چاہج ہیں؟ (تو) واشگاف انداز میں سناد و کہ (بینک) اصل غلب اور حقیقی (عزت) تو صرف (اللہ ) تعالیٰ (کیلئے ہے ساری) کی ساری اور پھروہ اپنی عنایت ہے جسکوغلب عطافر ہادے اور عزت بخش دے، تو اسکے فضل وکرم ہے اسے بھی غلبہ حاصل ہوجاتا ہے اور وہ بھی عزت والا ہوجاتا ہے، چیسے کدرسول کریم اور مومنین صالحین۔

۔۔الحقر۔ کفارندتولائق اعزازغلبردائے ہیںاورندہی قابل تعریف عزت والے ہیں،تو پھر یکی کو تیقی عزت اورلائق شحسین غلبہ کس طرح دے سکتے ہیں۔ یہ کفاروشر کیس تو اسقدر ہے باک،منہ

زور،اورشرم وحیاء سے عاری ہیں کہ، جو کتاب آئی ہدایت اور انکورا و نجات دکھانے کیلیے ناز ل فر مائی گئ وہ اسکا برملا اٹکار کردیتے ہیں اور اسکا نداق اڑاتے ہیں۔

۔۔ چنانچ۔۔ مکم شریف میں بھی انکی بھی روثی تھی اور مدینے شریف میں بھی انہوں نے ای چلن کو اپنار کھا ہے۔ منافقین بھی انکے ساتھ انکی بنی مذاق میں شریک ہوجاتے تھے۔ ایسوں ہے اعراض اور انکی بنی مذاق والی مجلس ہے دور رہنے کی ہدایت ایمان والوں کو انکی تکی زندگ میں بھی دی جا چھ ہے۔

#### وَقَلْ نَكُلُ عَلَيْكُو فِي الْكِتْبِ آنْ إِذَا سَمِعْتُمُ الْيِ اللّهِ يُكُفَّرُ بِهَا اور بِحُك المراحَ يرتاب مِن كرجب ما الله كي آخون كو كدار كا الأدري جاتب

وَيُسْتَهْزَا بِهَا فَلَا تَقْعُدُ وَالْمُعَهُمْ حَثَّى يَغُوْمُو الْفَ حَدِيْةِ غَيْرِهَ ۗ

اور فدان کیاجاتا ہے اسے، تو مت بیٹھوان لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ لگ جا کیں دوسری بات میں،

ٳڰٛڴؙؙؙؙۄٙٳڐٞٳڡؚۧڞؙٛڵۿؙڿؙڗٳؾٛٳٮڵڮڿٳڡڂٳڷؙ؉ڣۊؿڹۘۯٳڷڴڣؿؙؽؗڣٛڿۿۘڰٛڂڿؠؽۼؖٵۿ

وریزتم بھی آئیس کی طرح ہو۔ بیشک الله ایک جگہ ان ہے گا سارے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ●

(اور) اے محبوب! (بیشک اتارا) جا چکا ہے (ہم پر) ایک تعلق سے دور رہنے کا فرمان

(کتاب)، یعنی قرآن کر یم (میس)۔ جبکا حاصل یہ ہے (کہ) اے ایمان والو! (جب سنا اللہ) تعالیٰ

(کی آیتوں کو کہ اسکا انکار کیا جاتا ہے، اور خماق کیا جاتا ہے اس سے، تو مت بیٹھوان لوگوں کے ساتھو،

مہال تک کہ لگ جا کیں دوسری بات میں) اور قرآن کر یم کی آیات کا خماق اڑا نا بند کردیں اور اسکا

ستہزاء کرنے سے باز آ جا کس۔

اس ارشاویس خاص کر کے ان کیلئے ہدایت ہے، جو قر آنی آیات سے یہودیوں کی ہمنی فراق والی جلس میں جان ہوجوں کی ہمنی فراق والی جلس میں جان بوجھ کر بیٹیے جاتے ۔۔یا۔ برضا ورخبت سنا کرتے ۔۔افرض۔۔ ایسوں کی مجالس مخالفت سے روگر دانی اور ان سے مستقل طور پر دوری بنائے رکھنا، اہل ایمان کیلئے ضروری ہے۔۔۔

توائیان والو! کفار کے آیات ہے کفر واستہزاء کے وقت تم انکے ساتھ ہرگز ہرگز نہ پیٹیوں (ور نہتم بھی) عذاب کے استحقاق اور کفر میں (انہیں کی طمرح ہو) جاؤ گے،اسلئے کہ کسی کے کفرے راضی ہونا بھی کفر ہے۔(بیٹیک اللہ) تعالی (ایک جگہ لائیگا سارے منافقوں اور کا فروں کوجہنم میں)۔ اس سے بیبتانامقصود ہے کہ بیٹھنے والوں کو بھی کفر کی مجلس میں برضاور غبت بیٹھنے سے کفر لازم ہوگیا۔ لہٰذا۔ اس استرام پروہ بھی عذاب میں ایک شریک تھہرے۔۔۔

الكُويِّن يَتُكَيَّصُون بِكُمُّ فَالْ كَان لَكُمُ فَتَحُوِّن اللهِ قَالُوَّا جتاكارة ين مَرى وَارتباري في بول الله كاطرف ، بدل

ٱلْعَرِّكُنِّ مَعَكُمْ وَإِنَّ كَانِ لِلْكَافِرِينَ لَصِيْبٌ قَالُوٓا الْعَ السَّعْدِدُ

کہ کیا ہم تہبارے ساتھ مذیتے ،اورا کرکا فرول کا حصہ ہوا، تو ہونے دہاں کہ کیا ہم زور شرکتے تھے کی مرتبیر مرسیقی ہوں ہیں ہے وہ کے دہا کہ مرسیقی سور میچ وہ مردس اقداد

ع**كَيْكُوْ وَلَنْنَعْكُوْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقَيْمَاتُوْ** تمرِ، اوركيابم نے بچايائين تم كوسلمانوں ہے۔ توالله فيعا فرادے كاتم سباكايات كون۔

وَّكُنَ يَّجْعَلُ اللهُ لِلْكُلْفِئِينِ عَلَى الْيُؤْمِنِينَ سَبِيلًا &

اور نددے گالله كافروں كومسلمانوں يركوني راه،

بیرمنافقین بھی عجیب ہیں (جوتا کا کرتے ہیںتم کو)اور تبہاری جھلائی برائی دونوں میں کی
ایک کے دقوع کے منتظر ہے ہیں ( تواگر تبہاری فتح ہوئی) (اللہ) تعالیٰ ( کی طرف ہے ) تو ( اولے
کہ کیا ہم تبہارے ساتھ نہ تنے ) لینی ہم بھی تو تبہارے ہی دین اسلام کے بائے والے ہیں ، تو بال
غفیمت میں ہمارا بھی حصہ نکا لو۔ (اورا گر کا فروں کا حصہ ہوا) اور مسلمانوں پر کفار غالب آ گے ، ( تو
بولے وہاں ) کا فروں کے پاس ( کہ کیا ہم زور نہ رکھتے تنے تم پر) اور ہم تبہارے ساتھ مسلمانوں پر
غلب کرنے والے نہ تنے ؟ کیا ہم نے تبہارے ساتھ ل کر جنگ میں مسلمانوں کوئل اور قیر ٹیس کیا ؟ اور
تبہاری طرفداری ٹیس کی ؟ (اور کیا ہم نے بچایا ٹیس تم کو مسلمانوں سے )۔

ہم نے انہیں تمہارےاو پرحملہ کرنے ہے روکا اورائکے دلوں میں طرح طرح کے وسو۔ ڈالے کہ کسی طرح انکے دل پر عب چھاجائے اور وہ تمہارے او پر جملہ نہ کرسکیں ، در نہ وہ تمہیں فتم قتم کی تکالیف میں مبتلا کردیتے۔ البذائمہیں جو کچھ جنگ ہے مال واسباب حاصل ہوا ہے اس سے ہمارا حصہ بھی نکالو، (تواللہ) تعالیٰ (فیصله فرمادیگا) مونین ومنافقین \_الفرض \_ (تم سب کا قیامت کے دن ) \_ یعیٰ قامت میں ہرا کے کیلئے اسکی شان کے لائق فیصلہ ہوگا۔ مومن کو جز ااور کا فرومنا فق کوہزا۔رہ گیادنیا کامعاملہ تو آمیس اسکومہلت دی جاتی ہے جس نے زبان سے کلمہ اسلام بڑھ لیا،تواس کیلئے فیصلہ فرمایا، کہاسپر نہ تلوار چلائی جائے اور نہ ہی اُسے مارا جائے۔ (ادر)ره گیامعامله تیامت کا،تو (نه دیگاالله) تعالی ( کافروں کومسلمانوں پر) غلبه وبرتری کی (کوئی راه)۔

\_الخقر\_قيامت ميس كوئي كافركسي مومن رفوقيت نبيس عاصل كرسكتا\_البته\_ونياميس استدراجاً یعنی مہلت کے طور پر بھی کافر کوغالب کرتا ہے اور بھی مغلوب۔۔۔اللہ تعالیٰ قیامت میں موس کے ایمان کا اثریوں طاہر فرمائیگا کہ موس کے ساتھ کئے ہوئے وعدے یور فرمائیگا۔ اسوقت کی لذتوں میں کفارشر یک نہ ہو نگے ، جیسے کہ وہ آج کی نعتوں میں اہل ایمان کے ساتھ شریک ہیں، تا کہ انہیں معلوم ہو کہ حق پر اہل ایمان ہیں۔ ویسے بھی اس دنیا میں بھی اہل اسلام کی جحت تمام نداہب پر غالب ہے۔اُن پر کوئی غلبہیں یا سکتا۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ کفار کا اہل اسلام پر کوئی جارہ کارنہیں اسلئے کہ ا نکے مکرو فريب كاوبال اوراسكى سراأنيين كى طرف لوتى بهاورحق چونكه منجانب القدابل اسلام كونعيب ہواہے،اسلئے حق کی مددحق والوں کونصیب ہوگی اور باطل والوں کوحق ذکیل وخوار کرتا ہے۔

باطل جتنا تیزی ہے انجرتا ہے، اتنا جلد تر مُتا ہے۔

مومن پر لازم ہے کہ وہ دینی امور میں ہمت بلند کرے اور علم ویقین کے حصول میں جدوجهد کرے فقوعات اخروبیے غفلت کر کے فقوبات دینوبیکا انتظار نہ کرے فقوعات د نیوبہ کا انتظار، فتو حات غیب ومشاہدہ ہے جن سے وصول الی الحق نصیب ہوتا ہے ، محروم کردینے والا ہوتا ہے۔اس سے پہلی آیوں میں منافقوں کی علامتیں اورائے خواص بیان فر ما کراپ بطور تتمه ارشا دفر ما یا جار ہاہے کہ۔۔۔

#### إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُغْدِعُونَ اللَّهُ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواۤ إِلَى الصَّاوَةِ

بِشَك! منافق دعوكدوينا جاج جي الله كواوروه وهوك كابدلددية والاب- اورجب تماز كو كفر ب بوت

#### قَامُوْا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلِد يَنْ كُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا فَ

تو کھڑے ہوئے تھکے ہارے، دکھلاتے میں لوگوں کو اور نہیں ذکر کرتے الله کا گر تھوڑا **•** 

(بیشک منافق دهو که دینا جاہتے ہیں اللہ) تعالیٰ (کو)۔

تا کرفا ہر ہوجائے کہ رسول اللہ وہ کا کہ کی معاملہ کرنا ہوجائی کے ساتھ اسطر ن کا کوئی معاملہ کرنا ہوجائی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالی کے دھو کے کی بیر زادیتا ہے کہ اپنے ہی کو ایک نفاق سے مطلع فرمادیا، اور آپ نے مسلمانوں کو بیٹیر دیدی۔ انکاراز فاش ہوگیا اور وہ دنیا میں رسوا ہوگئے۔ استحد علاوہ آ خرت میں اللہ تعالی انکوا لگ سزادیگا۔ الحقر۔ منافقین برعم خوداللہ تعالی کو دھوکہ دینا جا جے ہیں۔

(اوروہ) خدائے عزوج الکوا تکے (دھو کے کا بدلہ دیے والا ہے) ایکے کر وفریب کی جزا دنیا میں تو یہ کہ ایکے راز کوفاش کر دیا جائے گا، ایسا کہ وہ اپنا نفاق چھپانہ کیس گے اور سب کے رو برورسوا ہوجا کینگے۔اور قیامت میں اسکی جزایہ ہوگی کہ مومنوں کے ساتھ ساتھ انکو جونور دیا جائے گا، پل صراط پر قدم رکھتے ہی وہ نور خائب ہوجائے گا اور وہ اندھرے میں رہ جائی گا ہے۔ پھراتھے پاؤں لغزش کھا کینگے اور وہ دوز ن میں گر پڑی گئے۔ائے برتکس مومنوں کو جونور دیا جائے گا وہ باتی رہ جائے گا اور اُسی نور میں موضین ملی صراط پر سے گزر جانمنگے۔

اُن منافقین کی بیچان (اور) انکی خاص نشانی مدے کہ (جب نماز کو کھڑے ہوئے تق) ایسے ( کھڑے ہوئے ) لگتا ہے کہ بڑے ہی ( چھکے ہارے ) ہیں۔ بے صد کا بلی اور ستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کا م کوانجام دینے میں کراہے محسوں کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنا نمازی

النسآءم

#### مُّنَابُنَ بِيْنَ بَيْنَ ذَلِكُ لَا إِلَى هَوُّلَاءِ وَلَا إِلَى هَوُُلَاءِ وَلَا مِنْ مِنْ اللهِ هَوْلَاءِ مَنْ اللهِ هَوْلَاءِ وَلَا إِلَى هَوُُلَاءِ مُنَا اللهِ هَوُّلَاءِ مُنَا اللهِ

وَمَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَكَنْ تَجِدَلُهُ سَبِيلًا ﴿ اور ص كا كراى الله وكدارے، تواس كيلئون راه نه يادگ •

(ڈگ مگ ڈگ مگ چی میں، نہ ادھر نہ اُدھراور) یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ (جسکی اللہ) تعالیٰ (دکھادے) اور واضح فر ہادے، اسکی چپل وچلن اور اسکے کر دار وگفتارے، (تو

ل کیلئے) حق وصواب اورنجات کی ( کوئی راہ نہ **پاؤ گے )**۔۔الغرض۔ گمراہی میں پڑار ہناہی اسکا قدر سر ق

#### 

الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيْدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلْهِ عَلَيْكُمْ سُلُطْنًا مَّبِينًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطْنًا مَّبِينًا ﴿ مَلَمَانُولَ وَهُودُر كِياءِ جَهِ ءَوَ بَالُواللَّهُ كَابِ ادْرِكُلَّ جَتْ ؟ •

(اے دہ جوالیان لے آئے!) منافقین کی روش ہددوررہواور (نہ بناؤ کا فرول کو دوست ملمانوں کوچھوٹر کر)۔اس واسطے کہ ان منافقین کا کام ہے کہ خدا کے دشنوں سے دوی کرتے ہیں۔ تو ایمان والو! (کیا)تم (چاہتے ہو کہ بنالواللہ) تعالیٰ (کی اپنے اوپر کھلی ججت) اور وہ کا فروں کی ت ہے جوعقوبت اورعذاب کا سبب ہے۔۔اور جان لوکہ۔۔

#### إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْرَسْفَلِ مِنَ النَّازِّ وَكُنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ بِ شک منافق لوگ سب سے نیچے طبقہ میں ہیں جہنم کے۔ادر نہ یا وُ گے کوئی ان کا مددگار 🌒

(بیشک منافق لوگ سب سے نیچے طبعے میں ہیں جہنم کے)جس طبقے کی آگ الیوں کے دل کوجلانے کیلئے ہے۔ یہ نانچہ۔وہ انکے دل سے لیٹ جا ٹیگی اور پھروہ ابدالآ بادعذاب ہی میں رہیں گے۔(اور نہ یاؤ گے کوئی اٹکا مددگار ) جوجمایت کر کے انہیں اس طبقہ سے نکا لے۔۔الغرض۔۔سار۔ منافقین ای عذاب میں رہیں گے۔

إلا الذين تابؤا وأضكوا واغتصموا بالله واخلصوا دينه فويله فأوليه مر جنھوں نے تو بر کی اور درست ہو گئے اور مضبوطی ہے پکڑ لیااللہ کو ، اور کھر اکرلیا اپنے دین کو الله کیلئے ، تو وہ

مَعَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجُرًّا عَظِيْمًا ﴿ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔اور جلد دے گاالله مسلمانوں کو برااجر

( مگر جنہوں نے تو بہ کرلی) نفاق ہے (اور )ا پنا گبڑا ہوا حال سدھار کر ( درست ہو گئے اور مضبوطی سے پکڑ لیااللہ ) تعالیٰ کی رتبی یعنی دین الہٰی اورسنت نبوی ( کو،اور کھر اکرلیاا ہے دین کواللہ ) تعالی ( کیلئے)، یعن محض رضائے البی کے واسطےعبادت کرتے رہے، ( تووہ) توبدواصلاح اوراعضام واخلاص کی صفتوں ہے موصوف لوگ ( مسلمانوں کے ساتھ ہیں )۔۔الغرض ۔۔ دونوں جہان ہیں اٹکا شارمسلمانوں ہی میں ہوگا۔ (اور ) پھر (جلدوی**گاا**نٹد ) تعالیٰ (مسلمانوں کو بیزاا جر )اور بیلوگ بھی آسمیں شریک ہوئگے ۔۔اور ذراسو چوتو کہ۔۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَ ابِكُمُ إِنْ شَكَرْتُهُ وَالْمَنْتُمُ وْكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

كيا كرے كاالله تم يرعذاب كر كے؟ اگرتم شكر گزار ہوجاؤاورا يمان لے آؤ۔ اورالله شكر كا قبول فرمانے والاعلم والا –

( کیا کر یکا اللہ ) تعالیٰ (تم برعذاب کرے اگرتم) اسکی فرمانبرداری کے ساتھ ( شکر گزار ہوجاؤاورا بیان لے آؤ) یعنی اسکی وحدانیت کی تصدیق کر وصیے ایسان الواکار

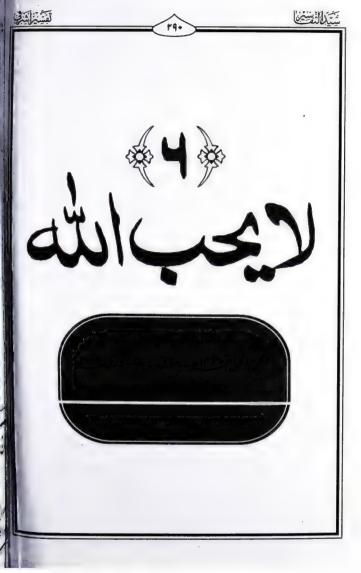

تمام احکام کا مدارد و چیزوں پر ہے: ﴿ا﴾ ۔۔ خالق کی عظمت ﴿۱﴾ ۔ مخلوق پرشفقت - اس کے پہلے کی آیت میں خالق کی عظمت کا بیان فر مایا اور اس میں مخلوق پرشفقت کا ذکر ہے۔ اور مخلوق پر مخلوق بھنے نا اس خرر دور کرنا ۔ ﴿۱﴾ ۔ ان کو نفع پہنچا نا ۔ ضرر دور کرنا ۔ ﴿۱﴾ ۔ ان کو نفع پہنچا نا ۔ ۔ چنا تجد۔ کی دو اسکے اسکے ذکر ہے آغاز فر مایا اور پھر نفع پہنچا نے کی صورت طاہر فر مائی ۔ ۔ چنا تجد۔ کر شاد ہوتا ہے ، اسکے اسکے وکو ۔ ۔ ۔ ۔

#### لايُحِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالشُّوَّءِ مِنَ الْقَرْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمْ

الله پندنبین فرما تا علائیه بدگفتاری، ممر جومظلوم بو،

#### وكان اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿

اورالله سننے والاعلم والاہے

(الله) تعالى (پندمبين فرماتا) يعنى غفبناك بوتا بات بركدكوكي (علانيه بدر كفتاري)

\_( گرجومظلوم ہو)، کیونکداے درست ہے کہ ظالم کی برائی آشکار اکردے۔ --یا۔-اسکی فریاد کرے اس مرد مسافر کی طرح، جس نے ایک قوم سے ضیافت جاتی،

ا کے کی نے کھانانہ دیا،اس نے شکایت کرنی شروع کی۔ جہاں جاتا اس قوم کی بے مروتی کا حال زبان پر لاتا، بعض صحابہ نے اس پر اس شکایت کے سب غصہ کیا، اسکے عذر میں میہ

آیت نازل ہوئی کہ مظلوم کوظم کی شکایت درست ہے۔

(اوراللہ) تعالیٰ مظلوم کی بات ( سفنے والا ) اور ظالم کے ظلم کا ( علم ) رکھنے ( والا ہے ) ،اس کے پوشید ونہیں ۔

#### نْ ثُبِّدُ وَاخِيرًا اَوْ تَحْفُوكُ اَوْتَعَفِّوْ اعَنْ سُوَءٍ فَاِنَ اللهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ا

ا گرتم دکھا کرنگی کرو، یا چیپا کر، یا معاف کردو کسی کی بدزیانی، تو چیک الله معاف فریانے والا قدرت والا ہے 🇨

راگرتم و کھا کرنیکی کرو) وہ بھلائی عام ہے۔اتوال ہے متعلق ہویاا فعال ہے۔۔الغرش۔۔۔ ملائی اور طاعت ظاہر کرو (یا چھپا کر) پوشیدہ بجالاؤ، یعنی اضین مخفی رکھو (یا معاف کردوکسی کی بدزبانی)

راسکی اس برائی کو،جس پرمواغذہ کرنے کاشھیں تق پہنچتا ہے

ذ بن شین رہے کہ برائی ظاہر کرنا۔۔یا۔ چھپاناان دونوں باتوں کا ذکر بطور تمہیدہ، اصل مقصود تو صرف بیبتانا ہے کہ عمد عمل تو سپی ہے کہ بندہ کواگر بدلہ لینے کی تقدرت ہو،جپ مجھی معاف کردے۔ کیا بندہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالی باوجودیکہ بزی قدرت رکھتاہے، کہ بندوں سے اینکے گناہوں کا مواخذہ کرسکتاہے، تاہم انھیں معاف فرمادیتاہے۔

(توبيتك الله) تعالى (معاف فرمان والا) اور (قدرت والام) اورجب ووباوجووقدرت

اس میں مظلوم کی ترغیب ہے کہ باد جودا سے کہ اے ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اے معاف کردینا بہت اچھا ہے۔ اس میں مکارم اخلاق کی عادت ڈالے کی ترغیب و تحریص ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے تبائح وفضائح کا اظہار پشرٹییں فرما تا۔ ہاں۔ اس طالم کے قبائح وفضائح کا اظہار جائز ہے جمکا ضرورہ وجمل ، اور کمروفریب، صدے بڑھ جائے۔

ارشادرسول ہے کہ:

فاس كفتى كوفا بركروتا كدوم علوك اسكنتروف است في ما كلا

اسلنے ظالم حاکم ، تھلم کھلافتق و فجور کا عادی اور بدعت سیند کا مرتکب اور اسکی دعوت دینے والا۔ نیز ۔ ایسا شریج سینے شروف اداور کذب وفریب سے دوسروں کو نقصان پہنچانے والی برائیوں کو ذکر دوسروں کو انکی حرکتوں کے شرسے بچانے کیلئے انکی نقصان پہنچانے والی برائیوں کو ذکر کردینا کردینے کی رفصت ہے۔ اور صرف رفصت ہی نہیں، بلکہ بحض حالات میں ذکر کردینا ضروری ہے۔۔۔

اس مقام پر بیضابطد از بنشین رہے کہ ہرانسان کے عیبوں اور برائیوں کی دوشمیں ہو کتی ہیں: ایک وہ برائی جناز خیری اور افزوی وہال اس فرد کے ساتھ خصوص ہے، اس برائی سے کی اور کا ند دینوی نقصان ہے اور نہ ہی افزوی، تو الیوں کے ایسے عیبوں اور برائیوں کا دوسروں کے ایسے عیبوں اور برائیوں کا دوسروں کے سیسے خذ کر معیوب ہے، اسلام کہ اس سے صرف اس فرد کی تحقیر و تذکیل مقصود ہوتی ہے، اور یہ کوئی اچھا ممل فیس ۔۔۔ دوسری وہ برائی جیکے شرکا گار دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں۔۔ شان کذب وفریب، چوری، ڈیکتی اور بدکرواری و بدفعلی وغیرہ ہوا ہیے کا ذب وفریب، چوری، ڈیکتی اور بدکرواری و بدفعلی وغیرہ ہوا ہے۔ شرکا وفریب، چاری، ڈیکتی اور بدکرواری و بدفعلی وغیرہ ہوا ہے۔ شرکا شرکا دوسرے ہاتا کہ کوئی اسکے شرکا

۔ یونی۔ چروس راویوں پر جرح کرنا اور فاسق گواہوں کے عیوب نکالنا، ہرگز ہرگز معیوب نیک اگر اور کے عیوب نکالنا، ہرگز ہرگز معیوب نیک بلکہ ضرورت کی وجہ ہے واجب ہے۔ ایسے ہی آگر کوئی کئی مختص سے کی بھی واجم کا معاملہ کرنے کیلئے مشورہ کرنے اور اس مختص بیلی کوئی عیب ہو، تو مشورہ دینے والے پر واجب ہے کہ اس عیب کو فاہم کردے والے متعلم حاصل کرنے من ضرر کا آئد بشہ ہو، تو جا نکا رکو جائے کہ اس سے علم حاصل کرنے والے متعلم کواس معلم کی بوعت اور فتق سے متنہ کردے والے متعلم کواس معلم کی بوعت اور فتق سے متنہ کردے والے متنہ کردے والے متنہ کو کہ کا اللہ ہوں تا ایک کو باخبر کردیا بالکل مدست ہے، تا کہ اسکو برطرف کر کے کی لائق کا تقرر کردے۔ اب اگر کئی کی الاعلان فتی و راور بدعات کا ارتکاب کرتا ہو، تو ایسے ختص کے ان عیبوں اب اگر کوئی علی اللہ تعالی نے منافقوں کوئی پشت بیان کرتا جا تر ہے بہوں اور بدعات کا ارتکاب کرتا ہو، تو ایسے ختص کے ان عیبوں کوئی پشت بیان کرتا جا تر ہے بہو اللہ تعالی نے منافقوں کا در فرما رہا ہے۔ جنانچہ۔ دارشاو فرما تا ہے کہ۔۔۔

# اَ النَّن يَن يَكُ فُرُون بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَ يُرِينُ وَنَ اَن يُفَرِقُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهُ وَيَقُوْلُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَكُفَّهُ بِبَعْضٍ اللَّهِ وَرُسُلِهُ وَيَعْوَلُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَكُفَّهُ بِبَعْضٍ

الله اوراس كررولول مين، اوركين كريم بعض كومانين گراور بعض كانكاركري گر. **قَرُرِيْكِ وَنَ أَنَّ يَنْجُولُ وَا بَيْنَ ذُلِكَ سَبِيلًا** ﴿

ادرجا بین که بنالیل درمیانی راسته

( پیشک جوا نکار کریں اللہ ) تعالی (اورائے رسولوں ) میں ہے کی بھی رسول ( کا اور چاہیں اللہ ) کہ ماننے میں امتیاز رکھیں اللہ ) تعالی (اورائے رسولوں میں ،اور کہیں ہم بعض کو مانیں گے اور بعض کا کار کریں گے )۔

بھیے کہ میرودیوں نے کہا کہ ہم موی النظیمیٰ اور توریت اور عزیر النظیمیٰ کو مانے ہیں اور انتخب واکسی کو بھی نہیں مانے ۔۔یا۔ جیسے عیسائی جو حضرت عیسی النظیمیٰ اور انتیل پر ایمان لائے کمیکن قرآن اور رسول کر یم ﷺ کے مظر ہوگئے۔ یمی گفر ہاللہ والرسل ہے۔ اور اس کو

تفریق الله والرسل کہاجاسکتا ہے۔ الله تعالی نے تمام انبیاء کرام پرایمان لانا فرض فرمایا ہے۔ اب کی ایک بی کوبھی نہ مانا، تمام انبیاء علیم اللاسک نہ ماننے کے برابر ہے، بلکہ خود الله تعالی کونہ ماننے کے مرادف ہے۔ یہودی ہول یا عیسائی ، دونوں نے اپنے اسولوں کی رسالت و نبوت کی دلیل الے مجوزات ہی کوفر اردیا ہے۔ تو۔ اب نبی آخرالز مال کے مجوزات ہی کوفراد دیا سرامرہ نہ دھری ہے۔

اولاً تو وہ بعض کو مانے کا دعوی کریں اور بعض کو مانے کے انگار کریں، (اور) اسپر مزید برال اپ اس عمل سے (چاہیں کہ بنالیں ورمیانی راستہ)، کفر دائیان اور حق و باطل کے درمیان - بدائی غام خیالی ہے، کہ وہ حق و باطل کے درمیان ایک تیسری راہ کے آرز ومند ہیں، اسلے کہ ندتو کفر ایمان ہوسکتا ہے اور نہ ہی ائیان کفر، اور نہ ہی کوئی ایک صورت نکلتی ہے کہ کوئی شے ایمان اور کفر دونوں ہی ہوں - اب ان ہے دھرموں کی ہے دھرمی دکھے لینے کے بعد، انگی سز اسٹو - بیا وصاف فدکورہ قبیحہ والے لوگ -

#### أُولِلِكَ فَمُ اللَّفِرُونَ حَقًا وَآغَتَكُ نَا لِلْكُفِي يَن عَنَ ابًا فَهِيْنًا®

وى يقيناً كافريس اورجم نے تيار كرركھا ہےكافروں كيليخ ذلت والاعذاب

(وبی) ہیں جو (یقینا کافر ہیں) اگر چہدہ اپنے کوائل تی ہیجے ہیں اور موکن ہونے کے مرق ہیں، ان کے ایمان کے بید وقوے بالکل باطل ہیں۔ اور سہ بات ثابت ہو پھی ہے کہ وہ یقینا اپنے کفر ہیں میں ہیں۔ و لیے بھی صرف یہی کیا، بلکہ جھوں نے بھی کفر کیا، تو یقین ما نو کہ واقعی انھوں نے کفر کیا۔ اس میں کی قتم کا شک نہیں۔ اٹھیں کا فرسمجھوا در یوفت ضرورت اٹھیں کا فرکھو۔ سے بات کس قد رصافیا ہے کہ کسی کا فرکو کافر نہ بھیمنا ، بیا سکے کفر کوائیان بھیمنا ہوا ، اور طاہر ہے کفر کوائیان بھے والما خود کا فرب اب ان سارے کافروں کی سز اسنو! (اور) عبرت حاصل کرو، کہ (ہم نے تیار کر رکھا ہے) ان سارے (کافروں کیلئے ذکت والا عذاب) جے وہ عنقریب چھیس گے، جب ان پر نازل ہوگا اس میں وہ دائی طور پر ذکیل وخوار ہوگئے۔

رب كريم نے اپنے اسلوب كلام كے مطابق ، كفاركى وعيد بيان كرنے كے بعد ، اب مونين سے وعدے كابيان فرمايا۔۔۔

## وَالَّذِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَهُ يُغَيِّ قُوا بَيْنَ آحَدٍ مِّنْهُمُ أُولَيِّكَ

اور جو مان گئے الله اوراس کے رسولوں کو ، اور مانے میں ان میں کوئی انتیاز شدر کھا، وہی لوگ ہیں

#### سَوْفَ يُؤْتِيهُمُ أَجُوْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

کہ جلدد ہے گاان کوان کا جر۔ اور الله غفور جیم ہے •

الطّحِقَةُ بِطُلْمِهِمُ ثُمُّوا تَحْتَنُوا الْحِبُلِ صِنْ بَعْدِ مَا حَاءَثُهُ هُو الْبَيّنَثُ كَرُكَ فِي اللّهِ عَلَيْ مِحْدِهِ وَهِ الْهِولِ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

فَعَقَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَالنَّيْنَامُونِي سُلْظَنَامُونِي اللَّهِ لَيْنَا®

تو ہم نے اس کومعاف فرمادیا۔ اوردے دیاموٹی کو کھلا ہوا غلبہ

( تم سے فرمائش کرتے ہیں اہل کتاب) یہود ونساریٰ، کہ ہم آپ کی دعوت کی اس وقت میروئنیس کریتے ، یہاں تک ( کہا تارلا وکلعی کلعائی کتاب آسان ہے)۔

جیسے کہ حضرت موی الظیفالا الح پاس الواح الائے تھے۔۔یا۔کم از کم ہماری جانب اللہ تعالیٰ کے پاس سے بیملتوب آئے ، کہ آپ اللہ کے رسول میں اور فلاس کے پاس بھی مکتوب آئے ، کہ آپ اللہ کے رسول میں۔

توا ہے مجوب! ایکے از راہ عناد کئے جانے والے اس مطالبہ ہے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں اسلئے کہ اسطر ح کے معائد اور غیر معتدل سوال کرنے سے میں مواثی طور پر عادی ہیں۔ جانچہ۔۔ جب عادت سے مجبور ہوئے ( تو ان لوگوں ) کے مورثین (نے فرمائش کی تھی موئی ہے اس سے بڑھ کر، چنا نچہ کہا تھا کہ دکھا دو ہمیں اللہ ) تعالی ( کو تھلم کھلا ) یہ سائلین سڑ عنتباء تھے جو حضرت موئی ہے ساتھ سے اور انھوں نے پہاڑ پر بیسوال کیا ، جبکہ حضرت موئی ہے ہم کلام ہوئے ، تو انھوں نے سوال کر دیا کہ ہم اللہ تعالی کو ایکھتے ہیں۔ اللہ تعالی کہ دیگر اشیاء کو آئکھوں سے دیکھتے ہیں۔

( تو پکزلیاانگوکڑک نے انکے ظلم کی دجہ ہے) دہ یہ کہ سرکٹی کر کے ایساسوال کردیا جوا کے

حال کی مناسبت سے قطعاً محال تھا۔۔القصہ۔۔انکے اس گتا خانہ مطالبے کی وجہ سے کہ دنیا میں خدا کو دیکھنے کی درخواست کر بیٹھے،ان پر آسان سے بجل گری اور آھیں خاکشر کرگئی۔۔۔انکے مورثین کی میہ براغاط میں سمتر میں محصور کی میں خاط

کہاغ نلطی ہی کیا کم تھی ، تو ان سے دوسری بردی غلطی ہوگئ۔اور ( **پھرانھوں نے بنالیا پھڑا) کوا** پنا معبود ۔۔افرض۔۔اسکی سِتش کرنے گئے ،اور ہیس**ب (بادجود کیم آھی)تھیں انکے یاس روش آیتیں)۔** 

ایک تو یمی آسانی بیلی جواللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں پر گری اور حضرت موکی کی وعا سے اللہ تعالیٰ کے کامل علم وقد رت کا پیتہ چلتا ہے، تو دوسری طرف حضرت موکی کی نبوت کی سچائی طاہر ہوتی ہے۔ اسکے علاوہ انھوں نے حضرت موکی کی نبوت کی سچائی طاہر ہوتی ہے۔ اسکے علاوہ انھوں نے حضرت موکی کا عصاد یکھا، یو بیغاد یکھا، دریا کو چیر کراس میں ۱۲ راستوں کو بیٹا اور یکھا، اور ان کے لئیکر کا انھیں راستوں پر ڈو بنا ویکھا، اور ان میں گئیر کا انھیں راستوں پر ڈو بنا ویکھا، اور ان تے تھا مجود بنالیا اور اسکی پرستش کی۔ تمام مجزات کود کیے لینے کے بعد، انھوں نے کوسالہ کو اپنا معبود بنالیا اور اسکی پرستش کی۔

تواے رسول عمرم! آپ ہے انکامیہ مطالبہ کرنا کہ ایکے پاس آسان کے کعنی ہوئی کتاب آجاہے، انشراح صدر کیلئے نہیں ہے۔ بیانکی وہ سرشی اور ہٹ دھرمی ہے، جوان میں نسل درنسل چلی آرہی ہے۔ چھرانڈ دقیالی نے انکی گوسالہ پرتی کی سزامیں اس قرم کو بالکل صفح استی نے نہیں منادیا،

بلكهاس پر كرم كيا اور فرمايا\_

(تو ہم نے اسکومعاف فرمادیا اور دے دیا مولیٰ کو) اسکے خالفین پر ( کھلا ہوا غلب)۔ یعنی کفار پرتسلط اور بہت بڑا تھلم کھلا غلبہ عنایت فرمایا کہ انکی تو بدکی قبولیت کی خاطر انھیں خودا پنی قوم کے

گوسالہ پرست اوگول کولل کردینے کا حکم دے دیا ، اور انھوں نے فر ما نبر داری کی۔

اس میں نبی کیلئے بید دمز اور بشارت ہے کہ اگر چہ کفار آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور

آپ کے خلاف معالمانہ کارروائیول میں معروف ہیں، کین انجام کار اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ
اور فتح عطافر مائےگا۔۔۔اب آگے آیت ۱۲۱ تک یہود کی باقی سر شیوں اور انکی جہالتوں کا

ذکر ہے، ان میں ہاکیہ جہالت اور سرشی اس موقع پر ہوئی، جب انھوں نے توریت کی
شریعت قبول کرنے ہے انکار کر دیا تھا۔

ورفعنا فوقهم الطُور بيينا فهم وقلنا لهم الدخلوا الباب سنجدا المراب سنجدا المراب المحدد المحدد

وَقُلْنَا لَهُ مُ لَا تَعُنُّ وَالْيَ السَّبْتِ وَاخَذَى المِّنْهُمْ مِّيثًا قَاغَ لِيُظَّا

اورانھیں تھم دیا کسنیچر کے بارے میں قانون نہ توڑواور لے لیا ہم نے ان سے گاڑھا عہد

(اور)اللہ تعالیٰ نے حفرت جبرائیل کے ذریعے (اٹھوادیاا تخیسروں پرکوہ طوران سے عہد لینے کیلئے) تا کہ اس پہاڑ کے خوف سے توریت کی شریعت کو قبول کرنے کا عہد کرلیں ۔ چنا نجہ۔۔ انھوں نے خوف میں آگر حضرت مویٰ کے دین پڑھل کرنے کا عہد کرلیا، تو تھم الّبی ہوا کہ اب یہ پہاڑ ان سے مثال

۔۔یا۔۔صورت حال بدرہی ہو، کہ اولا ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ دین موسوی سے نہ پھریں، لیکن وہ دین سے بھر گئے، پھرانئے اوپر پہاڑ اٹھا کر عبد لیا گیا، کہ وہ عبد شکی نہیں کرینگے، اور انھوں نے اپنے اوپر پہاڑ کے گرنے کے خوف سے عبد کرلیا۔ اکی دوسری جہالت اور سرکٹی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا۔۔۔

(اورہم نے اضیں) بیشع الطلیعی نبان سے (سیم دیا کہ) شہر ار بھا'کے (دروازہ میں افعل ہو) جہر ار بھا'کے (دروازہ میں افعل ہو) جا کا درسر جھکا کر اس شکر گراری میں، کہ اس جھکا میں ہفتیئے سے بچالیا، تو انھوں نے اس تھم سے انکار کردیا اور جو تھم ہوا تھا، اسکے برعکس

چوتڑوں پر گھییٹ مار کر داخل ہوئے۔

ان سے تیسری سرکشی (اور) جہالت میہ ہوئی کہ جب ہم نے حضرت داؤد کی زبان سے (انھیں حکم دیا کہ سنچر کے بارے میں قانون نہ قر وہ اور لے لیا ہم نے ان سے گاڑھا عہد) ہم شوط اور خدم دیا کہ سنچر کے بارے میں قانون نہ قر وہ اور لے لیا ہم نے ان سے گاڑھا عہد) ہم شوط اور خدہ دیا کہ سنچھ کا اور کہ دیا کہ سنچ کا عذاب میں ہتا اور یہ بھی کہد دیا کہ اگر انھوں نے دین سے روگروائی کی ، تو اللہ تعالی جبیہا جا ہے گا، عذاب میں ہتا کہ ریگا۔ کیکن سے ہد بخت سنچر کے دن جو صرف عبادت کر کر کے مجھلی کے شکار میں مصروف ہوگئے ۔ حالا تکہ ان پر لازم کر دیا گیا تھا کہ تلاش روز گار اور حصول معاش کیلئے ، ہفتے کے دن کو کی کا شکار ہویا کوئی اور کام۔

## فَهِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْمَا تَهُمُ وَكُفْمِهِمْ بِالْيِتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْكَثْبِيَاءَ

پھراپئے عبد کوتو ڑویے کی وجہ ہے، اور الله کی آیتوں ہے انکار کردیے، اور انبیاء کو ناخق

بِغَيْرِ حَقِّ وَقُولِهِ مُ قُلُوبُنَا عُلَفٌ بِلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا

مارڈالنے، اوراس كنے كى وجہ ہے كہ مارے دل غلاف ميں بيں، بلكہ چھاپ لگا دى اللہ نے اسكے دلوں پر

بِكُفْهِ هِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ إِلَّا قُلِيْلًا ﴿

ا نکے کفر کی وجہ ہے ، تو پنہیں مانیں گے گرتھوڑے •

( کھر ) یہ چند د جوہ کفر کے مرتکب ہو گئے (اپنے عہد کوتو ڑو بیے کی وجہ سے اور اللہ ) تعالیٰ ( ک

آيول)، لعنى توريت وقرآن كريم اور معزات انبياء يبم اللام (عالكار كردي) كى وجب

چونکہ نی کی نیوت مجر و سے ثابت ہوتی ہے، تو کس مجرو کا اٹکا ذائن صاحب مجرو نی کی

نوت كا تكاربوتا بوادرايك في كالكارتمام بيول كالكارب

(اورانبیاء)\_۔شنا:حضرت زکریا اورحضرت یحی عیبمالطام (کوتاحق مارڈالئے)، یعنی شہید دینے کی دجہہے، جنکا شہیدکردینا بھی حق ہوتا ہی نہیں، بلکہ ناحق ہی ہوتا ہے۔(اوراس بکنے کی وجہہے

كر جارے دل غلاف ميں بيں ) جبكى وجہ ہے ہم رسول عربي كارشادات كا اثر قبول نيس كرتے اور آكى باتوں كو يجھنے سے قاصر بيں۔ آكى باتيں ہمارے دل تك پنچنين بن نيس \_ بارے رہانا جا ہے

ہیں وال وقعے سے معرف اور ہیں۔ ان کی اور کے دل معتبہ کا بیان میں۔۔۔۔۔ یہ ہو گا ہے۔ میں کہ ہمارے دل علوم سے بھرے ہوئے ہیں۔اب کی سے علم کی ہمیں احتیاج نبیں۔۔۔ حالا تکہ جو یہ

(اور)ان برعذاب نازل فرمایا ہے، تووہ (الحكے تفركى وجدسے) جواتھوں نے حضرت عيسى العلطان کے ساتھ کیا (اور) بسبب (انکی بکواس سے مریم پر بڑے بہتان کی) ، لینی بدکاری کے اتہام کی۔ (اورا تکے اس ڈیک کی وجہ ہے، کہ ہم نے قبل کر ڈالاسے عیسیٰ ابن مریم) بقول خود (اللہ) تعالیٰ ( کے رسول کو)\_ الخقر\_ يم في ابن مريم كوتل كر ذالا جوايي كوالله كارسول فرمار با تفاء ( حالا مكد تقل كيا ) اور(نه) بي (انعيس سولي دي) \_\_\_ پيرآخرس وال كيا؟

اس تعلق سے روایات مخلف ہیں، کسی روایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے حوار مین بی میں سے ایک نیک بخت تھے، جنول نے حفرت میسیٰ کے فر مانے سے آپ کا ہم شکل بن کرآپ پر قربان ہونا قبول کرلیا، تو حضرت میسیٰ کوتو آسان پر اٹھالیا گیا اور ایکے

ہم شکل کوئیسٹی سمجھ کرشہید کردیا گیا۔

دوسری روایت کا خلاصہ بیہ ہے، کہ وہ حضرت عیسیٰ کے حواریین کے درمیان ایک منافق تھاجس نے مخبری کا کام انجام دیا۔ چنا نچ۔۔ای مخبر کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنادیا گیا، پھر یہودیوں نے اسے عیسی بچر کر آئل کر دیا۔

تیسری روایت کا خلاصہ میہ ہے، کہ وہ خود یہود یوں کا سردار، یہودا تھا، جو حضرت عینی کی ا تلاش میں اس گھر میں داخل ہوا جس میں آ کیے موجود ہونے کی خبرائے گی، گر جب وہ گھر میں داخل ہوا، تو اے کوئی نظر نہیں آیا اور پھر جب وہ باہر نکلا، تو خود وہ ہی دوسروں کی نظر میں حضرت عینی کا ہم شکل دکھائی دیا۔ چنانچہ ۔ لوگوں نے عینی بچھ کرائے تمل کردیا۔ وہ لاکھ کہتا رہا کہ میں عینی نہیں ہوں، حمر کی نے اسکی بات کا خیال نہیں کیا۔

چونکد حضرت کے لوگوں میں بہت کم ل جل کررہے تھے، آپکو گوششنی زیادہ پندتی ،اسکے عام لوگ آپکو میں نام ہے جانے تھے، شکل نیس پچانے تھے۔ان تمام روایات کا حاصل بی بے کم حضرت عیلی نشہید کے گئے اور نہ بی سولی دیے گئے۔

(مکین ایک ملی جلی بنادیا گیا اتلے لئے)۔۔ چنانچہ۔۔ انھیں تشابہ ہوا کہ نہ معلوم قمل ہونے والے عیسیٰ النظیفیٰ سے یا انکا اپنا آ دی۔ اور بیشبہ ہر حال میں انکو لاحق رہا،خواو قمل ہونے والا ہم شکل رہا ہویانہیں۔ اسلئے کہ یہودیوں نے ہر لاش کو حضرت سے کی لاش قر اردیکر ہی سولی دی۔

اب رہ گیا ندکورہ بالا روایات میں ہمشکل ہونے کا مسئلہ ہو وہ بطویر ش عادت ہوا ہے اور ایسے خوارت عادت کا دویے نوت میں ظہور ہونا ،کوئی بڑی بات نہیں اور جو چیز نبی کے مجزء کے طور پر ظاہر ہو، عام طور پر عاد نااسکا ظہور محال ہی رہتا ہے۔ یہاں سدیات یا در کھنے کے لائق ہے کہ سازشی لوگوں نے تو اسپے طور پر اپنا کام کردیا، گمراس واقعہ کے بعد خودان ہی لوگوں

یں اختلاف پیدا ہوگیا بعض کہتے ہیں کہ اگر بیہ مقتول حضرت عینی الظامی ہیں ہو ہمارا آدی

کہاں گیا اور اگر کہی ہمارا آدی ہے ، توعینی الظامی کہاں گئے ۔ بعض نے کہا کہ اس مقتول کا
چہرو تو حضرت عینی الظیم کا ہے ، کین اسکا جم ہمارے آدی کا ہے ، اسکنے کہ عینی الظیم کی

شکل اس خض کودی گئی ہو صرف چہرہ عینی الظیم کی طرح ہوا ، باتی بدن و سے کا ویسار ہا۔
اور جن لوگوں نے حضرت عینی الظیم سے سناتھا کہ وہ آسان پر اٹھائے جا کہ علی ، وہ تو یقین

رکھتے تھے، وہ آسان پر اٹھا گئے ہیں (اور ) اسکے سوا ( پیک جنھوں نے ایکے بارے میں اختلاف
کیا، تو وہ شک بی شک میں ہیں۔ انھیں اسکا کہ چھام نہیں ، سوا گمان سے کام لینے کے )۔ بالآخر اسکے
خیالات آپی ہی میں نکراگئے۔ ( حمالا تک ) اگر وہ عقل سے کام لیتے اور حضرت کے کے ارشاد پر ایمان
لاتے ، تو ضروراعتراف کر لیتے کہ ( نہیں فق کم یا چینے کی ویقیما )۔

#### بَلْ رَفِعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ \* وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا @

بكدا محاليان كوالله في المرف-اورالله غلبدوالا حكت والاب

(بلکداشالیااتلواللد) تعالی (نے اپنی طرف) اور انھیں محل کرامت پرکے گیا (اور اللہ) تعالی افغلہ والا) ہے۔ حضرت عیلی کو اٹھالیا اور میہودا ہے انقام لینا، دونوں اسکی قدرت وافقیار میں ہے، اور ظلم (حکمت والا ہے) جس نے حکمت کے ساتھ حضرت عیلی الظیفا کی مہم میں تد بیر فرمائی اور میں دوار احت برسائی۔ میہودار احت برسائی۔

بید ذہن نشین رہے کہ اپنی اس حیات طاہری میں حضرت عیسیٰ کی شان میں کوئی کچھ بھی خیال ظاہر کرےاور پچھ بھی بکواس کرے۔۔لیکن بالآخر بیود۔۔۔

#### وَ إِنْ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهُ

اورکوئی کتابی میں مرایمان لائے گاان پرمرنے سے بہلے۔

#### وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونَ عَلَيْهِمُ شِمِينًا الْ

اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہول کے •

(اور)نصاریٰ میں سے (کوئی کتابی نہیں، مگرایمان لائیگان پر)اپنے (مرنے سے پہلے) نٹانچ نزع طاری ہونے کے بعد جبکد امور آخرت سامنے ہوتے ہیں، ملائکہ یہودی سے لوچیس کے کر معرب عیسیٰ نبی بن کر تطریف لائے، لیکن تم نے اٹھیں جنالایا۔ یونبی نصاریٰ سے پوچیس کے کہ

تمہارے پاس حضرت عیسیٰ،اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول بن کرتشریف لائے ،لیکن تم نے اعمواللہٰ اور 'ابن اللہٰ مانا۔اس وقت یہودی بھی ایمان لایگا اورعیسائی بھی کہےگا، کداب میں انھیں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں ،لیکن اس وقت کا ایمان لا ناان میں کی کوبھی فائدہ نہدے گا۔ بات آواس وقت بنتی، جب نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اور امور آخرت کے ظہور سے پہلے وہ ایمان لاتے۔

تمام کابیوں کے تعلق سے مرتے ہے پہلے ایمان لانے کا فدکورہ بالا بیان لِلَا کُنرِ حُکْمُ الْکُلِّ کے اصول کے مطابق ہے۔ یعنی اکثر و بیٹ ترکتا بیوں کا یکی عال ہوگا، کین وہ کتا بی جو اچا تک وشمن کے جملے سے مرجاتا ہے۔ یا۔ یووکشی کر لیٹا ہے۔ یا۔ کی عادیث کا شکار ہوکر مرجاتا ہے، وہ اس تھم ہے مشتی رہے گا۔

ارشادر بانی کا یہ جی مطلب بیان کیا گیا ہے، کہ خود حضرت عیلی کی وفات سے پہلے ان پر ہر کتابی ایمان ضرور الا یکا دور میداں وقت ہوگا ، جب حضرت عیلی آسان سے اتریں گے اور دجال کو آل کر ڈالیٹی ، تو سب اہل کتاب حضرت عیلی پر ایمان لا کیٹیے اور یقین جائیں گئے کہ وہ چغیر تھے۔ اور حضرت عیلی اہل کتاب کو دین اسلام کی طرف بلا کیٹیے اور مختلف مائیس لوگوں میں سے اٹھ جائیٹی ، اور ملت اسلام یہ کے سواکوئی ملت ندر ہے گی ۔ اور حضرت میر ورانیا ، محموم مطابی کی کتاب اور سخت کے موانی محل کی سے گئے۔ اور حضرت کے موانی محل کی کتاب اور سخت کے موانی محل کر یٹھے۔ اور چالیس برس زمین پر رہیں گے ، پھر انقال فرما نمیٹے۔ موسین ان پر نماز پر رہیں گے ، پھر انقال فرما نمیٹے۔ موسین ان پر نماز پر حسیس کے۔ گئر انقال فرما نمیٹے۔ موسین ان پر نماز پر حسیس کے۔ گئر انقال فرما نمیٹے۔ موسین ان پر نماز پر دھیں کے۔ گئر اور میں کے۔ گئر انقال فرما نمیٹے۔ موسین ان پر نماز

(اور) پھر( قیامت کے دن وہ ان) کما بیوں (پرگواہ ہونگے)۔۔ چنا نچہ۔ یہود پر تکذیب کی گوائی دینگے اور نصاریٰ پراس بات کی گوائی دینگے کہ انھوں نے انھیں خدا کا بیٹا کہا ہے۔ چونکہ یہود کیا متعدد بدا تا الیوں کا شکار ہو گئے تھے۔۔۔

#### فَيظُلْهِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كَلِيّاتِ أُحِلَتُ لَمُّ

نوان يبوديوں سے ظلم ک وجہ سے ترام فرماديا بم نے باکيزو چزيں جو طال تيس ان کو، **دَرِيصَرِّ عِمْ صَرِّحِياً** 

نر چىلىنى كىرەك دىيەنى دجەب الله كىراە بىرى كورى ادران كىردك دىيەنى دجەب الله كىراە بىرى كورى

(توان) دین یهود پرمتدین رہے والے (یمودیوں کے الم کی وجدے)، یعنی ان مظالم کی وجد

ے جوان ہے واقع ہوئے ، بطور سرا (حرام فرمادیا ہم نے پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں اٹلو) ، جیسے اونٹ کا گوشت اور اسکا دودھ اور چربی ۔ تھیں جن بدا تمالیوں کی سیسزا دی گئی ہے (اور) انکو پاکیزہ چیزوں ہے جو مردیا گیا ہے ، بہتوں کو اسکے دورے کی وجہ سے اللہ ) تعالیٰ (کی راہ سے بہتوں کو)۔ بعنی انھوں نے توریت کے تم اور ہمارے رسول مقبول کی نعت میں تحریف کردی اور اوگوں ہے کہ جبنے گئے کہ اس تھف کردی اور اوگوں ہے کہتے گئے کہ اس تھف پر ایمان نہ لاؤ، اس واسطے کہ ہیدہ ، چغیر نہیں جہا وعدہ کیا گیا ہے۔

وَ اَخْنِ هِمُ الرِّلُوا وَقَلَ نُهُوا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمُ اَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اللَّاسِ بِالْبَاطِلِ ا

#### وَاعْتَدُ ثَالِلُكُوٰ يُنَى مِنْهُمْ عَنَاابًا اليَّمَا®

اورہم نے تیار کرچھوڑا ہے ان میں کے قرکر نے دالوں کے لیے د کھ دیے والا عذاب●

(اور) ٹانیا (ایکے سود لینے کی وجہ ہے، جس ہے وہ) توریت میں (منع کردیے گئے تھے) اور) ٹالاً (ایکے کھانے کی وجہ ہے لوگوں کا مال ناحق) رشوت کیکر، غصب کر کے، حالانکہ ہیساری

یزیں ان پرحرام کردی گئ تھیں۔ایے سارے لوگ کان کھول کرس لیں (اور) یا در کھیں، کہ (ہم نے این میں سے کفر کرنے والوں کیلئے دکھ دینے ولا عذاب)، جسکے دکھ درد کی شدت

یار نرچورا ہے ان کل ۔ ا قابل برداشت ہوگی۔

لكن الرسطون في المعلم منهم والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة في المواقعة المو

ىيىن جوان ئى مور بى ئىم ئى ، اوراغان دارىمى ، دەئىتىنى جواتارا يا الكيك وَمَا اُنْوِل فِن قَبْلِك وَالْمُقِينِينِينِ الصَّلَوةَ وَالْمُؤْثُونَ الزَّكُورَةَ

تم پر،اورجونازل کیا حمیاتمهارے پہلے اورٹماز کوقائم رکھنے والے، اورز کو ق دینے والے،

وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرْ أُولَلِّكَ سَنُوْتِيْهِمْ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿

اور ما شنے والے الله کو ، اور پچھلے دن کو۔ وہ ہیں کہ بہت جلد دیں گے ہم ان کو بڑا اجر ●

(لکین جوان میں ٹھوں ہیں علم میں )، یعنی وہ لوگ جوعلم شریعت سیکھتے ہیں اور اخلاص کے تھ عمل میں لاتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل میں عبداللہ بن سلام اور اینے اصحاب، (اور ) مہاجرین و

ب

لايعبالله

النسآء

انساریس سے (ایمان دار ہیں)، جنگی خاص پیجان یہ ہے کہ (وہ اختے ہیں جوا تارا گیاتم پر) یعیٰ قرآن کریم کو، (اور جوتازل کیا گیا تبہار ہے پہلے) یعنی سب کتبر بانی ۔ان سب پرایمان کے ساتھ ساتھ دائی طور پر (اور) کما حقد (نماز کو قائم رکھنے والے) ہیں، (اور) باضابط (زکو ۃ دینے والے) ہیں، (اور مانے دالے) ہیں (اللہ) تعالی (کواور چھلے دن کو)، یعیٰ روز قیامت کو۔

ذ بَن نَشِينَ رہے کہ اِس مقام پر مقصو دِ کلام رسولوں اور ان پر ناز ل شدہ کتابوں پر ایمان ہے، کیونکہ اہل کتاب آنھیں کے مکر تھے، اسلئے اسکا ذکر اجتمام کے ساتھ پہلے کیا گیا۔ رہ گیا الله تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان، تو اہل کتاب اسکے منکر نہ تھے، بلکہ بظاہر وہ اسکے قائل تھے، اسلئے اسکے ذکر کوموٹر رکھا گیا۔

جن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، یہ تصدق اور تصدیق کرنے والے (وہ) لوگ (ہیں، کہ بہت جلد دیگئے ہم ان کو بڑا اجر)، اسلئے کہ انھوں نے ایمان کی دولت کے ساتھ، نیک اعمال میں بھی جد و جبد کی۔

یا در ہے کی مسالح وہ ہے، جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔ ان سب کی ا سرداریا کچ نمازیں ہیں جنسیں شیخ طریقے ہے اوا کیا جائے۔

ائے محبوب! یہودیوں کا آپ ہے میہا، کہ اگرآپ نبی ہیں تو آپ پر بھی اسطر ت یکبارگ کتاب نازل کی جائے، جس طرح حضرت موٹی پر کتاب نازل کی گئی تھی ،ان کی کم عقلی کی ولیل ہے۔ سلنے کہ۔۔۔

وَٱلْكُوْبَ وَلُوْشَ وَهُمُ وَى وَسُلَهُمْنَ وَالْتَهُمَا وَالْكُورُولُ اللهُ وَلَوْرُولُ اللهُ وَاللهُ وَالْكُورُولُ اللهِ وَالْمُولِدِونُ وَاللهِ وَالْمُولِدِونُ وَاللهِ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّ

( پیشک ہم نے وی فر ما کی تہباری طرف جس طرح وی فر ما کی تھی نوح اورائے بعد کے انبیاء کی طرف اور دی کی تھی ہم نے اہراہیم واسا عیل واسحق و بیعتوب وآل پیعتوب ومیسیٰ وابوب و پونس و

ہارون وسلیمان کی طرف) ،اورتم نوح ،ابراہیم ،آخق ، یتقوب،ایوب، ہارون ،اورسلیمان کو نبی مانتے ہو، صلیمان کو نبی مانتے ہو، صالا نکدان پر بھی آسان سے کوئی کتاب نازل کئے جانے کامطالبہ کئے ججتی کے سوااور پچھٹیں۔

نبوت کا جُوت صرف اظہار مجرہ پر موقوف ہے۔ آپ سے پہلے نبیوں کی نبوت بھی مجرہ سے جا بہت ہوں کا جوت بھی مجرہ سے جا است ہوئی اور تب سے برا المجرہ محر آپ کے اور سب سے برا المجرہ محر آن کر کیا ہے، جبکی نظیر چیش کرنا۔ یا۔ جس میں کی بیشی اور تحریف جا بت کرنا، آج بھی پوری دنیا کیلئے چینی ہے اور تا مات تک رہیا، جبکہ باتی انبیاء کرام کے مجرات میں سے کی نبیوں نبیوں کی المجرہ التی ہے گئے ہوئی ہا تا جائے بعد ہے، جن نبیوں کے مجرات فانی تنے اکو نبی مانا جائے، اور جس عظیم الثان نبی کا مجرہ وزندہ جاوید ہے، اسکی نبوت کا انکار کر دماجائے۔

حضرت نوح کے ذکر کے بعد دوسر نیبوں کا بالعموم ذکر قربایا، پھرخصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم کا نام لیا، بدائے شرف کی وجہ ہے، کیونکہ وہ تمام نبیوں کے سلسلہ آباء میں تیسرے اہم باپ ہیں۔ پہلے حضرت آوم، دوسرے حضرت نوح، اور تیسرے آپ، یعنی حضرت ابراہیم۔۔۔حضرت بیسیٰ کا ذکر یہود کا دوکر نے کیلئے فربایا، کیونکہ یہود کی انجی نوت کے منکر تھے۔اب رہ گیا قرآن کریم کو اسلئے نہ ماننا، کہ اسکانز ول قبط وار ہواہے،اس فضول گوئی کی بنیا در صرف عنا داور کٹ جتی ہے۔

(اور) یہ بات مہمل کیوں نہ ہو،اسلئے کہ (ویا ہم نے داؤدکوز پور) جس میں فقطاتی تعالیٰ کی اور کید بات مہمل کیوں نہ ہو،اسلئے کہ (ویا ہم نے داؤدکوز پور) جس میں فقطاتی ۔ بایں ہم۔۔ تعرف داؤد،صاحب کتاب ہی تصاورائی کتاب یعنی زبور بھی جوایک سو پچاس سورتوں پڑشتل ہے۔ ار آن کریم کی طرح قسط دار ہی تازل فرمائی گئی تھی،اسکو بھی بیکبارگی نازل نہیں کیا گیا تھا،تواس پرایمان

لا نااورقر آن پرایمان ندلا نا،ضداورہٹ دھرمی کےسوا کیاہے؟۔۔۔

قرآن کریم کے قبط دار نازل ہونے کو یہود نے اپنی کم عقلی نے نقص گردانا، حالانکہ اس میں ہمارے نبی کی بوی فضیلت ہے۔ کیونکہ کتاب نازل کرنے کا جورابطہ حضرت موکی کی زندگی میں صرف ایک ہار ہوا، وہ رابطہ نبی کریم کے ساتھ تا حیات رہا۔ حضرت موکی تو رات لینے کو وطور پر گئے تھے۔ نبی کریم کو قرآن مجید کیلئے کہیں جانائیس پڑتا تھا، بلکہ آپ جہال تشریف فرماہوتے تھے، قرآن مجید و بین نازل ہوجاتا تھا۔ جہال آپ و قرائلے کوئی سوال کیا جاتا۔ یا۔ یہودونصار کی اعتراض کرتے ، وہیں اسکے جواب میں آیت کا فزول ہوجاتا۔ برہولت یکیارگی فزول میں کہاں؟

پھراگر کیبارگی کتاب نازل ہوتی تو، تمام احکام کیبارگی فرض ہوجاتے، اورلوگوں پراکیک دم ان پڑھل کرنا اور پرانی عادتوں اور رسموں کو چھوڑ نامشکل ہوتا۔ بتدریج کتاب کے نزول دم ان پڑھل کرنا اور پرانی عادتوں اور رسموں کو چھوڑ نامشکل ہوتا۔ بتدریج کتاب کے نزول نفسیات، بار کیاں، اورفوا کہ ہیں، جو یہود کی بچھ میں نہیں آئے۔ اور جب ان کو بچھایا گیا، تو افسوں نے اپنی ہو حرمی سے مانائیس۔ اس مقام پر بیات بھی فائدہ سے فائیس کرا گرچہ انسان کی انسان کی انسان کو بھی ایک کرا گرچہ انسان کی بھی ہوئی بھی برگزیدہ ومشاہیر انسان کی تصوی شرافت، و بزرگ کی وجہ سے نام لیکر بھی ذکر کردیا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا گیا۔ کا در پھر فرمایا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا۔ کا سے جوب بھیجا ہم نے ذکورہ بالا چیفیروں۔۔۔۔

#### وَرُسُلًا قَدُ قَصَصِمْ الْهُمْ عَلَيْكَ مِنْ تَبُلُ وَرُسُلًا لَهُ

اور چندرسولوں کوجنعیں ہم بتا چکے ہیں پہلے ہی،اور چندرسولوں کو

#### نَقْصُصُهُوْعَلَيْكَ وَكُلُو اللَّهُ مُولِي تَكُلِيمًا

کہ امھی نہیں بیان فر مایاتم ہے، اور اپناکلیم خاص بنایااللہ نے موٹی کو

(اور) النكسوا (چندرسولول كوچنسين جم) آپو (بتا يك بين پهله بي)\_شاز حضرت يوسف،

حفرت ذکریا، حفرت بیخیا، حفرت البیع ، اور حفرت عزیر علیم السلام وغیره کے واقعات و حالات (اور چندر سولوں کو، کدا بھی نہیں بیان فرمایاتم ہے ) لیعنی آج سے پہلے ۔۔یا۔ اس سورہ کے نزول سے پہلے

بعض انبیاء کا قصه آپ سے بیان نہیں فرمایا۔

یمال بعض انبیاء کرام کے قصاور حالات بیان ندکرنے کی بات ہے۔ رہ گیا ان انبیاء کرام کی تعدادے باخیر کرنا۔ یا۔ کرام کی تعدادے باخیر کرنا۔ یا۔ نہر کرنا، اساکا کوئی ڈکڑئیں، اسلئے یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکی خبروں مطلع ندفر مایا ہو، کیکن سراطلاع دی ہوکہ کل ٹی استین ہیں۔ البذا یہاں سرگان کرنا کہ اس آیت میں ٹی کھنگا کے عدم علم کی تصرح ہے، پیچی نہیں۔ اسلئے کہ ٹی کریم اس ہے منزہ ہیں، کرآ ہے کو انبیاء کی تعداد کاعلم نہ ہو۔

۔۔ چنا نچہ۔۔ جب آپ سے انبیاء کرام کی تعداد کے متعلق سوال کیا گیا، تو ایک روایت کے مطابق آسے ارشاد فرمایا، ایک لاکھ چوپیس ہزار پیغیبر میں اور تین سوتیرہ مرملین کرام۔ اور ایک دوسری روایت میں پیغیبروں کی تعداد دولا کھ چوپیس ہزار ارشاد فرمائی، لیکن افضل یمی ہائی آئی ہے، کیکن دو کے کی شار پر عقیدہ ندر کھا جائے۔ اگر چہ حدیث شریف میں الکی تنتی بتائی گئی ہے، لیکن وہ 'خبر واحد' ہے، اور خبر واحد' صرف 'طن' کا فائدہ دیتی ہے اور 'طفیات' وقطعی اعتقاد مات میں وظافیمیں۔

ندکورہ بالامرسلین (اور)مبعوثین ہی میں \_ (اپناکلیم خاص بنایااللہ) تعالیٰ (نےمویٰ کو)،

ن کے وطور پر بے واسط کلام فر مایا اور حضرت موی اللہ تعالی سے حقیقتا ہم کلام ہوئے۔ ارشاد اللی میں کلکھ کی تاکید کم کلیٹ ایسٹی معدد سے فر ماکر واضح فرمادیا کہ یہاں حقیق

کلام مراد ہے۔ ہاں اگر دہ مصدر ہے موکد نہ کیا جا تا اور انسان کو کسی اور طریق ہے پہنچنا، توال عرب اس کو بجاز آکلام تو کہتے ، مگر حقیقی کلام نہ قرار دیتے ، اسلئے کہ بجازات میں فعل کو

موكد نبين كياجا تا\_

۔۔الخضر۔۔اللہ تعالیٰ کاب واسط کلام فرمانا، مراتب وتی میں اعلیٰ درجہ کا مرتبہ ہے، اور بیرمرتبہ حضرت مونی کو وطور پر حاصل ہوا۔ اور ہمارے سرکار حضورات کے کو خطوت خانہ نور میں مقام کرکا فکٹا کی پر حاصل ہوا۔ حضرت موئی پر جووتی ہوئی، اسکاعلم سارے بنی اسرائیلیوں کو ہوئی، اسکاعلم سارے بنی اسرائیلیوں کو ہوئی ہوئی گئی ہے۔ کا کو بھی کے جاب میں ہوئی ہوئی کہ کا کو بھی کے جاب میں پوشیدہ کردیا گیا۔ جس پر کسی عارف کا ل نے بھی، بے تعلیم محمدی اطلاع نہیں پائی۔

۔۔۔ یہ جن جن رسولوں کوہم نے جھیجا، یہ سارے کے سارے۔۔۔

ر مُسُلِّد مُنَبِيْرِينَ وَمُنْدِيدِينَ لِعَلَّدَيْكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ مُجَنَّةُ بِعَدَ الرُّسُلِّ رحل بثارت دیے والے اور ڈرانے والے ، تاکہ لوگوں کو اللہ ہے بولے کی جگہ دروجات ان رحواوں سے آنے کے بعد

#### وكان الله عَزِيزًا حَكِيمًا ا

اورالله غلبه والاحكمت والاہ 🇨

(رسول بشارت دینے والے) بہشت کی انگی ایمان کو (اور ڈرانے والے) جہنم سے کافروں اور منافقوں کو، (تا کہ لوگوں کو اللہ) تعالی (سے بولنے کی عکمہ ندرہ جائے ان رسولوں کے آنے کے بعد کی سات ہوں کے اپنی نے اپنی کہ جارے پاس پیٹے برنیس آئے، جوا بمان کی طرف بلاتے اور ہم کوشرک سے بازر کھتے۔ الخشر۔ اللہ تعالی نے ایکے لئے کسی عذر کی گنجائش نہیں چھوڑی، (اور) ندانھیں اس سلسلے میں کوئی معقول بات کرنے کا موقع دیا۔ اسلئے کہ (اللہ) تعالی (غلب والا) ہے۔ پنانچ۔ سرکشوں کے سوال کرنے پر جواب دینے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ کسی معالم میں کسی سے مغلوب ہوسکتا ہے۔ اور وہ ( حکمت والا ہے)، اسکے تمام افعال میں ہزاروں حکمتیں ہیں، من جملہ ایک مرسولوں کامبعوث فرمانا اور کتابوں کانازل فرمانا بھی ہے۔

اے محبوب! کفار نے آپ سے جو آسان سے کتاب نازل ہونے کا مطالبہ کیا تھا، یہ اسکے سرکش ذہن کی پیداوارتھی اور جان ہو جو آسان سے کتاب نازل ہونے کا مطالبہ کیا تھا، یہ اسکے سرکش ذہن کی پیداوارتھی اور جان ہو جو کرائی ہوئے ہے۔
میں وہ کہنا چاہتے تھے، کہ ہم اسکی گواہی بالکل نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔
ہاں اس وقت آپ کورسول ما نیں گے اور آپ کی رسالت کی شہادت دیئے، جبکہ ہمارے کہنے ہے مطابق آپ پر نازل فرمودہ کتاب قرآن مجید کے کلام الٰہی ہونے کیا در آپ ہونے کیا تھا کہ کیا در آپ ہونے کیا کہ کا در آپ ہونے کیا در آپ ہونے کیا در آپ ہونے کیا ہونے کیا جو کیا جو کیا گونے کیا تھا کہ کا در آپ ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا در آپ ہونے کیا تھا کیا ہونے کیا گونے کیا ہے کہ کیا در آپ ہونے کیا ہونے کیا

## لكن الله يَشْهَا بِمَا أَنْزَل إليك أَنْزَل فيعلمه

وَالْمَلْلِكُةُ يَشْهَدُ وَنَ وَكُفَّى بِإللَّهِ شَهِينًا اللهِ

اور فرشتے کواہ ہیں۔ اور الله کافی کواہ ہے۔

(لیکن الله) تعالی (گواه ب جوم پراتارا) یعن قرآن مجید، جوآ پکا مجزه ب اور آ پکی نبوت پر دلالت کرتاب جبکه لوگ آپ کی نبوت پرا نکار اور آ پکی تحذیب کرینگے، اسلئے که بیقر آن فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پنچا ہوا ہے، کہ جسکی فصاحت و بلاغت پراولین وآخرین جمران ہیں۔ اور اسکے معارضہ

لايباشه کی توبات ہی کیا،اور نہ ہی اسکے مثل لانے کی کسی کوجرائت ہوئی، نہ ہو عتی ہےاور نہ ہوگی۔ اس قرآن نے آنخضرت ﷺ کے دعویٰ رسالت پر آئی نبوت ورسالت کی تصدیق کی۔ الله تعالی کا قرآن کریم کی شہادت کامعنی ہیہے، کہوہ قادر مطلق معجزات کے اظہار ہے اپنے رسول یاک ﷺ کی نبوت کا اثبات فرما تاہے، جیسے کداور دعاوی ولائل سے ثابت کئے جاتے ہیں۔ \_الحاصل\_الله تعالى في (اسكوابي علم ساتارا)، يعنى اساب علم خاص ساوابسة و ں کرکے نازل فرمایا ہے، کہ اسے صرف وہی جانتا ہے اورا پسے ایسے عجیب وغریب طریق ہے

رتب کر کے نازل فر مایا ہے ، کہ جسکے مقالبے سے ہرفصیح و بلیغ عاجز ہے۔ ۔ یا۔۔اسکامطلب یوں ہے، کہ جن پر بیقر آنِ کریم نازل فرمایا ہے، انھیں وہ خورجانتا بادرا سے معلوم ہے کدان میں انوار قدسیہ کے اقتباس کی کتنی استعداد ہے ضمنا فرشتوں کی شہادت کا بھی ذکرآ گیا، اسلئے کہ فرشتوں کی شہادت اللہ تعالٰی کی شہادت کے تابع ہے،

توجب الله تعالیٰ کی شہادت کی تصریح ہے، توانکی شہادت کا ذکر بھی ضمنا آ گیا۔

(اور) ظاہر ہوگیا کہ (فرشتے) بھی حضور نبی کریم ﷺ کی نبوت کے (گواہ ہیں اور) حقیقت توبيے كد الله ) تعالى (كافى كواہ ہے) ، اور اى رب كريم كى شہادت ،ى كافى ب، كدوانعى آپ الله تعالی کے برحق نبی ہیں۔ آ کی نبوت کی اس صداقت پرایے واضح معجزات اور کھلے والک قائم فرمائے،

كة كي نبوت كيليح كى دوسر \_ كى شهادت كى ضرورت بى نبيل \_

گویاالله تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے محبوب! اگریہود آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو آپ انگی پرداه نه کیجیخ ،اسلئے کہ جب میں خودرب العالمین آ کی صداقت برگواہی دیتا ہوں ، اورعرش وكرى اورساتون آسانون كے ملائكہ بھى آپ كى نبوت كے شاہد ہيں، تو چر چند تكتے لفنگ يهودي آلي حكنديب كرتے جي، تو كيا موا؟ الكي شهادت كي آليكو ضرورت بي كيا ہے؟ امے محبوب! آپ اعلان فر مادیں کہ۔۔۔

اِتَالَّنِيْنَ كَفَرُوْاوَمَتُ وَاعَنَ سَبِيْلِ اللهِ قَدْ ضَلُوْا ضَلَلاً بَعِيْدًا @ بِ شک جنموں نے کفر کیا اور اللہ کے رائے ہے روکا، تو وہ بہت دور بہک مجے۔

(بيك جنمول نے كفركيا) اورآب يرنازل شده كتاب يرايمان نبيس لائ باوجود يك الله تعالى نے بھی آگی گواہی دی ہے (اور) صرف بہی نہیں، بلکہ (اللہ) تعالیٰ (کے رائے ہےروکا) ان اہل

اسلام کو، جو حضورالطی استفاضه کرتے ہیں۔ لین مسلمانوں کودین اسلام ہے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے، کہ رہے اور بڑی ہی بیشر کرتے رہے، کہ ہم توا پی کابوں میں مجر بھی 'کے متعلق کچھ جانے بھی نہیں، (تووہ) راوت ہو روک کراور کفر کرک گراہ ہوئے، کیونکہ انھوں نے دوسروں کو گراہ کیا، گراہ ہوئے، کیونکہ انھوں نے دوسروں کو گراہ کیا، تو ہر گراہ کیا، میں ایساغرق ہوتا ہے، کہ اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ جان او کہ۔۔۔

#### ٳػٙٳڵۮ۪ؽڹۘػؘڰؘۿؙۯؙۅٙٳۅڟػٮٷٳڵڿؠڲؙڹٳؠڵؿؙڵۑۼؙڣؠڵۿؙڠ

بِشَ جَعُول نَ مُركيا وظَّم كِيا، الله الكود يَخْدُك،

all minute

(پیکک جنموں نے تفرکیا) جنکا ذکرا بھی گزراہ، (اور) جنموں نے حضور النظیمانی کی نبوت کا انکار کرے، آپکے اوصا ف کریمہ کو چھپا کر، انکے بجائے اور غلط با تیں گھڑ کر، نی کریم پر (ظلم کیا)۔۔ یا۔۔لوگوں کوراہ حق سے بازر کھ کران پرظلم کیا۔۔یا۔۔وہ لوگ جن میں دنیا و آخرت کی سعادت کے حصول کی صلاحیت تھی، کین انھوں نے ضائع کردی اور اپنے او پرزیادتی کی، تو ایسوں کیلئے ارادہ خداوندی ہی ہے کہ (اللہ) تعالی (انکونہ بخشے کا)۔۔۔۔

## الاكريث جَهَنَ خَلِي يَن فِيهَ آبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا الله عَلَى اللهِ يَسِيرًا

(سواراہ جہنم کے )اسلئے کدان میں راوحق اور اعمال صالح کی استعداد بھی مفقو د ہو چکی ہے۔

یعنی بہشت میں پینچنے کے تمام رائے اب ایکے لئے بند ہو چکے ہیں۔ صرف ایک جہنم ہی کا راستہ، جوائے لئے کھلا ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے انتقافی نے انتقافی ہے۔ پیرافر مائے ہیں، جوافیس جہنم کی طرف نے جانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے انتقابی اس وقت پیدا فرمائے جب انھوں نے اپنی قدرت وطاقت اور اختیار کا درخ برا کیوں کی طرف پھیرہ یا۔ یا۔ اس سے قیامت کے دن کا معاملہ مراد ہے، کہ ملائکہ کرام آئیس جہنم کی طرف ہا تک کرلے جا کیگے۔

اور پھروہ (بمیشہ بمیش اس میں رہیں گے)۔

لفظ طور بھی عرصد دراز تک طهر نے کے معنی میں آتا ہے۔اسلئے طلی بین فیضا آنگا فرما کراس احمال کو اٹھا دیا گیا ہے، تا کہ کوئی کا فربید نہ جھے لے کداسے فقل چندروز جہنم میں

تقهرا بإجائيگا۔

(اوربیہ) بعنی اکودائی طور پر جہنم میں ظہرانا (اللہ) تعالیٰ (کیلئے آسان ہے)، اسکئے کہ بیہ کال ہے کہ وہ اپنے اراد دل کو پورانہ کر سکے۔اور وہ بھی بآسانی پورانہ کر سکے۔۔۔

ے دوہ کے اور دوں و پور سے دوروہ می باس پور سے دور دوں و باس سابقہ آیات مرسے دے۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالی نے دلائل کثیرہ کے ساتھ ببود کے قول باطل کا رد کیا ، اور رسول عربی کی نبوت کے صادق اور برق ہونے کو فلا ہر کیا ، اور اب اس آیت میں نبی کی نبوت کو ماننے کی عام دعوت دی جارہی ہے۔ خواہ بہود ہوں یا غیر بہود ہوں ،سب کورسول عربی کی نبوت کو ماننے کی دعوت دی ہے۔ چنا نجے نے ارشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔

لَأَيُّهُ التَّاسُ قَدُ جَآءَ كُمُ الرَّسُوُلُ بِالْحَقِّ مِن رَقِيكُمْ فَالْمِنُوْا ا عاد والما اعتاب من من رول تهار عرب كالمرف عن عار، قوان جادي خَيْرًا لَكُمْ وَانَ تَكَفَّمُوْا فَالْ بِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ تهار عليه بهر عدادرا كراؤك ورد عق بعك الله في كاب ويحة الون اور من من ب

#### 

اورالله علم والاحكمت والاب

(اے لوگوا پیک آگیاتم میں رسول، تمہارے رب کی طرف ہے) لینی بیاللہ تعالیٰ ہی کے بیجے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے کچھٹیس فرماتے، (حق لیکر) لینی قرآن کر پیم لیکر، چسکے اعجاز نے حضور الطبعی سے جو کہ بیارے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ماسوی اللہ ہے اعراض کی دعوت لیکر، الطبعی سے معلی گوائی دعوت کی بات تی ہے، (تو مان جاؤ) انکواور جوا دکام وہ ساتھ لائیں ہیں، ان پر ایمان لاؤ، کیونکہ (میمی تمہارے لئے بہترہ بے) دنیا و آخرت میں (اورا گرا انکار کردوگ ) اور کر ماری کے اور کر ماری کی تمہارے اللہ تعالیٰ کوکوئی فائدہ میں سے کشرے اللہ تعالیٰ کوکوئی فائدہ ہیں ہے۔ العقرے حق تعالیٰ کوکوئی فائدہ ہیں ہے۔ العقرے حق تعالیٰ فائدہ حاصل کرنے ۔یا۔ نقصان سے بیتے کیلیے تمہار امحتاج نہیں، کیونکہ ۔الحقیدے کیلیے تمہار امحتاج نہیں، کیونکہ ۔الحقیدے کیلیے تمہار امحتاج نہیں، کیونکہ ۔

وبی قادر مطلق اور ما لک کل ہے، ( تو میک اللہ ) تعالیٰ ( بی کا ہے جو پھھ اسانوں اور زمین میں ہے )،

ایخی اسکے اندر جینے موجودات ہیں سب اس کے ہیں، اورخود آسان اور زمین بھی ۔ اسلئے کہ جب اسکے

اندروالی اشیاء اسکی ملک ہیں، تو وہ خو دی بطریق اولیٰ اسکے ملک ہوئے۔ باتی رہیں وہ اشیاء جوان سے

خارج ہیں، وہ بھی اس کی ملک ہیں۔ اسلئے کہ آگر چہ وہ ان سے خارج ہیں، بیکن انکا استقر ارتو انھیں پر

ہے، اسلئے صراحانا خابت ہوا کہ جہتے ' قروی العقول' اور نمیر فروی العقول' سب اس کی ملک ہیں۔

اس میں کی قدم کا خلک و بین العقول اور نمیر نمیر فروی العقول' سب اس کی ملک ہیں۔ اس میں کے قدر بین بین المین میں ہیں۔ کہ ماشی چھی ہیں۔ اسکونہ کی میں اس میں کے ملا ہیں۔ اسکونہ کی مطرور سے کوئی شے بہڑ ہیں۔ جس اسکونہ کی

اور تصرف سے کوئی شے بہڑ ہیں جب کی بیشان ہو، اسکم متعلق بی عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کہ وہ کا فر

کا تفر ضرر پہنچا سکتا ہے، اور خد بی کسی موٹن کا ایمان نقع پہنچا سکتا ہے۔ اور جب کا یہ دوجہ ہو، کہ

حاری خدائی اس کے، اور خد بی کسی موٹن کا ایمان نقع پہنچا سکتا ہے۔ اور جب کا یہ دوجہ ہو، کہ

راور اللہ ) تعالی بہت بڑے (علم والل) ہے، وہ سب کے حالات سے با خبر ہے۔ تہمارا تفرکر کا میں سے بھی اسکے علم میں ہے، اور وہ بہت بڑی (حکمت والل ہے)، اسکا ہے جہملہ امور میں سوسو عکسیں ہیں۔

راور اللہ کی ایک یہ پہنچا ہی کہ تصویر تہمارے کھر پرعذاب دیتا ہے۔

من جملہ اسکے ایک یہ بہی ہی ہے، کہ تصویر تہمار ہے کفر پرعذاب دیتا ہے۔

اس سے بہی آتیوں میں الند تعالی نے بہود یوں کاروکیا تھا، جو حضرت میسی کی شان میں

اس سے بہی آتیوں میں الند تعالی نے بہود یوں کاروکیا تھا، جو حضرت میں کی شان میں

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے یہود یوں کا رد کیا تھا، بوحظرت عینی کی شان میں کی کرتے تھے۔ حضرت عینی کی شان میں کی کرتے تھے۔ حضرت مریم پر برا امہنان یا ندھتے تھے اور کہتے تھے، کہ انھوں نے عینی انتائی مریم کوئل کر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت عینی انتیائی کی شان میں تفریط سے کام لیا تو دوسری اطرف میں مود یوں نے حضرت عینی کی شان میں تفریط سے کام لیا تو دوسری اطرف عیسائیوں نے آپ کو حد سے بوٹھا کر افراط کا داست افتیار کرلیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی نے عیسائیوں کا دو کیا ہے اور ادراث وفر مالی کہ۔۔۔

يعبالته

وروج مِنْهُ فَالْمِعُوا بِاللهِ ورُسُلَةً وَلا تَعُولُوا طَلْقَةٌ الْنَهُو اَخَيْرا كَكُمْ اللهُ وَاللهُ وَلَا تَعُولُوا طَلْقَةٌ الْنَهُو اَخَيْرا كَكُمْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفَّى بِاللهِ وَكِيُلَّاهُ

اور جو کچھز مین میں ہے۔اور الله کافی کارسازہ ہ

(اے اہل کتاب! حد سے ند گھٹو برد حواجے دین میں) لیتی اے عیسائیوں، حضرت عیسیٰ کی شان بیان کرتے وقت، حد سے تجاوز ند کر واور اسکے لئے 'الوہیت' کا دعویٰ مت کرو۔ (اور مت بولو اللہ) تعالیٰ (پر، محرفیک) یعنی اللہ تعالیٰ کیلئے وہ بات کہ وجو تق ہو، یعنی اسکوا بے صفات سے موصوف ندگرو، کہ جن سے اسے موصوف کرنے سے محال لازم آتا ہو، جیسے طول، اتحاد، بیوی، بیٹی، ثابت کرنا و غیرہ۔ بلکہ اسکی ان تمام امور سے تیز بہدو لفتریس بیان کرواور یا در کھوکہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے تچی اور تن رابت بس اتن اللہ نہیں ہیں۔ بلکہ اور تن رابت بس اتن اللہ نہیں ہیں۔ بلکہ اور تن رابت بس اتن اللہ نہیں ہیں۔ بلکہ اور اللہ) تعالیٰ (کے رسول) ہیں، لیعنی نہ خدا ہیں اور ندا سکے بیٹے ، اور یہی قول تن ہے (اور اسکے کلمہ بیں)۔ یعنی وہ خوش خبری ہیں، جو حضرت مر یم کو ہوئی تھی کہ تیر سے لاکا پیدا ہوگا ہے کی مرد کے ہاتھ لگائے ہوئے، اور نظفہ کے واسطے کے بغیر صرف امراک کئی ہے۔

۔۔ چنانچہ۔۔ حضرت عیسیٰی الطبیعیٰ بے لفظ کن کا تعلق آنگی والدہ ما جدہ کے شکم شریف میں ہوا۔ ایکے برعکس دوسری مخلوقات نے کن کا تعلق وسا اُبط ہے ہوتا ہے۔

جوا۔ اے برس دوسری فعوقات ہے ان کا علی وسا نظ ہے ہوتا ہے۔
۔ الحاص ۔ حضرت عیسی ، اللہ تعالی کا کلمہ ہیں (جن کو) حضرت جبرائیل کی چونک کے
وزر بعد (مریم کی طرف بھیجا)، بعنی آپ تک پہنچایا (اورا سکی طرف ہے روح ہیں)، بعنی صاحب روح
ہیں۔ دوہ روح جو تق تعالی کی تخلیق وتکوین ہے ، باپ کے واسطے کے بغیر صادر ہوئی اور جنگی چونک ہے
ہیں۔ دوہ ، روح والے بموجاتے تھے، (تو) لوگو، بہرے کا ماداور (مان جاوَاللہ) تعالی (کو)، بعنی صرف
کی کو اللہ مانو (اورا سے رسولوں کو) انھیں وصف رسالت کی حیثیت ہے بانو۔ انھیں وصف رسالت ہے
کانکر الوجیت کے درجے میں نہ لے جاؤ۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ بھی تمام رسولوں میں ہے ایک رسول
یں، البند انھیں بھی صرف رسول ہی بانو، انھیں المائ قر ارند دو۔ (اورمت کہا کرو) کے فدا ( تمین ) ہیں۔

﴿ا﴾۔۔اللہ ﴿ ا﴾۔۔اللہ ﴿ ا﴾۔۔عینی الطّنظان ﴿ ا﴾۔۔حضرت مریم ۔۔۔اور نہ ای دوسر نے نصار کی کے قول کے مطابق بھی کہوکہ اللہ تین چیزوں ہے عبارت ہے۔ ﴿ایک ﴾۔۔اقنوم الاب: یعنی باپ کی ذات۔ ﴿ دوسری ﴾۔۔اقنوم الدین: یعنی علم۔ ﴿ تیسری ﴾۔۔اقنوم الحیاۃ: یعنی روح القدس۔۔۔جنعیں وہ اقایتم اللہ کہتے تھے۔ ۔۔۔ جان لوکہ دونوں خیالات باطل ہیں۔ نہ خدا تین اور نہ بی تین اقایتم ایعنی تین اصول یا تین ذا تول کا مجموعہ ہے۔ تو تین معبود مانے اور عقیدہ سٹیٹ ہے (باز آجاؤ)، کونکہ عقیدہ سٹیٹ ہے باز آنا ( بی تمہارے لئے بہتر ہے )۔

۔۔الفرض۔۔ بھلائی کی طرف آؤ۔ تین خدا ماننا چھوڑ کر، صرف ایک خدا کو مانو۔اسکئے کہ درحقیقت (اللہ) تعالیٰ (بی بس ایک معبود) برق (ہے)۔وہ واحد بالذات اور تعدد ٔ سے منزہ ہے۔
کوئی صورت اسکے لئے 'تعددُ نہیں۔وہ 'الوہیت' اور 'الہیت' دونوں میں منفرد ہے، کوئی اسکا شریک نہیں۔(پاک ہے) اس سے (کہا سکے کوئی اولا دہو)،اسکئے کہ جمکی اولا دہو،وہ فانی ہوتا ہے۔۔ٹانیا۔
اولا دصرف اسکئے ہوتی ہے کہ وہ نسل ختم نہ ہو۔ جیسے کہ ملائکہ کی اولا دہیں اور اہل بہشت کی اولا دہیں۔
اور ذات چی کودائی بقائے اور اولا دھادے اور فانی ہوتی ہے۔

غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی اولا دکیسے ہو، جبکہ دو از کی وابدی ہے اور ہرطرح کی مثال سے منزہ اور ہما ماشیاء سے مقدس ہے۔ اور (ای کا ہے جو بچھ آسانوں ہیں اور جو پچھز مین میں ہے ) یعنی آسانوں اور زمینوں میں جو پچھ بھی ہے، اسکی ملکیت سے کوئی شے بھی خارج نہیں ہو حتی۔ انھیں اشیاء میں سے حضرت میں انظامیٰ بھی ہیں اور جب انکی سیٹران ہے کہ وہ خدائی کی مخلوق اور اسکے مملوک ہیں، تو پھر وہ خدا کے جینے کی ہیں ہو بھی ہیں اور جب انکی بیٹران ہے کہ وہ خدائی کی مخلوق اور اسکے مملوک ہیں وہ خوات کی مخلوق اور اسکے ملوک ہیں۔ وہ خدا کے حال محلوق معرب میں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اسکاملوک بھی قرار دو اور بیٹا بھی کہو۔

غور کروکہ بیکسے ہوسکتا ہے؟ جبکہ خالق وظلوق میں کسی تھم کی جنسیت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ حقیقی مالک اورائے مملوک بھی جنسیت ہے پاک ہیں۔ پھر بھی اپنی جہالت نے نصار کی ، اللہ تعالیٰ کیلئے ولداور ذوجہ ثابت کرتے ہیں (اور) بی بھی نہیں سوچتے کہ (اللہ) تعالیٰ (کافی کارساز ہے) اور تمام تخلوق اپنے جملہ امورای کے سپروکرتی ہے۔ اوروہ تمام عالم مے ستعنی ہے، پھراسکے لئے اولاہ کا تصور کس طرح ہوسکتا ہے، جبکہ اولاد کا ہونا بجر اور محتاجی پر دلالت کرتا ہے، اسلے کہ اولاہ کیلئے بھی

تصور ہوتا ہے کہا پنے آباء کے قائم مقام ہوکرائے جملہ امور کوخوش اسلو بی سے سرانجام دینگے۔یا۔ کم از کم ،انگی معاونت کرینگے۔الغرش۔ بیٹاباپ کی مہمات کو کفایت کرنے کے واسطے چاہئے اور حق تعالیٰ تو خود بندوں کومہمات کی کفایت کرنے کیلئے کافی ہے ، جو بندوں کی حفاظت فرمانے والا ہے اور

ا نکا کام بنانے والا ہے، تو اے اولا د کی کیا ضرورت؟ \_\_الحقر\_حِق تعالیٰ صاحب اولا د ہونے ہے ستنتنی ہے، اور یو نبی وہستنغیٰ ہے، یا راور مددگار م نیست میں ماریق

ے۔اے محبوب! نجران کے نصار کی کا آپ پر بیالزام، که آپ حضرت میسی کو خدا کا بندہ کہ کران پر

میب لگاتے ہواورا نکی شان گھٹاتے ہو، اسلنے کہ بندگی عیب ہے۔ بیانکی سراسر جہالت ہے، اسلنے کہ خدا کی بندگی عیب اور باعث عارنہیں کسی عقل سلیم والے نے اسے عیب نہیں ثمار کیا۔ پنانچہ۔ آپ نے کو جوجواب عطاکیا، کہ خدا کی بندگی عیب نہیں، بلکہ یاعث فخر ہے، پالکل حق ہے۔۔۔ عام مجھ والوں

كوتوا يك طرف ركھئے۔۔۔

#### َىٰ يَسْتَكَلِفَ الْمَسِيْحُ آنَ يَكُونَ عَبْنَا اللهووَ لَالْمَلَلِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ مَنْ اللهُ كَارِيدُه مُزْرِدُهُ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ كَارِدُهُ مِن الله كَادِدُهُ مِنْ اللهِ عَادِدُمُ لَا يَعْدَدُ

وَمَنْ يَسْتَنْكُوفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتُكُلُورُ فَسَيَحْشُرُهُمُ الَّهُ وَجَمِيمًا

اور جو پرامانیں اس کے بندہ ہونے ہے اور غرور کریں، تو بہت جلد وہ ہا تک کرلائے گا اُن سب کوا پی طرف •

( جرگر برانہ مانیں گے ) اور اپنی کشرشان نہ سمجھیں گے، خود حضرت ( مسیح ) اپنے تعلق ہے

اس) اعتراف کرنے (کو مکہ) وہ (بندہ ہیں اللہ) تعالیٰ (کے ،اور نہ) ہی حضرت جرائیل، حضرت پیکائیل، حضرت اسرافیل اور ایکے ہم مرتبہ عرش کے قریب رہنے والے (برگزیدہ فرشتے) بھی اسے

یکا یں، مفرت اسمایس اورانے ہم مرجہ عرک لے حریب رہنے والے (برلزیدہ حریبے) \* ق اسے ارتبحتے ، کدوہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، حالانکہ وہ عظیم علم اور قدرت کے حامل ہوتے ہیں۔انکوانہیاء کرام سے مفضول صرف اسلئے کہا جاتا ہے، کہ انکاا جروائواب انہیاء کرام کے اجروائواب ہے کم ہوتا

ہے۔اور قشیلت کا معیارا جروثواب کی زیادتی ہی ہے۔تو جو زیادہ اجروثواب والا ہوگا، وہی زیادہ میلت والاسجھاجائیگا۔

اس مقام پرفرشتول کے ذکرے میا بھی واضح کرنامقصود ہے، کہ فرشتے جو مال اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، تو جب وہ اللہ کی عبادت میں عارثہیں مجھتے ، تو مسج الظیفی جو

صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے ، وہ عبادت کرنے کو کیسے باعث عار قرار دینگے؟ لہذا ملائکہ پرست لوگوں کاان فرشتوں کوخدا کا فرزند قرار دینا ، ای طرح باطل ہے جس طرح نصار کی کا حضرے عیسیٰ کوخدا کا بیٹا کہنا باطل ہے۔

خدا کی بندگی کواپنے لئے کسرشان سجھنے والے من لیس (اور) یا در بھیں! کہ (جو براہا نیس، اسکے بندہ ہونے ہے) اور اس میں اپنی کسرشان سجھیں (اور غرور کریں) اور سرکشی کا مظاہرہ کریں، (لؤ بہت جلدوہ ہا تک کرلائے گا ان سب) ننگ و عار رکھنے والے مغروروں (کواپی طرف)، تا کہ جزااور مکافات اٹھیں بہنچائے ۔ چونکہ بہی مغرورین اور استنکاف والے، یعنی سرے ہی سے عبادت الٰہی کے استحقاق کا انکار کرنے والے، اور اشتکبار والے، لیتنی استحقاق مان کرا ٹکار کرنے والے، بہی سب وو لوگ ہیں جوعذاب آخرت اور غضب خداوندی کی شدید گرفت میں ہونگے۔

اسلئے حشر میں انگوجع کرنے کا خصوصی طور پر ذکر کر دیا گیا۔ ویسے حشر کے میدان میں سبجی کو اکٹھا ہونا ہے خواہ وہ 'مستکف ' ہو یا' مستکم ' ۔ یا مقر' ہو یا 'مطبع' ، کچرسب کوسزا ۔ یا۔۔ جزادی جائیگی ۔ ۔ ۔

#### فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِعَتِ فَيُوفِيْهِ مُ أَجُورَهُمُ وَيَذِينُهُمُ

توجوايمان لا يجيك اورنيك كام كرليه، تو پوراپوراد كانسيس ان كاجر، اور زياده بحي دے گا

مِّنَ فَضْلِمْ وَامَّا الَّذِينَ اسْتَنْكُفُوْ اوَ اسْتَكُبُرُوْ افْيَعَذِّ بُهُمُ عَذَا الْإِلَيْمَاهُ

ا پی فضل ہے۔ اور لیکن جنہوں نے براہا نااور غرور کیا، توان کوعذاب دے گا د کھ دیے والاعذاب-

#### وَّلَا يَجِدُونَ لَهُمُ مِّنَ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿

اورند پائيس كاپناكام كاجنيس بناركها بالله كوچپوژ كرياوروند دگار،

(تو جوالیان لا چکے اور نیک کام کر لئے ، تو) رب کریم (پورا پوراد دیگا انھیں اٹکا جر) ، جس اجر کو عطافر مانے کا وعدہ فر مایا ہے۔ لینی انتخا عمال کی انھیں پوری پوری بڑا ہے گی ، اس میس کی تم کی کی نہ کی جائیگ ۔ بلکہ (اور زیادہ بھی دیگا ہے فضل ہے ) ، جسکی کوئی ص<sup>قعی</sup>ین نہیں ۔ (اور کیکن جنھوں نے برامانا) اور اللہ کی عبادت کونگ و عار سمجھا ، (اور غرور کیا) ، سرکٹی پر اتر آئے ، (تو) انظے اسٹر کاف اور اسٹکبار کی وجہ سے اللہ تعالی (انکو عذاب دیگا و کھ دینے والا) وروناک (عذاب) ، جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آسکتا ۔ (اور) یہ لوگ ( نہ یا کیگئے اپنے کام کا جنھیں بنار کھا ہے اللہ) تعالی ( کوچھوڈ کر) اپنا

سمأاسم (یاورو مددگار) جوانکے معاملات کوسلجھائے اور نہ ہی کوئی جمایتی جوانھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اورخوف

ہے بحا کرانگی مد د کر سکے۔

اس سے پہلی آیات میں آنخضرت ﷺ کی نبوت اور قرآن مجید کے منزل من الله ہونے کے متعلق، کفار، منافقین اور یہود ونصاریٰ کے تمام شبہات کا ازالہ کیا، اور اب اس آیت میں اس وفت کے تمام فرقوں کوعمومی طور پر آپ کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا۔۔ چنانچە\_\_ارشادفر مايا\_\_.

## لِأَيُّهَا النَّاسُ قُلُجَاءَكُمْ بُرُهَاكُ مِّنَ رِّبِّكُمْ

اے انسان! بیٹک آگئ تمہارے یاس دلیل تمہارے پرورد گاری طرف ہے، وَٱنْزُلِنَاۤ إِلَيۡكُمُ نُوۡرًا مُّبِينًا ﴿

اورا تاردیا ہم نے تمہاری طرف روثن نورہ

(اےانسان! بیکک آگئ تمہارے ماس) تو حیداللی اور رسالت محمدی کی حقانیت منوانے کیلئے

ت محمدی کی صورت میں قوی (دلیل) ، اور وہ بھی (تمہارے پروردگاری طرف ہے)۔ الله تعالى نے آ کے وجود مسعود اور آ کی ذات گرامی کو بحائے خود آ کی نبوت اور آ کی رسالت بردلیل قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوس سے نبیول اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت برخار جی معجزات پیش کے اور صفور آبید ورحمت عللے نے اپنی نبوت اور رسالت پر ایی زندگی پش کی \_\_ چنانچـ\_فرمایا که:

میں تم میں اس نزول قرآن کے پہلے اپنی عمر کا ایک حصر گزار چکا ہوں ، تو کیا تم نہیں سجھتے"۔ حضرت خديجة الكبرى ،حضرت الوبكر صديق ،حضرت على مرتضى ، اورحضرت زيد بن حارثہ میرسب سے پہلے اسلام لانے والے جیں اور بیرسب بغیر کسی معجز ہ کے ایمان لائے ہے، ایکے لئے یہی دلیل کافی تھی، کہ انھوں نے آ کمی زندگی کو دیکھا تھا، اور آپکی زندگی ہی أيط دعوى نبوت كاصدات يربهت قوى دليل تمي-

(اور) صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ذات مجمدی کےعلادہ،ای ذات ستودہ صفات کے توسط سے آن مجید کی شکل میں (اتار دیا ہم فے تمباری طرف روٹن نور) جوخود بھی طاہر ہے اور دوسری چیزوں

قرآن مجیدا پی فصاحت و بلاغت میں صدا عَاز کی وجہ سے خود طاہر ہے، اوراحکامِ شرعیہ، ماضی اور ستقبل کی خبروں، عقائد سیجھ اورامرار کوئید کو بیان کرنے والا اور طاہر کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں پر سیدنا محمد ﷺ کارسول ہونا اور قرآن مجید کا کما ہے الٰہی ہونا ثابت کردیا، تو بھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کوآپ کی شریعت پر ایمان لانے اوراس پڑ عمل کرنے کا تھم دیا۔ چنا نچہ۔ فرایا۔۔۔

#### فَأَمَّا الَّذِيْنَ امْنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَكُمُوالِم فَسَيْدُ خِلْهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ

تو جنہوں نے مان لیااللہ کو اور تھا م لیا اس کو، تو بہت جلد داخل فر ماے گا انھیں اپنی رحت

#### وَنَضْلٌ وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ مِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ

وفضل میں ، اور ہدایت فرمائے گاسیدھی راہ ک

(تو جنموں نے مان لیا اللہ) تعالی (کو) اسکے موافق جس طرح اسکے پاس آئے ہوئے بر ہان کا تقاضہ ہے، (اور) مضبوطی ہے (تھام لیا اس) کتاب (کو)، یافش امارہ کی اجاس اورشیطان کے حملوں ہے بچنے کیلئے، اللہ تعالیٰ کی مد دعاصل کرلی، (تو بہت جلد داخل فرمائیگا) اللہ تعالیٰ (افسیں اپنی رحمت) میں، بعنی اسکے ایمان وعمل صالحہ کے مطابق ثواب عنایت فرمائیگا، جیسا کہ اسکے حقوق واجبکا تقاضہ ہے اور اینے کرم (وضل میں)۔

لیعنی اجروثواب کے علاوہ ایک ایسا جزیدا حسان ہوگا ، کہ جے نہ کئی نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی کئی بشرکے تصور میں آسکتا ہے۔

(اور ہدایت فرمائیگا) اسلام کی (سیرهی راوکی)، یعنی دنیا پیس طاعت اور آخرت پیس را و جنت کی۔
اس سورۃ کے شروع میں بھی اللہ تعالی نے اموال اور میراث کے احکام بیان کئے تئے
اور اسکے آخر میں بھی میراث کے احکام بیان کئے ہیں، تا کہ سورۃ کے اول و آخر میں مناسبت
مواور اس سورۃ کے وسط میں یہودونسار کی اور منافقین کا روفر مایا ہے اور اکے شبہات کو زائل
فرمایا ہے چھٹرت جا برین عمد اللہ انصار کی فرماتے ہیں کہ میں تیار ہوا، حضرت سیدعالم اللہ
میری عیادت کے واسطے تشریف لائے میں نے عرض کیا، یارسول اللہ، میرے پائی مال
ہواور میں کیا لہ ہوں، یعنی نہ میرے والدین ہیں، اور شدہ کو کی اولا د ۔ ہاں، بہنیں ہیں، تو
ہیں اپنامال بہنوں کو کس طرح تقسیم کروں۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ۔۔۔۔

يَسْتَفْتُونَكَ ثُلُ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةِ إِن الْمُرُوُّ الْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ تَ عدديان تَ رَعِينَ إِن مَهِ وَلَا اللهُ عَلَى وَ عَلَيْ عَيْمِ اللهُ عَلَى وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى وَلَكُوْلَةَ الْخَفَّ فَلَهَا إِنْصُفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَكُو يَكُنُ لَهَا وَلَكُ اللهُ الل

﴾ پراگرین میں اور دونوں کا تن ووتها بائے ترکہ ہے۔ اور اگر کی بھائی بین مرد وَ نِسَآءً فَلِلدُّ گُرِوفِ اُلْ کُونِی کَیْنِی کُیکِیٹِ کُیکِیٹِ اللّٰ کُسُکُّو اَکْ تَضِلُوۤاُ

ب بول، تومرد کیلنے دو تورت کے جھے کے برابر ہے۔ صاف متان بتادے دیتا ہے اللہ تہمیں کر کہیں گراہ ہوجاؤ۔ **داران کی منت کی ماریکی ا** 

اورالله برعلم كاحانے والا ہ

(تم سے دریافت کرتے ہیں، کہدو کہ اللہ) تعالیٰ (بتائے دیتا ہے پتیم ویسیر لا ولد کے بارے میں کہ اگر کوئی مرکیالا ولد) لینی نہ ہوا سکے واسطے کوئی فرزند لینی بیٹا، اس واسطے کہ اگر بیٹی ہوگی، تو بہن کو درجہ و دراشت سے ساقط نہیں کرتی، (اوراسکی ایک بہن ہے، تو بہن کا نصف حصر ترکے میں ہے، اور وہ وارث ہوگا بہن کا اگر بہن محملا ولد ہو ہے گھر اگر بہن دو ہوں، تو دو تورت کے جھے کے برابر ہے) کس قد رفضل اوراکر کئی ہمائی بہن مردو عورت سب ہوں، تو مرد کیلئے دو عورت کے جھے کے برابر ہے) کس قد رفضل وکرم کی بات ہے کہ (صاف صاف بتاد نے دیتا ہے اللہ) تعالیٰ (تہمیں کہیں) لاعلی کی وجہ سے (گمراہ) شروع ہوگا کی اس امر کو کر وہ ایش راست اور درست ہے تا کہ اس امر کو کر وہ ایک کر ہیں تم گمراہ نہ ہوجاؤ، (اور) جان رکھو کہ (اللہ) تعالیٰ (ہرعلم کا جانے والا ہے) نہ دگی اور جوت میں بندول کی جوصلے تیں ہیں، ان سب سے وہ باخبر ہے۔

ندكوره بالا آيات كريمة واضح موكيا كم جوفض كالدموني كاست مي فوت موا،

اسكے بھائيوں اور بہنوں كى وراثت سے جاراحوال ہيں:

﴿الهدايك شخص فوت بواوراسى صرف ايك بهن بوبة واسكوا سكير كديس سانصف ملح كا في مراكرا سك عصبات بين ، توباقي تركدا كلو ملح كا ، ورندوه باتي نصف بحي اك

جهن كول جائيگا۔

﴿٢﴾ \_ ایک عورت فوت ہوجائے اور اسکا صرف ایک بھائی وارث ہو، تو اس عورت کا تمام مال اس بھائی کول جائیگا۔ اسی طرح اگر ایک شخص فوت ہوجائے اور اسکا صرف ایک بھائی وارث ہو، تو وہ بھی اسکے تمام ترکہ کا وارث ہوگا۔

﴿ ٣﴾ \_ \_ كوئى مرو\_\_يا\_عورت فوت بواورا سكصرف دو\_\_يا\_دو سے زيادہ هيتی يا علاقي بہنيں بول، تو ان بہنول كودوتها كى ملے گا۔

﴿ ﴾ ﴾ \_ \_ كو كى مر دياعورت فوت ہواورا سكے وارث صرف بھائى بہن ہوں ، تو ان بہن بھائيوں ميں اسكاتر كتقبيم كر ديا جائيگا \_ \_ بايں طور \_ \_ كەمر دكود وحصه اور عورت كوا كم حصد ديا جائيگا \_

آ خریمی بی گئت قابل خور ہے کہ اللہ تعالی نے ترکہ کی تقیم کیلئے نہ کی ملک مقرب کو پہند فرمایا اور نہ ہی کی نی مرسل کو، یہاں تک کہ اے اپنے لئے مخصوص فرمایا، اور ہرصاحب حق کا حق خود بتایا۔ یا در کھو کہ وارث کیلئے وصیت نہیں ہوتی۔ اس میں محکست میہ ہے کہ دنیا تمام لوگوں کیلئے جاذب نظر ہے اور مال انسان کی مجبوب ترین شے ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اسکی محبت کھر کئے ہوئے ہے، لہذا لوگ استے لئے فطر تا کمل کرتے ہیں۔

اگرا کے متعلق اللہ تعالیٰ خود واضح طور پر نہ بتاتا ، بلکہ اسکوا پے محبوب کی طرف منسوب فرماتا ، تو شیطان لوگوں کے دلوں میں حضور نبی کریم کے متعلق غلط خیال اور گندے وسوے ڈالتا ، جس سے وہ حضور ﷺ کی گستاخی و بے ادبی سے کا فرہوجاتے ۔ اللہ تعالیٰ کومنظور نہیں کہ نی کریم کی گستاخی کا ارتکاب کر کے ایمان والے کا فرہوجا نہیں۔

۔ الخقر۔ شیطان کا کام بی ہے کہ انسان کے دل میں مال کے لطائف ونفائس کے دوسے ڈالٹا ہے۔ پھر تر کہ کی تقییم اگر حضور الطبیعی کے سپر دہوتی، تو شیطان کورہتی دنیا تک امت کو حضور الطبیعی پر بدگمان کرنے کاموقع ل جاتا، پھر آسانی سے اسکااز الدنہ ہوتا۔ اس طرح امت زندگی میں، اور پھر بعد وفات اپنے نبی الظبیعی کے قرب سے محروم ہوجاتی۔

اسك الله تعالى نيد معامله استخصوص ركها اور ميراث كم بر بر سنله من مقداركو است فعنل وكرم مستعين فر ماياء تاكر شند دارول من جنگز بر باشد بول اسالتوس عورتول كر متعلق كه و وضعف وكمزور بين وافعي كسب مال بين الخوي ما تحديد بي بحى بتاديا كما كدم ردول كو كورتول برفضيات به ،كدوه ان ساعتل اوردين من كم بوتى بين اور بكر

اہل ایمان کوداضح طور پرمسائل بتادیئے گئے ، تا کہ وہ اپنے نبی پاک ﷺ پر بدگمانی کرکے گئے اور دیا ہے۔ اس میں اس کے مقال کے اس میں اس کے اس کی کرنے کے اس کے اس

بعونهٔ تعالی آج ۸ صفرانمظفر <u>۱۳۳۰ ه</u> \_ مطابق <u>۲</u>۰۰۰ فروری <u>۴۰۰۹ و بروز</u> چارشنبه سوره نساء کی تفسیر کلمل هوگئ \_

مولی تعالی باقی قرآنِ کریم کی تفییر کمل کرنے کی توفیق رفیق عطافر مائے۔ اور جوتفیر ہوچکی ،اس میں آگر بھول چوک اور لغوش ہوگئی ہو، تواسے معاف فر مائے۔ اور آگے کے کام میں لغوشوں سے بچائے ۔ آھن یا جیب السائلین، بحرمت سیدالمرسلین ﷺ۔

> جمرہ تعالیٰ آج بتاریخ وصفر المنظفر <u>مسموں ۔</u>۔مطابی ۔ ۵ فروری <u>و ۲۰۰۹ء</u> بروز بڑ شنبہ سورہ المائدہ کی تغییر شروع کر دی ہے ، رب کریم اسکی تنکیل کی توثیق عطافر مائے ۔ ایین ۔

یہ دہ مبارک سورۃ ہے جس میں دومقام پر المائدۃ 'لینی خوان ٹعت طعام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک آیت ۱۱ میں ، اور دوسرا آیت ۱۱۳ میں قراء کوفیین کے زدیک اس میں ایک سو میں ۱۲۰ آیتیں جیں۔ ہمارے پاس قرآن مجید کے جو نسخ جیں ، اس میں بھی یہی ہے۔ مجاز مین کے زد یک ایک سو بائیس ۱۲۴ اور بھر بین کے زدیک ایک سوتھیس ۱۲۳ آیتیں جیں۔ بیا ختلاف ہر ایک کے اپنے اپنے شار کی وجہ ہے ، ورنہ سب کے نزدیک سورۃ المائدۃ کی وہی آیتیں جیں جواس میں درج ہیں۔

اب رہ گئی یہ بات کہ تقی آیتی درج میں ، تو بعض کے نزدیک بیا یک سومیں ۲۰ امیں اور بعض کے نزدیک بیا یک سومیں ۲۰ امیں اور بعض کے نزدیک ایک سومیں ۱۳۳ میں۔ اور اس میں انقاق ہے کہ سولہ ۱۷ رکوع میں سورہ المائدۃ مدنی ہے۔ جمرت کے بعد نازل ہوئی ، اگر چہ اٹکی بعض آیتیں حدیدیہ ہے او شتے مدمیں نازل ہوئیں ۔ الخضر۔ محدیدیہ کی وفات تک ، یعنی عجری ہے کیکرہ اجمری تک صورہ المائدۃ کے نزدل کا زمانہ ہے۔

اس سے پہلے مصحف میں مذکورہ سورہ نساء کی طرح اس میں بھی اہل کتاب یہود و نصاریٰ،منافقین اورمشرکین کےاعتراضوں کے جوابات بیان کئے گئے ہیں اورا کے باطل عقا ئداورنظریات کارد کیا گیا ہے اور رسول عرلی کی نبوت ورسالت کو ثابت کیا گیا ہے ۔۔ یونہی۔۔ان دونو ں سورتوں میں عقو د اور عہو د کو بیرا کرنے کا عکم دیا گیا ہے۔سورہ نساء میں تح یم خمر، یعنی انگوری شراب کی حرمت کی تمہیدیان کی تھی اورسورہُ المائدۃ میں قطعی طور پر خمرکوحرام قرار دیاہے۔

جس طرح سورهٔ البقره اورسورهٔ آل عمران ، دونو ب سورتون میں تو حیداور رسالت پر زیاده زورديا كياب،اى طرح سورة نساءادرسورة المائدة مين،مسائل فرعيه اوراحكام شرعيه برزور دیا گیا ہے۔وضواور تیم کے احکام ان دونوں سورتوں میں مشترک ہیں۔سورہ نساء میں یاک دامن مسلمان عورتول سے نکاح کے احکام بیان فرمائے ہیں اور سورة المائدة میں یاک دامن اہل کتاب عورتوں سے زکاح کے احکام بیان کئے ہیں۔اورعدل وانصاف کرنے اورتقویٰ اور بر میزگاری کا حکم ان دونول سورتول میں بے۔سورہ المائدة کھانے بینے، شکار،احرام، چوروں اور ڈ اکوؤں کی حداور کفارہ جتم کے احکام میں منفرد ہے۔ جیسے سورہ کساء خواتین کے حقوق، وراثت اورقصاص کے احکام میں منفر د ہے۔

概 報

التابياق التابياق المنظم الماراط على الرجويم

آبات ۱۲۰رکوع۲۱

نام سے الله کے برامبریان بخشے والا

اليى عظيم المرتبت سورة شريفه كى تلاوت كى جاتى ہے۔ (نام سے اللہ) تعالى (ك)، بہت (بڑامہر ہان) ہےا ہے سب بندوں براورمسلمانوں کی خطاؤں کو (بخشے والا) ہے۔

لَالَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوَّا اوَفُوْ إِيالْعُقُوْدِةُ أَجِلَّتْ لَكُوْ بَهِيْمَةُ الْوَثْعَامِ

اے وہ جوا بمان لا چکے! اپنے عبد یورے کرو۔ حلال کروئے گئے تمہارے لیے چویائے، مگر جوتم کوآئندہ

ہتا یا جائے گا حلال نہ جانتے ہوئے خشکی کے شکارکو، جب کہتم احرام میں ہو۔

اتَ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُهِ

ب شك الله جوجا بتاب عكم ديتاب

(ا \_ وہ جوایمان لا مچے! اپ عبد پورے کرو) ظاہر ہے کدایمان لا کر اور اسلام وقبول کر ئے تم نے اللہ تعالیٰ ہے عہد کرلیا ہے، کہ تم اسکی طرف ہے ناز ل فرمودہ جملہ احکام شرعیہ اور تکالیف دیدیہ پراخلاص کے ساتھ ممل کرتے رہو گے، تو تم نے ایمان باللہ کے توسط سے خدائے جوعبد کرلیاہے، اسپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہواوراس عبد کو پوراگرتے رہو،اورکسی حال میں بھی عبد شکنی نہ ہونے یا کے۔۔ ینی۔ اگرتم میں ہے کی نے دوسرے بندوں ہے آپس میں کوئی معاہدہ کیا ہو، تو اسکو بھی وفا کرواور بے وفائی اور بدعبدی سے ایخ کو بچاؤ۔وہ معاہدہ معاملات سے متعلق ہو۔ یا۔ امانات سے۔ \_ الخفر\_ عقودشر عيد جيسے عقد شركت ،عقد زكاح اور عقد زج وغيره ہول \_ \_ يا \_ آ پس كے بالمى معابدے جوتم بر پورے کرنے ضروری ہوں۔۔یا۔کم از کم متحن ہوں، اُٹھیں پورا کرو۔اے ایمان والو! جبتم تكاليف شرعيه واحكام إسلاميه جوتم پر واجب ہيں، انكى ادائيكى كانتكم من بيكے اور انكى تفصيل ہے پورے طور برآگاہ کئے جانچکے ، تواہم طعومات کی حلت وحرمت کے احکام کوبھی من لواوریا در کھو کہ (حلال لردیے محین مہارے لئے چویائے ) یعنی اونٹ، گائے ، بھیڑ ، بکری ، ان جاروں کے نرو مادہ۔ اس اعتبار سے حلال چویاؤں کی آٹھ قتمیں ہوئیں، جن کو'از واج ثمانیہ بھی کہاجاتا ہے۔ ہرنی اور وحثی گائے وغیرہ 'انعام' کے لفظ سے کمحق ہیں۔ ( مُرجَةً كُوْآ ئنده بتايا جائيًا) آيت كريمه حُرِّهَ تُن عَلَيْكُوْ الْمَيْدَيَّةُ ـ الله مِن ـ اس آیت کامعنی ہے کہ اللہ تعالی نے المائدہ کی تیسری آیت میں جن جو یابوں کا استثناء فرمایا ہے، ایکے علاوہ باقی تمام جانوروں کو ذبح کرنے کے بعدان کو کھانا اور ان سے بار برداری وغیرہ کے دیگرمنافع حاصل کرنا جائز ہے۔ الخفر-سب چار پائےتم پر حلال ہیں ایکن (حلال نہ جانتے ہوئے شکلی کے شکار کو جبکہ تم

۔۔امحقر۔۔سب چار پائے م پر حلال ہیں، مین( حلال نہ جائے ہوئے سمی کے شکار تو احرام میں ہو)۔ لینٹی تم حالت احرام میں شکار کوحلال نہ سجھنا اور نہ ہی اے حلال سجھ کر کھانا۔۔انفش۔۔

لیخی تم حالت احرام بیل شکار کو طال نہ مجھنا اور نہ ہی اے طال سجھ کر کھانا۔ الفرض۔ حالت احرام بیل مجھکر کھانا۔ الفرض۔ حالت احرام بیل بیکھیں کے اُلا کھیا کھر کے حالت احرام بیل جمارہ قرار دینا، اس حکت کی وضاحت کیلئے ہے حلت بیان کر کے چراہے حالت احرام بیل حرار قرار دینا، اس حکت کی وضاحت کیلئے ہے کہ بیاشیاء ہم نے تمہارے لئے حال کی بیل۔ کیونکہ یہ تمہیں اٹکی ضرورت بھی ہے اسلئے کہ بیاات احرام شکار کی حرمت دلالت ہے، کہ اُنھیں شکار کیلئے روکا گیا، تو باقی اشیاء کی ممانعت خود بخود واضح ہوگئے۔

گویا اب یہاں فرمایا گیا کہتمہارے لئے مطلقاً تمام چویائے حلال ہیں،کیکن بعض اوقات تمہیں اپنی حلال کردہ اشیاء سے بھی روکا جار ہاہے، جبکہ تم اس وقت سخت ضرورت رکھتے ہوکہوہ تمام اشاءحلال ہوں۔

بداسلئے کہ(بیٹک اللہ) تعالیٰ (جوجا ہتا ہے تھم دیتا ہے) یعنی جس طرح اسکی حکمت کا تقاضہ ہوتا ہے، ویسے ہی حلت وحرمت کا حکم دیتا ہے اور ان دونوں سے ابقاءعبد کا تقاضہ ہے، کہ حلال کو حلال اورحرام کوحرام بمجمیں اورای پڑمل کریں اورعقیدہ بھی اسی طرح رکھیں۔

یہاں یہ بات بھی ظاہر ہوگئ کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا حقیقی ما لک ہے، تواسے اختیار ہے کہ وہ جیسے حیا ہے اپنے ملک میں تصرف کرے۔۔ چنانچہ۔۔ وہ جو حیا ہتا ہے، تھم دیتا ہے۔ توای کے حکم ہےاوراس کی اجازت ہے جانوروں کوڈنج کرناان برظلم نہیں،اسلئے کہ دوسروں كى مكيت مين تصرف كرناظلم ب، ندكة خوداية ملك مين تصرف كرنا ـ توجولوك اسكوظلم بجه رے ہیں،اے انکی کوتاہ فکری قرار دیا جائیگا۔۔تو۔۔

لَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوالَا يُحِنُّوا شَعَالِمُ اللَّهِ وَلَا الشَّهُورَ الْحَرَامَ اے وہ جوایمان لا چکے! نہ ہے حرمتی کروشعائر اللّٰہ کی، اور نہ محرّ مہینوں کی، وَلَا الْهَدُى وَلَا الْقَلَابِ وَلَا الْقِينُ الْبَيْتِ الْحَيَامَ يَيْتَغُونَ فَضَلًّا

اورند قربانی کی اور ند قلادہ والے قربانی کے جانوروں کی، اور ندعاز مین بیت اللہ کی،جوجا ہے ہیں

مِّنُ تَرْبِهُ حُوَى ضُواكًا \* وَإِذَا حَكَلَتُتُو فَأَصْطَأَدُوا \* وَلَا يَجْرِمَنُّكُمُ ا پنے پروردگار کانفل وخوثی۔ اور جب احرام کھول دیا تو شکار کھیلنا ہوتو کھیلو۔ اور نہ ابھارے تم کو

شَنَاكُ قُوْمِ آنَ صَدُّ وَكُمْ عَنِ الْمَسْجِ وِالْحَرَامِ آكَ تَعْتُدُوْا أُ ى قوم كى عدادت كدروك ديا تفاتم كومجد حرام سے اس پر، كرتم زيادتى كرو۔

وتعاوثواعكى البروالتقوى وكاتعاوثواعلى ألاثيروالعث وإن باہم مدد کرتے رہونیکی اور تقوی پر۔ اور شد دکر د گناہ اور زیادتی پر۔

وَاثْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَيِيبُ الْحِقَّابِ وَ

اورالله کو ڈرویے شک الله عذاب کرنے میں بخت ہے۔

(اے وہ جوابمان لا چکے!)ایے نفسانی جذبات کا دباؤ قبول کر کے کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھواور ہم

حال میں حکم الٰہی کے سامنے رستلیم خم رکھوا ور (نہ بے حرمتی کروشعائر اللہ کی)، یعنی اے سلمانو! شعائر اللہ کی ہتک نہ کرواور نہان لوگوں کے اعمال میں رخنہ ڈالو، جو بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں اور مواقف ج کی تعظیم بجالاتے ہیں۔اب اگر مشر کین بھی ان پر جی وقر بانی کی پابندی لگنے سے پہلے ج کیلئے حاضر ہوں،اورائے رسم درواج کےمطابق قربانیوں کو قلادے ڈال کیں، تو تم ان پربلہ بول کرانکی قربانیاں مت چھین او،اسلئے کہ گوا تی قربانی اسلامی قربانی نہیں، لیکن اسکی نقل ہے، اوراس سے وہ لوگ بھی اپنا مقصدوہی ظاہر کرتے ہیں جومسلمانوں کی قربانیوں کامطلوب ہے۔

تو اے ایمان والو! ان کی قربانیوں کوچھین لینا اور انکے حج میں رخنہ ڈالنا،تمہاری شان کے لائق نہیں۔(اور)۔ یونی۔ (نہ) بے حرمتی کرو (محترم معینوں کی) یعنی ذ والقعدہ ، ذ والحجہ بحرم اور ر جب،ان چارمہینوں میں قتل وغارت گاری نہ کرو، (اور نہ قربانی کی ) یعنی اونٹ، گائے ، بکری وغیرہ جوالله تعالی کی رضا کی خاطر مکه معظمہ میں بھیجی جائے۔انکوائےمحل وقوع تک پینچنے ہےمنع نہ کرو، (اور

نەقلادە دالے قربانی كے جانوروں كى ) قرباندوں كے پیچے يرو\_

یہ خاص قربانی ہوتی ہے اور الحدی 'سے اشرف واعلی مجھی جاتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کے خصوصاً ' ذوات القلا ئدُ سے نج کررہو۔ قلادۃ سے مراد ہروہ شے، جواونٹ وغیرہ کے گلے میں ڈالی جائے۔۔مثل: جوتے کے ککڑے، تھجور کے درخت کی چھال، تا کہ معلوم ہوکہ یہ ج کی قربانی ہے، تا کہ کوئی اس جانور سے تعرض نہ کرے۔

(اور نه عاز مین بیت الله کی) بےعزتی کرواور نه ہی ان لوگوں کو چھیٹرو، جو بیت الله شریف کی زیارت کیلئے حاضر ہوتے ہیں، کہتم اضیں کوئی حیلہ بہانہ کرکے بیت اللہ شریف کی زیارت سے روک دو۔ان زیارت کرنے والوں کو (جو جاتے ہیں اسے بروردگار کافشل) ، لین مومن ہونے کی صورت میں خدا ہے تواب کی زیادتی کے طالب ہیں،اور تجارت کے سبب،روزی کے بھی طلبگار ہیں - اور ۔ اگروہ کافر ہیں ، تو وہ صرف روزی ہی جا ہے ہیں۔ نیز ۔ ا کیا بیٹ مگان میں فج کرنے ہے رب تعالیٰ کی رضا (وخوشی ) مدنظر ہوتی ہے۔

والانكدالكار كمان فاسد ب، اسلة كراسلام كردامن كر بغير رضائ الي كاحسول نا ممکن ہے، اگر جائے گمان میں کوئی لا کو دعویٰ کرے کہ جھے رضائے البی مطلوب ہے۔ مگر چونکہ وہ بظاہر طالب رضائے البی ہیں، تو کسی نہ کسی حد تک اٹکا بھی پاس ولحاظ کرواورائے

المآيياة

لايعبالله

ساتھالی چھٹر چھاڑ نہ کرو، جوانھیں زیارت بیت اللہ شریف ہے محروم کردے۔

آیت سابقه میں شکار کرنے کی حرمت اس دفت تک کیلئے تھی ، جبکہ تم حالت احرام میں رہو (اور جب) تم نے (احرام کھول دیا ہو) اب یہ پابندی ختم ہوگئ ۔ لہذا ۔ تم اب اگر (شکار کھیلٹا) چا (ہو، تو کھیلواور) ہمیشداس بات کا خیال رکھو کہ (ندا بھارے تم کو) کفار قریش ۔ یا۔ ان جیسی خصلت رکھنے

والی ( کسی قوم کی عداوت ) اوران سے بخت دشمنی، ( کردوک دیا تھائم کومجد حرام سے ) سال حدیب میں، یعنی کعبہ شریف کی زیارت اور عمرہ کے طواف ہے۔

\_ الحاصل \_ والحلي سابقه اس زيادتي اور حركت كاخيال تم كو (اس) بات (بر) براه يخته وآماده

نہ کرے ( کہتم ) بھی بدلے کے طور پران کے ساتھ (زیادتی کرو) ،اورا کو بیت اللہ کی زیارت سے روک کراپنے دل کی بھڑاس نکالواورائکے مال لے لینے کا ارادہ کرلو۔ الحقیر۔ جب تک وہ حالت احرام میں رہیں،ان کے ساتھ ذیا دتی نہ کی جائی۔ مسلمانو! تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے کتم بھیشہ اعلیٰ

کرداری کا مظاہرہ کرتے رہو، اور (باہم) ایک دوسرے کی (مدد کرتے رہونیکی اور تقویٰ پر) یعنی درگزر اور چشم یوشی، اور ایک دوسرے کے معاملات سے مددگاری اور خواہشات نفسانی سے دوری،

در کر راور چم بوی، اور ایک دوسرے کے معاملات سے مددکاری اور حواہشات نسانی سے دوری، احکام شرعیہ کی اتباع، اور سنت رسول کی بیروی ۔۔الخقر۔۔ ہرنیکی اور پر ہیزگاری کے کام میں ایک

دوسرئے کی مدد کرتے رہو(اور **ندو دکروگناہ) یعنی ترک فر**مانِ الٰہی۔یا۔ حب ونیا۔یا۔ کفر (اور زیاد تی اظلم رقد ری دورا تا عرب میں در رہی

زیادتی )ظلم دتعدی اوراتباع بدعت (پر)۔ ۔۔الحاصل۔۔گناہوں اور حدسے تجاوز کرنے میں ایک دوسرے کی مدونہ کرو۔۔یونی۔۔ظلم کی

جر اس نکالنے، بدلد لینے کی غرض ہے، گناہ اورظلم کرنے میں ایک دوسرے کی مدونہ کرو۔۔ہاں۔۔ جب کوئی کسی کو دوسرے پر تجاوز کرتا دیکھے، تو اسے مظلوم کی مدوکرنا چاہئے۔ پھر اسپر رہے مدوکرنا حق

الامكان لازم ہے۔

فطرت كا نقاضه به كد پيلے شے كو فرايوں سے پاك وصاف كيا جائے ، پھراسكول ش لايا جائے 'ئن بين بيلے صفائى كى جاتى ہے ، پھرام رئے اسرعمل كاتھ ، ہوتا ہے۔ ايك صورت يمس مناسب يكى لگنا ہے كہ بيلے كالقا كو كالى نكى كاذ كرفر مايا جا تا اور پھر تقا كو كا كام ارشاد فرمايا جاتا اور يہاں پر معالمہ برعس ہے۔ اسكى جد سے ہداس پورے اوشاد كامقصود بالذات تيل تھم ہے ، اور دو امر ميں نماياں ہے ، اسكے اسكومقدم ركھا گيا۔

كَلُّوْالْدِسْكَلَامَ دِيْنَا \* فَنَى اخْطُرُ فِي خَفْمَ صَدَ غَيْرُهُ تَجَانِفِ لِّلِا ثَيْدِ تهارے لیے دین اسلام - قرح بـ تا ہوگیا ہوگ بیاس شرق اسمانے پہنے میلان گناہ کے،

قراق اللہ عَفُورُ تَرْجِیدُون

قراق اللہ عَفور جے ب

(حرام کردیا گیاتم پر مردار) یعنی اس جانور کا کھانا جسکی روح بے ذیح کئے نکل گئی ہو، (اور خون) جورگوں میں جاری رہتا ہے، نہ کہ جگراور تلی کا جمع ہوا خون \_

اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ خون کو آنتوں میں محفوظ کر لیتے تھے، پھر انھیں بھون کر کھاتے اور کہتے کے جو جانور ذرج کر لیاجا ہے ، تو اس سے نکلا ہوا خون حرام نہیں ہوتا۔

۔۔(اورسورکا گوشت)اپ سب اجزاء سمیت یعنی ہڈی چربی وغیرہ۔

سور چونکہ نجس انعین ہے اسلئے اگر۔۔بالفرض۔۔اے ذرئے بھی کردیا جائے، جب بھی اسکا گوشت ناپاک ہی رہیگا، دوسرے درندول کے برکس۔اسلئے کہ دوسرے حرام جانورول کو جب ذرئے کیا جائے، توانکا گوشت پاک ہوجا تا ہے۔اگر چدا ٹکا کھانا حرام ہوتا ہے، کیکن پاک ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کدا گراہیا گوشت پانی میں گرجائے، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، بخلاف خزر یے گوشت کے، جوذرئ کے بعد بھی ناپاک ہی رہتا ہے،اسلئے کہ وہ نجس الحین ہے۔

اس مقام پر فاص کر کے فزیر کے گوشت کی ترمت کا ذکر اسلے بھی ہے، کہ بہت سارے کفار فزیر کے گوشت کے بہت فوگر تھے۔ یوں بھی سور بے پناہ تریس ہونے کے ساتھ ساتھ شوائی اشیاء کی بہت رفعت رکھتا ہے۔ اور اسکی بے غیرتی کا عالم بیہ ہے کہ اگر وہ اپنی مادہ پر کی ووسرے سورکو چڑھا ہواد و کچھتا ہے، تو اس سے پچھ توخن نہیں کرتا۔ آھیں وجوہ کے پیش نظر انسان پر لاذم ہے کہ اسکے کھانے سے پر ہیز کرے، تا کہ اسکی عادات و فصائل اس بھی پیدا شدہ وجا کیں۔ ۔ (اور) یو نہی (جس) جانو ر کر فرخ کے وقت نام دکیا گیا غیر خدا)۔

جس طرح ذن کے وقت کفار کہا کرتے تھے ہاسم اللات والعزی اُ تو اس صورت میں فہ بوحہ جانور حرام ہوجائیگا۔۔۔اورا گرذن کرتے وقت ہنسے الله الله الگذا انگزر ہی کہ کرذن کرے وقت ہنسے الله الله الگذا انگزر ہی کہ کرفن کرے۔۔ مر۔۔ ذن کرنے سے پہلے اسکوفلال کے عقیقہ کا جانور ، فلال کی ضیافت کا جانور اوفلار وغیرہ کے ، تو اس سے وہ طان کی ضیافت کا جانور اوفلار وغیرہ کے ، تو اس سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا۔۔ بکد۔۔اگر۔۔بالفرض۔۔کافرول نے کسی جانور کو بتو ل کے نام پرچھوڑ دیا ہو، اسکو بھی آگر کہ کردن کر کے ، تو اسکا بھی گوشت کہ ان اور ام نہیں ہوگا۔

- الحاصل - اس مقام پر حلت وحرمت كامعيار ذرى كے وقت خدا - يا - غيرخدا كانام كيكر ذرى كرنا ہے - اب اگر خدا كے نام ہے ذرى كيا، تو طال ہے ورند حرام ہے -( اور جمنكا) يعنى وہ جانور جے گا گھونٹ كر مارا جائے -

گلاکھوٹا کسی انسان ہے ہو یا کسی اور سبب۔ شاندی جانورکا گلاا تفاق شکاری کے جال یا کسی چیز میں پیش جائے اور وہ اس حالت میں مرجائے۔ اٹل جا بلیت کا طریقہ تھا کہ بکر یوں کا گلاکھوٹ کر مارد ہے ، پھرانگا گوشت کھا جائے۔ پونکہ گلاکھوٹا ہوا جانور مردار کی ایک قتم ہے، اسلے کہ جس طرح مردار کی روح نکل جانے کے بعد خون نہیں بہتا، ای طرح اسکا خون بھی نہیں بہتا۔ بیا ہی لئے حرام ہے کہ شرق ذی کرنے کے بغیر مرکئ ہے۔ چھٹے کی ایک شکل سیجی ہے کہ بغیر کسی کا نام لئے جانور کو گردن پر کھوار کا ہاتھ مار کر ذی گردیا جائے۔ خاہر ہے کداس صورت میں بھی ڈوئ شرق نہیں پایا جاتا، اسلے کہ ڈوئ شرق کی کیلیے ضرور ری ہے، کہ اللہ تعالی کے نام ہے، ہی ذی کر کیا جائے۔

\_\_(اور)لكرى يا پقركى (چوك كهايا) بوا، اور پهروه مركيا بو\_

اٹل جا ہیت کا طریقہ تھا کہ جانوروں کوکٹڑی۔ یا۔ پیتر سے مار کر جان نکال لیتے تھے، پھرا نکا گوشت کھاتے تھے۔

(اور)اوپر سے نیچے (گرا) پھر ذن شری سے پہلے مرگیااور (پڑا) رہا۔یا۔کنویں میں گر کرزن شری سے پہلے مرجائے۔(اور) وہ جانور بھی حرام ہیں جے کی جانور نے (سینگ مارا) ہو وروہ مرگیا ہو۔(اور)۔یونی۔(جسکو کسی ورثدہ نے کھالیا ہو)،تو کھانے کے بعد جونج کر ہاوہ مردار ہے،جبکا کھانا حرام ہے۔۔۔الل جا ہلیت الیے جانوروں کوبھی کھاجاتے تھے۔

۔۔انفرش۔۔جوشکار درندے ماریں اسکا کھانا حرام ہے۔ (گران میں ہے جس کوئم نے رنے سے پہلے ذرخ کرلیا) یعنی درندے نے جس جانور پر تعلد کیا ،اسکے مرنے سے پہلے تہمیں اس پر مابول گیااور پھراس میں جان باقی رہنے کی حالت میں اسکوذی کردیا، تو وہ تہارے کئے حلال ہے۔

جان باقی رہنے کی علامت ہیہ ہے کہ اس میں ذکے کے وقت حرکت واضطراب پایا جائے ، اس قدر بھی کہانی آنکھیں چھیرے یا بنی وم ہلائے۔

(اور)ایسے ہی وہ جانور بھی حرام ہے (جو ذرج کیا گیا بتوں کے اڈوں پر)، یعنی جو باطل بودوں کے نشان پر پینچ گیا ہو۔

وہ تین سوساٹھ پھر تنے بیت الحرام کے گرد، کہ اہل جاہیت ان پھروں کی تعظیم کیا کرتے تنے اوران پرقربانی کیا کرتے تنے اوران میں بیعض پھروں کو جنسین 'تُصُب' کہا جاتا ہے اسے نمہ بوحہ جانوروں کے خون سے است بت کردیے اور پچھ گوشت بھی اس پر کھ

حچوڑتے تھے۔اس کووہ قرب البی سمجھتے تھے۔

ائل عرب کی ایک عادت یہ می تھی کہ جب انھیں کوئی مہم پیش آتی ، تو ان تیروں کی طرف رجوع کرتے جو بے پرادر بے پیکان ، انتے پاس محفوظ تھے ، جنسیں وہ از لام : فال لینے کے تیر تیر، تیر جن سے جاہلیت میں عرب تقسیم کیا کرتے تیے اور افقداح: 'نوک اور پر کے بغیر تیر، جو کا تیر کہتے تھے۔ یہ تین تیر تی والک تھلی میں ڈال کرا ہے دیے جو تھیل کا کا وار دمرے پر جو کا تیر رکھا ہوتا : اَمَرُنی رَبِّی ' یعن جھا کیا جھی کو میر رے دب نے اور دمرے پر کھا ہوتا : اَمَانِ رَبِّی ُ یعن مُعلی کیا جھی کو میر رے دب نے اور دمرے پر کھا ہوتا : اَمَانِ مَنْ کیا جھی کو میرے دب نے اور تیرے پر کھی کھا ہوتا ، اسکو میٹ کیا جھی کھی جھی کھی ایک کیا تیر اتیر جہا کوئی حصر نہیں ہوتا '۔۔۔

پھر جب کوئی شخص کی کام کا قصد کرتا تو 'هُبل' کے مجاور کے پاس جاتا اور اسکے واسکے تخداور ہدیدا تا اور تیروں کی اس تھیلی میں ہاتھ ڈالٹا اور ایک تیر نکالاً۔اگر اس تیر پر لکھا ہوتا 'اَمۡرَنِیۡ رَنِیۡ' تَو فوراَاس کام میں وہ تیرنکا لئے والامشغول ہوجاتا۔اوراگر تیر پر 'نَهَانِیٰ رَنِیُ' لکھا ہوتا، تو سال بھر تک اس کام کوئزک کرتا۔اوراگر'مینے ' یعنی بےلکھا تیرنکٹا ، تو وہ شخص ، پھر تھیلی کی طرف رجوع کرتا اور دوبارہ قسمت آنیائی کرتا۔ایک قول بیا بھی ہے ، کہ کفارا پینے بھوں پر نذر بوجہ جانوروں کی تقسیم تیروں کے ذریع کرتے۔

(اور پانسوں کے ذریعے بانٹمنا) یعنی تہہارا جوئے کے تیروں ہے اپنے جھے تقسیم کرنا (بیرگناہ ہے) اور ہاہر نکل جانا ہے دائرہ اسلام ہے۔اس واسطے کہ حق تعالیٰ پرُ افتراء 'ہے،اگر رب کی طرف اے منسوب اور مشہور کرتے ہیں۔اور شرک ہے،اگر غیرخدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

ا ہے مجبوب! بینہایت شکر کا مقام ہے کہ (آج نا امید ہو گئے) ہیں (جھوں نے انکار کردیا ہے) اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں، کہ دہ (تمہارے دین کا) کچھ بگاڑنیکس گے اوراب وہ تمہارے دین کے ناکام اور مغلوب ہونے کی طرف ہے ماہیں ہو چکے ہیں، اور اٹھیں یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کوتمام ادیان پر غالب فرمائیگا۔

بالآخراس نے جو وعدہ فرمایا تھا، اب اس نے پورا کردیا، (تق)مسلمانوں (ان کومت ڈرو) اور خالص وظلمیں ہوکر ( جھے ) ہی ( ڈرو)۔ اب وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکنے والے نہیں، اسکئے کہ میری مخصوص مہر بانیاں تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ ( آج ) سے ( ہیں نے ) مدود یکر ( کامل کردیا تمہارے کئے تمہارے دین کو)، اوراسے تمام ادیان پر غالب کر سے کمل کردیا ہے۔ میں نے تمہارے عقائد کے اصول وشوابط

واضح طور پر بیان کے ہیں اور تہیارے شرعی مسائل کے اصول اور اجتباد کے قوائین پر تہمیں پوری طور پر واقف کر دیا ہے۔اب اسکے احکام منسوخ نہ ہوئے۔ (اور تمام کر دی تم پراپی فعت) لیعنی ہدایت و تو نیق \_ یا \_ درین اور شرعی اصول کی تنجیل \_ یا \_ دفتح مکہ اور اس میں امن والے اور غلبہ پاکر داخل ہونے ہے \_ یا \_ جاہلیت کے گذرے رسوم اور انکے مناسک کے غلاظ ریقے مٹا کر ، تہہارے دین کو کامیاب کیا اور یہ بھی تمہارے دین کی تکمیل کی علامت ہے، کہ اب کوئی مشرک مکہ مکر مدمیں جج نہیں کرسکے گا ،اور نہ بی وہ نگا ہوکر کھی معظمہ کا طواف کرسکے گا۔

. - الغرض \_ ين لو (اور ) يا در كھوكہ ہم نے (پيند فرماليا تمبارے لئے وين اسلام ) كو، جو

سبدینوں سے پاکیز وترہے۔

سیآیت ججة الوداع میں نویں ذی الحجہ کو بروز جمعہ بوقت نماز عصریا با ثناء خطبہ عجمہ نازل 
یہ آیت ججة الوداع میں نویں ذی الحجہ کو بروز جمعہ بوقت نماز عصریا با ثناء خطبہ عجمہ نازل 
ہوئی۔اس وقت آنخضرت ﷺ اپنی ناقہ شریف پرسوار تنے یام مبر پررونق افروز ہے۔
شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آپ کا کا ۱۸ دن اس ظاہری و نیا میں جلوہ افروز رہے ۔
ندکورہ بالا ارشاد میں اولاً محر مات کاذکر فرمایا گیا، پھر بعض ان امور کاذکر کیا گیا جن سے 
بھی احتر از ضروری ہے، اسلئے کہ ان امور کا ارتکاب بھی فت ہے۔ اور انکی تحریم بھی وین 
کالی میں شامل ہے اور ان سے بچنا بھی فعت تامہ اور پہندیدہ اسلام ہے۔
کالی میں شامل ہے اور ان سے بچنا بھی فعت تامہ اور پہندیدہ اسلام ہے۔

کائل میں شائل ہےاوران سے بچنا جی تعت تامداور پہندیدہ اسلام ہے۔ ( توجو ) مخض ( بے قابو ہو گیا ) جان لیے لینے والی۔یا۔یم از کم موت کے قریب کردیے

کو توجو) کس (بےقابوہولیا) جان نے بیسے داں۔۔یا۔۔ انر سموت سے ریب سردیے الی ( بھوک بیاس میں حرام ) چیز ( کھانے ) پینے ( پر، بغیر میلان گناہ کے )،لینی جبکہ اسکااس حرام کی طرف جھاؤادرمیلان نہ ہو۔

۔۔انفرض۔۔ ندتو وہ اے لذت کے طور پراستعال کرے اور ندہی رفصت کی عد سے

متجاوز ہوکر سدر متن سے زیادہ کھا جائے۔۔یا۔ کسی مجبور گفٹ سے چھین کے نہ کھا لے۔ ۔۔الختر۔۔اسکا حال سیہ ہوکہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، ( تو بیٹک اللہ ) تعالیٰ اسکے لئے

فنور) ہے۔اسکے اس گناہ کو بخشنے والا ہے، کہ ایسی حالت میں حرام کھانے پر مواخذہ نہیں فر مائیگا اور ارتیم ہے)، یعنی بے حدرم فرمانے والا ہے، اس پر کہ اس قدر کھانے کی اجازت مرحمت فرمادی ۔۔ محرمات کے ذکر کے بعد اب بعض حلال چیز وں کا ذکر فرمار ہا ہے۔۔ چنا نچہ۔۔ ارشاد ہوتا ہے

رام محبوب إرر

يَسْتَكُونَكَ مَا ذَا أُحِلَ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبِثُ وَمَاعَلَمُ ثُمُ فِينَ مَ عَ يِ يَحْ بِينَ اعْ لِيَهِ عَالَ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ فَكُلُو إِمِمَا الْمُسَكِّنَ الْجُوَارِحِ مُكَلِّبِ فِي تُعَلِّمُونَ فَهُنَّ مِتَاعَلَمَكُمُ اللهُ فَكُلُو إِمِمَا الْمُسَكِّنَ الْجُوَارِحِ مُكَلِّمِ اللهُ فَكُلُو إِمِمَا الْمُسَكِّنَ

ا پے شکاری شکار پردوڑانے کو، توانیس تکھاتے ہوجواللہ نے تہمیں علم دیا، تو کھالوجس شکارکو دہ تبہارے لیے پکڑیں۔ پر میرو سرومیٹروں کے میں دیا ہے ہوجواللہ نے تہمیں علم دیا، تو کھالوجس شکارکو دہ تبہارے لیے پکڑیں۔

عَلَيْكُهُ وَاذْكُرُوااسُوَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوااللَّهِ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ®

اوراً س پرالله كانام بحى لو- اورالله ے در تے رہو- بشك الله جلد حساب لينے والا ب

(ثم سے پوچھتے ہیں کہ ان کیلئے کیا حلال ہے)، تو آپ ان سے (کہہ دو کہ حلال ہے مہارے گئے سب) طیبات یعنی (پاکیزہ چنریں) اور پاکیزہ جائور، جنھیں تم نے خدا کے نام کے ساتھ وزنح کیا ہو، (اور جوسد حار کھا ہے تم نے اپنے شکاری) درندوں ۔۔خلا: کتا، چیتا، وغیرہ یا پرندول ۔۔خلا: شکرا، باز اور عقاب وغیرہ کو (شکار پردوڑانے کو)، تا کہتم آٹھیں بوقت ضرورت شکار کیلئے دوڑا سکو ( تو آٹھیں سکھاتے ہو، جواللہ ) تعالیٰ ( نے تعصیں علم دیا )۔

اس مقام پر بیدخیال رہے کہ جانوروں کا شکار تبہارے لئے اس وقت جائز ہے جبکہ متہبیں ایک سکھانے کی لوری مبہارت ہواورتم اس معاطع میں بہت بزے حافق سمجھے جاتے ہواوران فن میں تم مشہورز مال ہو، اور بیر مبہارت ای وقت حاصل ہو کتی ہے کہ اسکا علم ایسے کال الفن سے حاصل کرو، جواس فن کی پوری مبہارت رکھتا ہواور اسکے جمیح تھا کق ودقائق پر حاوی ہو، اگر چدا سکے حصول کیلئے دوردراز کی مسافت طے کرنی بڑے۔

گواس علم کیلیے بھی عقل کی ضرورت ہے اور کسی نہ کسی قدراس میں بھی عقل کا دخل ہے،
لیکن جب تک فضل البی نہ ہو، تو کیے کسی الشعور کو شعور دیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا شعور کہ
ما لک کے اشارے پر کام کرے۔ شکار کو پکڑ کر ما لک کا انتظار کرے۔ اور یہ بھی ہو کہ جب
اے دوکا جائے، تو رک جائے اور جب بلایا جائے، تو فو را بھاگ کرلوٹ آئے اور شکار کرے،
تو اس سے چھے نہ کھائے، صرف پکڑ رکھے۔ الفرض۔ ریام بھی بنیادی طور پر البامی ہے، جو
بغیر فضل البی صاصل ہونے والانہیں۔

(تو کھالو) اس شکار ہے (جس شکارکووہ) سکھائے ہوئے شکاری جانورتہبارے تھم ہے

(تمہارے لئے پکڑیں) ،اورروک رکھیں ۔گران جانوروں کو بھی ایسے ہی شکار پرنہ چھوڑ دو (اور) اسکا پورا خیال رکھوکہ شکار پر چھوڑتے وقت (اس) شکاری جانور (پراللہ) تعالیٰ (کا نام بھی) ضرور (لو)۔اوربِسْم اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکْبَرُ کَهِکرشکار پرچھوڑ و عمد أبهم اللّٰہ شریف ترک کرنے سے جانور حرام ہوجاتا ہے۔اسکے کہ وہ ہم اللہ کے عمد أترک کرنے سے مردار ہوگیا۔ ہاں اگر بھول کر ہم اللہ چھوٹ اچائے ، تو وہ فہ بوحہ جانور حلال ہے۔

اے ایمان والوا محرمات سے بیجة رہو (اور) خدانے جس چیز کو حرام کردیا ہے، اسے کھانے میں اللہ) تعالیٰ (سالہ کے اسے کھانے میں (اللہ) تعالیٰ (سالہ کے اللہ کا حساب لینے والا ہے ) یعنی اسکا حساب عنظم سے جلاتر آنے والا ہے ۔۔یا۔۔اسکا حساب جلد ختم ہوگا، جبکہ وہ حساب لینا مختصر سے وقت میں ختم ہوجائیگا ۔۔۔الحاس ۔۔ تبہارے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب خورے سے وقت میں ختم ہوجائیگا ۔۔۔

ٱلْيُوَمُ أُحِلُ لَكُمُ الطَّلِيّبُ وَطَعَامُ النَّنِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حِلُّ لَكُمُّ الْمُعْتِبِ حِلُّ لَكُمُّ

وَطَعَامُكُوْ حِلُّ لَهُوْ وَالْمُحْصَلْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَلْتُ

اورتهاراذ بيدان كوطال ـ اورسلمان پارسامورش، اورئيك پلن مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ تَعْبِلُمُ إِذَا الْكِيْتُوهُ هُنَّ الْجُورَهُنَّ

كتابية ورض، جب كتم نے دے ڈالاان كوان كامبر

مُصِنِيْنَ غَيْرَمُسْفِحِيْنَ وَلا مُتَخِذِنِيْ النَّوَانِ وَمَنْ يَكُفُنُ ايددرے ياندور نديونون الحاورة اثنائى زياع اورجو

بية دور على المرابط ا

ن الرسر سرع ، و بجر شامان ما سام على الماره و الروه آخرت مين بز سامان و الون ہے ب ● (آج) یعنی نزول آیت کے دن ہے ( حلال کردی گئیں تنہیں یا کیزو چزیں ) \_طیبات

ے دواشیاء مراد ہیں، جن سے پاک طبائع نفرت دکراہت ندکریں۔ اور پاک طبائع سے اہل مرقت اظال جمیدہ سے مزین حضرات مراد ہیں۔ یا۔ طبیات سے مراد دہ امور ہیں، جن کی حرمت پر ند

Marfat.com

اعد

شارع کی 'نعن ٔ دلالت کرے اور نہ ہی جہتد کا' قیاس'۔ (اوراال کتاب) یعنی یہود ونصاریٰ (کافہ بھے) جس پر رائح قول کی بنیاد پر ذائع کے وقت اللہ کا نام لیکر ذائع کیا ہو، (شمسیں طال اور تمہارا فہ بچھا گو حلال) خودا نے دین میں، کیونکہ تم خدا کے نام کے ساتھ ذائع کرتے ہو۔ تہمیں پھھ ترج نہیں کہ تم انھیں اپنے ذبائع میں سے پچھے کھلاؤ۔ یا۔ اٹھے ہاتھ بچو۔

اگر ہماری اشیاءا کئے لئے حرام ہوتیں ، تو ندان کیلئے ہمار اطعام حلال ہوتا اور ندہی ہماری بچے وشراء۔ (اور) یونہی غیر شادی شدہ (مسلمان پارسا **عورتیں) بھی ت**ہبارے لئے حلال ہیں ، جن ہے \_\_\_\_\_

تم نگاح کر سکتے ہو۔ یہاں آزادادریا کدامن عورتیں مراد ہیں۔اکے ذکر کی تخصیص صرف اسلئے ہے کہ وہ ی

تکاح وغیرہ میں اصل میں، ورنہ لونڈیوں کی نفی مطلوب نہیں، اسلئے کہ مسلمان لونڈیوں سے بھی بالانقاق نکاح جائز ہے، کیکن اولی بھی ہے کہ آز ادعورت ہی ہے نکاح کیا جائے۔اگرچہ

عی بالانفال نگاح جائز ہے، عن اوی میں ہے کہ اُ راد فورت ان سے نکاح کیا جائے۔ اس چہ وواہل کتاب ہی ہو، بشرطیکہ آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو۔ اسکے کہلونٹریول کی

وہ ہیں میں ہوا ہمر سید اراد ورون کے لائل کی مدرت رسل ہوتے۔ اولاد مملوک غیرر ہے گی کے یونکہ اولا وآزاد اور مملوک ہونے میں مال کے تقلم میں ہوتی ہے، مجر

جب وه اپنے کے مملوک ہوناپ نہیں کرتا ، تو چاہے اپنی اولاد کیلیے بھی پیند نہ کرے۔ ہمارے

امام کے زو کیا اہل کتاب کی لونڈ یوں کا تھم سلم عورتوں جیسا ہے۔

(اور) ای طرح (نیک چلن کتابید ورتیس) بھی تہمیں طال میں، جن سے تم فکاح کر سکتے ہو

جبر تم نے دے والا ) افضلیت کے پیش نظر (اکلو) نکاح ہی کے وقت (اٹکامبر)۔ گوفورا نکاح ہی کے وقت مہر کی ادائیگی لازم ٹیس، مگر نکاح کے وقت بیتو ضروری ہے

وورا ہاں ہی ہے وہ ہمراں کوادا کرنے کا عبد کر لے۔ کہ مقررہ مہر کو قبول کر لے ،اور پھراس کوادا کرنے کا عبد کر لے۔

اورتمہاراحال بیہوکہ تم ان سے نکاح کر کے (ایک دوسرے کے پاپند ہوکر)،اورایک دوسرے

کے حصار میں رہ کر،اپنی عفت وٰ پاکیزگی کی حفاظت کرتے رہو۔ایسا (ند) ہو( کہ) صرف اپنی جنسی

سکین کیلئے اور صرف اپنی ( شہوت نکالئے ) کیلئے ، بغیر نکاح ان سے زیا کرنے والے ہوجاؤ۔ (اور

نہ) ہی (آشائی کرنے کیلئے)، یعنی چوری چھیے ورتوں ہے دوئتی گا نٹھنے کیلئے تمہارا کوئی عمل ہو، اسلخ

کہ پیجی ایک شم کا زنا ہے۔اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ترام فرمادیا ہے۔۔باں۔عورتوں سے نکاح کرکے

ہرقتم کا نفع اٹھانا جائز ہے۔

(اور) اچھی طرح ذین نشین کرلینا جاہئے ، کہ (جوایمان لاکر کفر کرے) لینی ضرور بات دین الله على الله كالجي الكاركرد، (توبيثك لمياميك بوكياامكا) وه نيك (عمل) ،جواس نے

ا العال مين انحام ديا تعاب

اس آیت کا بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ وہ جوایمان کامکر ہے، یعنی جن چیز ول برایمان لا نا واجب بان برایمان لانے سے اٹکار کیا، چنانچہ شرائع اسلام کو ماننے ہے اٹکار کرتا ہے۔ من جملمان کے ایک ریجی ہے جس کے حلال وحرام کے احکام ابھی بیان کئے گئے ہیں۔انکار کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ان احکام کو قبول نہ کرے، تو اسکے سارے اعمال اکارت جا کینگے اور اعتبار کے قابل ندر ہیں گے، اور ظاہر ہے جومل غیر معتبر ہو، وہ اگر بظاہر نیک بھی ہو،تو باطل ہے۔اس ہےعمل کرنے والے کو کچھ ملنے والا ہے،تو اسکے اعمال کے غیرمعتبر ہونے کی وجہ ہےاہے ال نہ سکے اور وہ ضائع ہی ہو گئے۔

(اور) صرف اتنائی نبیس بلکه (وه آخرت میں برے گھاٹے والوں) میں (سے ہے) لیعنی

ت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔

ذ بن نشین رہے کہ انسان کے طبعی تقاضے دو چیزوں میں منحصر ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں اور عمل از دواج۔اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کھانے بینے کی چیزوں میں اسکے لئے کیا چیزیں حلال میں اور کیا چیزیں حرام، اور جنسی خواہشوں کی پخیل کیلئے کون ی عورتیں اسکے لئے حلال ہیں اور کون می حرام ، اور اب اس آ گے والی آیت میں یہ بتایا کدان نعمتوں پرشکرادا کرنے کیلئے،اس پراللہ تعالیٰ کی عبادات فرض ہیں۔اوران عبادات میں سب سے اہم نماز ہے اور نماز کی شرط طہارت ہے اور طہارت عسل اور وضو ے حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر مانی ندل سکے ، تو طہارت تیم سے حاصل ہوتی ہے۔ اسلئے اس آیت میں وضوعسل اور تیم کابیان فر مایا۔ تو۔۔

لِلَيُهَا الَّذِينَ امَنُوٓ الدَّاقُمُتُهُمُ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمُ

اے وہ جوایمان لا بھے! جب کھڑے ہونے لگے نماز کو ہو ڈالوایے چہرے ،

وَأَثْدِيكُمُ إِلَى الْمُوَافِقِ وَامْسَعُوا بِرُءُ وَسِكُمْ وَ الْجُلِكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

اور کہدیوں تک اپنے ہاتھی،اور سے کرلوایے سرکا،اوریاؤں کو گوں تک۔

وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاظَهُرُوا وَإِن كُنْتُومَ مِّرْضِي اَوْعَلَى سَفَى اَوْجَاءَ اَحَلُّ اوراكر بِنْسِط مِوتِ مِن كَرُوْالو اوراكر بِنْسِط مِوتِ مِن كَانِي مِنْ مِن يَالِولَ " ومرق " بِنَا مِنْ مِنْ اللّهِ وَمِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ وَمِنْ مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ

مِّنُكُمُ مِّنَ الْغَالِطِ أَوْ لَكَسَنُّهُ الرِّسَاءَ فَلَمُ تَحِبُ وَالْمَاءَ فَتَكَمَّمُوا صَعِيلًا اللهِ مَ

طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوهِكُمُ وَايْبِ يُكُمُّ مِّنَكُ مُّايُرِيْنُ اللهُ لِيَجْعَلَ

مٹی ہے، توسم کرواپنے چیروں کا اور ہاتھوں کا اس ہے۔ اللہ نہیں چا ہتا کہ تم پر

عَلَيْكُوْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يَيْرِيْنُ لِيُطَهِّرَكُ وَلَيْرَةً وَنَكَّى ذَال دِي، كِن فِي جَاءِ رَمِّ وَصَافَ حَرَار دِي ادِمَا مِنْ ادِي

نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ۞

اپی نعت کوتم پر ، کهتم شکر گزار بنو

(اے وہ) لوگ (جوابیان لا تھے جب کوٹ ہونے گئی نمازکو) اداکرنے کے ادادے اور تہاراد فسونہ ہو، (تو) پہلے اچھی طرح وضو کرلو، جبکا پہلافرض بیہ ہے کہ (دھوڈ الواپنے چہرے) کو۔
اسکی حد، سرے بالوں کے جنے کی جگہ ہے شوڑی تک ہے بلحاظ طول کے، اور بلحاظ عرض کے، کان کی
ایک اور سے دوسرے کان کی لوتک ہے۔ (اور) اسکا دوسر افرض بیہ ہے کہ دھوڈ الور کہنچ ل تک اپنے)
دونوں (ہاتھ) کہنچ ل سمیت۔ (اور) اسکا تیسرا فرض بیہ ہے کہ (مس کرلواپنے سرکا)۔ الاقر۔ مطلقا سرکام خوض ہے اور سلک امام اعظم میں چوتھائی سرکام کے کرنا واجب ہے۔ (اور) چوتھافرض بیہ ہے کہ دھوڈ الواپنے (پاؤں گوگول تک) یعنی گئول سمیت۔ (اورا گر) عسل کی ضرورت چیش آجانے کے باوجود، تم ابھی (بیٹول کرڈالو)، کیونکہ ایک صورت باوجود، تم ابھی (بیٹول کرڈالو)، کیونکہ ایک صورت بیش صورف وضوے کمل طہارت عاصل نہیں ہوتی۔

(اوراگر) تم (بیار ہو) اور پانی کا استعال شخصیں مفر ہو، (یا پرسر سفر ہو)، سفر طویل ہویا تھوڑا۔(یا کوئی تمہارا آیا اسٹنج سے ) رفع حاجت کرے، (یا تم نے لمس کیا عورتوں کا)، یعنی ان سے صحبت کرلی ہے، (چر)ان تمام صورتوں میں کی صورت کوچیش آجانے پر طہارت کیلئے، (پانی نہ پایا) ڈھونڈ ھنے کے باوجود۔۔یا۔ پانی کی جگداورتم میں کوئی حاکل ہو، دشن یا درندہ کداس سے جان جائے

اس خاک پر دوبار ہاتھ مارنا ہے۔ پہلی بارمنہ پرستی کرنے کیلئے اور دوسری بار ہاتھوں پرستی کرنے کیلئے۔ ایمان والو! یا در کھو کہ نماز کی طہارت ۔ یا۔ تیم کے حکم ہے (اللہ) تعالیٰ (شہیں چاہتا) اورا سکا ارادہ پنہیں ہے (کمتم پر کوئی تنگی ڈالدے) اور شعیس خواہ نواہ کیلئے پریشان کردے۔ (لیکن چاہتا ہے کہ تم

کوصاف تقراکردے) بوضوہونے ہے۔یا۔گناہوں ہے،اس واسطے کہ وضوگناہوں کا کفارہ ہے۔(اور تاکم تمام فرمادے اپنی فعت کوتم پر)، یعنی ایسے طریقے مشروع فرمائے، جن ہے تہمارے اجمام بھی یاک وصاف ہوں،اوران ہے تمہارے گناہ بھی دھل جا کیں۔

کے تمہارے لئے موجب نعت بنادیا گیا۔ ( کیتم شکرگز اربنو) اوراللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانبر داری کے ذریعہ اسکی نعمتوں کاشکر اکرتے رہو،اوراللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کسی نعت کواسکی نافر مانی میں صرف نہ کرو۔ چونکہ نعت کی یا د

دا کرتے رہو، اورالقد لعانی می عطا کردہ می حمت توا می نافر مالی میں صرف نہ کرو۔ چونکہ حمت کی یاد ہے منعم یاد آجا تا ہے۔۔ نیز۔ نعت کی یاد ہے منعم کاشکر کرنے کی رغبت ہوتی ہے، اسکئے مجھدار می ہے کا ملو۔۔۔

واْ ذُكُرُوْ الْعُمَّالَيْ عَلَيْكُوْ وَمِيْنَا قَامُ الَّذِي وَالْقَكُو لِهِ الْدُقْلَةُ لَهُ الْمُعْتَدِدُ و ادرياد كروا بنا الله كافعت كور ادران عهد كوش كوان تم مضوى سايا، جهم نا وادرا راسان كر

سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا مَ وَ اتَعُوا اللّهَ إِنَّ اللهَ عَلِيدُ مِنَ الصُّلُونِ ٥ بم نے خاور کے کو مان اور الله ہے وروبے میں الله جات ہے میوں کے دازوہ

اور یاد کروا بنا او زراند) تعالی ( کی فعت کو) که اس نے تعصین اسلام اور شرائع احکام کی

دولت عطافر ما کرائے بول کر لینے کی تو نیق عطافر مائی۔ (اور) ساتھ ساتھ (اس عہد کو) بھی یاد کرو (جسکواس نے تم مے مضبوطی سے لیا) اور تم نے بھی تبول کرلیا (جبکہ تم نے اقرار کرلیا تھا کہ ہم نے سا اور کے کو مانا)۔

بدونی میثاق ہے، جوحضور نبی پاک کھٹا نے اپٹے سحابہ کرام ہے بیعت کی کہ دکھاور سکھہ اغتیار واکراہ ، میں احکام البہیکو قبول کر کے ان پرختی الامکان عمل کریں۔ نواے ایمان والوا بغتوں کو کیمولئے (اور) عہد دیمیان کو تو زنے میں (اللہ) تعالیٰ (سے ڈروہ میٹک اللہ) تعالیٰ بخو بی (جامتا ہے سینوں کے راز کو) اور سینے کے اندر پوشیدہ تمام امور کو بھوا ہیا ہمی ت کرنا کہ ذیان سے اطاعت کا افر ارکرو، اور دل میں اسکے ظاف سوچ نیو۔ تو۔

يَجْرِمَتُكُمْ شَنَاكُ تُوْمِعَلَىٰ الله تعَيْدِلُوا إعْدِلُوْ الْمُوَا فَرَبُ لِلتَقْوَى

ا بھار کے کی قوم کی دشتنی تم کواس پر کہانصاف چھوڑ دو تم انصاف کرو۔۔۔ دو تقویٰ ہے بہت نزویک ہے۔ میں میں بھی جمع میں ماریک میں ماریک کے مصرف کا میں ایک میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کے

وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ لِمَا تَكْعُلُوْنَ ٥

ادرالله ہے ڈرد۔بے شک الله جوکرواس نے باخرہ۔ (اے وہ جوامیان لا چکے) عدل وانصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹے نہ پاۓ۔ ۔۔ چنانچ۔۔( قائم ہوجاواللہ) تعالی ( کیلئے انصاف کے گواہ ہوکر) درآ نحالیہ تم انصاف کے ساتھ گوائی دینے والے ہو۔

۔۔ الخفر۔ حق پرمغیو کی ہے قائم رہنا۔۔ اور۔ انساف کے ساتھ کوائی ویا ہے ایے وہ امور ہیں، چس بل اللہ تعالی کی تقلیم بھی ہے اور بھدوں پرشفنت بھی ۔ یعنی حق ق اللہ اور حق ق العباد دونوں کی اوا یک ہے جق پرمغیو کی ہے قائم رہنے کا تعلق اللہ کی تقلیم کے ساتھ ہے اور انساف کے ساتھ کو ای دینے کا تعلق بندوں پرشفقت کے ساتھ ہے۔ ۔۔ الحقر۔ تم ہر حال بیں انساف کا خیال رکھو (اور بھی شابھارے کی قوم کی دہشنی تم کواس پر

کهانصاف چهوژوو)اورحد سے تبجاوز کر جاؤ ،خواہ انھوں نے تبہارے ساتھ برائی کی ہو،مگرتم ایکے ساتھ نیکی اوراچھائی کے ساتھ چیش آؤ، ایکے ساتھ ظلم وزیادتی نہ کرو۔

یعنی ایسا بھی نہ ہوکہ جب وہ اسلام لائمیں، تو انکا اسلام قبول نہ کیا جائے ، ایکے بچول کو قتل کیا جائے ، ایکے بچول کو قتل کیا جائے ، بڑوں کا مثلہ کیا جائے اور ان سے کئے ہوئے معاہدوں کو تو ڈویا جائے۔ ایک تغییر کی روشنی میں میہ آئے تک کفار مکہ کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ انھوں نے مسلمانوں کو چے جمری میں مجد حرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور حدید ہیں ہے آگے بھی جائے گاہ وزیاد تی نہ کرنا۔

المآيدةه

\_\_الغرض\_\_(تم انصاف کرو) کیونکہ (ووتقو کی سے بہت بزد یک ہے)،اسلئے کہ اگر تقو کی ہے۔

ہمیں جزا وسزادیگا۔ اس آیے میں اس بر فورکر تا چاہیے کہ اللہ تعالی نے کقار کے ساتھ بھی عدل کرنے کا عظم ویا ہے، حالانکہ دہ اللہ تعالی کے دشن ہیں اور جب اللہ کے دشنوں کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے، تو اللہ کے دوستوں کے ساتھ عدل کرنا کس قدر زیادہ مطلوب ہوگا۔ چونکہ مضمون بالا

وعدؤ عید کیلیے بمز له ُعلت ' ہے، کہ جواللہ تعالٰی کی اطاعت کرتا ہے، اسے بھلائی کا دعدہ ہے جواسکے خلاف کرتا ہے، اسے جہم کی وعید۔ اسکے فرمایا۔۔۔

# وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ المَنُو اوَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ لَهُ وَمَّغُوْمَ هُوَ اَجُرَّعَظِيْمٌ ۗ

وعده فرمالیالله نے جوایمان لائے اور نیکیاں کیس، اُن کیلیے پخشش اور بڑاا جرہے• مرموں مصرف

### وَالْنِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوَا بِالْيَتِنَّا أُولَلِكَ آمَعُكِ الْجَحِنْيوِ®

اورجنہوں نے انکار کیااور ہماری آیتوں کو جمٹلایا، وہ جہنم کے لوگ ہیں۔

(وعدو فرمالیااللہ) تعالی (نے)ان سے (جوامیان لائے اور تیکیاں کیں) کہ (ان کیلے) گنا ہوں کی ( بخشش اور ) پھر بہشت میں (بدااجرہے، اور ) ایکے برعکس (جنموں نے اٹکار کیا اور ہماری آجوں کو جنلایا) من جملہ، ایکے یہی ہے جوابھی بیان ہوا، کہ دہ لوگ ندعدل وانصاف کرتے ہیں

اس میں مومنین کومزید وعدہ بوازا گیاہے، اسلئے کہ جب ایکے دشمنوں کواتنے بڑے دُرسنائے گئے ، آف فیص خوتی نصیب ہوگی ، اوروہ اپنے اندر جوتزن و ملال رکھتے ہو گئے کہ کا فروں نے اٹھیں وہ بہتیائے ، ایکے عذاب کی خبرین کردل شخشرا کریئے ۔ اسلئے کہ فطرت انسانی ہے کہ انسان اپنے دعمی کی ذکت سے خوش کا در ترویج بھی تصافر فہیں تھا اور نہ بھی تھی نوائی میں موجود ہوں سے اہل اسلام پر ہاتھ کھڑ اکر کھیں۔ خطر و نہیں تھا اور نہ بھی کھی انسان کے اہل اسلام پر ہاتھ کھڑ اکر کھیں۔ ہاتھ کھڑ اکر کھیں۔

#### يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا ادْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ تَوْمُ

اے دہ جو ایمان لا عکے! یا دکر داللہ کی نعت کوا ہے او پر ، جب کہ قصد کیا ایک قوم نے

آنِ يَبُسُطُوۤ النَّيُكُمُ أَيُدِي مُهُمْ فَكُفَّ آيُدِي مَهُمُ عَنْكُمْ وَالْتُقُوااللَّهُ

کہ پھیلادیت تم پراپنے ہاتھ ، تواللہ نے روک دیا ایکے ہاتھوں کوتم ہے، اوراللہ ہے ڈرتے رہو،

#### وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكُلِ الْتُؤْمِنُونَ ٥

اورالله بی برایمان والے بحروسه رکیس

(اے وہ جوابمان لا بچکے یاد کرواللہ) تعالیٰ (کی فعت کواپنے او پر جب)۔

جنگ غطفان کے موقع پر بن انعلبہ کے جنگجولڑا کے اپنے سر دار دعثور۔۔یا۔غورث کی معیت میں بہاڑ میں چھپ کر بیٹے گئے تھے اور لنگراسلام پر نظر رکھے ہوئے تھے، کہ اچا تک سر دار نے آنخصرت بھی کو دیکھا کہ آپ لنگراسلام ہے بہت دورا ایک درخت کا تکیدلگائے اسر احت فر مار ہے ہیں، اس موقع کو نفیمت جان کر غورث تلوار کینچے ہوئے آیا اور آپ بھی ہے بولا۔ کہ استحصل جمعے ہوئی بیائے گا؟ آپ نے پورے اظمینان وسکون کے ساتھ فر مایا کہ۔۔۔ جمعے میرارب بچائیگا۔ اس جواب ہے اس پر الی بیب طاری ہوئی کہ اسکے ہاتھ ہے تلوار چھوٹ گئی، جے اللہ کے رسول نے اٹھالیا اور غورث ہے پوچھا کہ اب تو تا کہ بختے میر ان بچائیگا۔ اس جواب ہے اس پر الی بیب طاری ہوئی کہ اسکے ہے تھے میر ان بچائیگا۔ اس جواب ہے ساتھا کہ اس بھی کہ اسکے بھی ہے تھا کہ اس بھی ہے تھا کہ اس بھی کہ اسکار نے اسے معاف

کر کے ،اسکی تلواراسکو واپس کر دی اور وہ خود ایمان لے آیا اور اپنی قوم کوبھی جاکراسلام کی دعوت دی۔ یونئی۔ جبکہ آنخضرت ﷺ بی نفیم کے عاصرہ میں آگئے تھے، اور انھوں نے آپ تولی کردیئے کا ارادہ کرلیا تھا۔ الفقر۔ جب جب ایسے حالات آئے۔ () قصہ کہا اکم قوم نے کہ مجسلادی تم مراحظ ماتھ کالڑنے کیلئے ، (تو اللہ ) تحالیٰ

( کر قصد کیا ایک قوم نے کہ پھیلادی تم پراپنے ہاتھ ) لڑنے کیلئے، ( تواللہ) تعالیٰ (نے روک دیاان کے ہاتھوں کوتم ہے ) اوران کے ضرر کوتمہاری طرف سے پھیردیا۔ تو اپ او پر اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کو یادر کھو۔ (اوراللہ) تعالیٰ ہی (سے ڈرتے رہواوراللہ) تعالیٰ ( ہی پر) چاہئے کہ (ایمان والے بحمر وسر کھیں)۔۔۔۔

اس سے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں سے فرمایا تھا: اورتم پر جواللہ کی قعت ہے، اسکویاد
کر واور اس عہد و پیان کو جواس نے پیٹنگی کے ساتھ تم سے لیا ہے '' اور آ گے اب بیے فرمار ہا
ہے کہ، اللہ تعالی نے بخی اسرائیل ہے بھی پیٹھ عبد لیا تھا کیا تن انھوں نے اس عہد کو فراموش
کر دیا اور پورائیس کیا ۔ تو اسے مسلمانوں تم اس برائی میں یہود کے شل نہ ہوجانا ۔ کہیں ایسا
نہ ہو کہ عبد شخفی کی یا دائی میں تم بھی اللہ کے غضب، اس کی لعنت کا مصداتی نہ بن جاؤاور تم
ریجی ذات اور سیکنی ڈال دی جائے۔

۔۔نیز۔۔اس سے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں سے فر مایا تھا: 'تم پر جواللہ کی نتحت ہے،
اسکویاد کروجب ایک قوم نے تہماری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، قاللہ تعالی نے تم سے
اسکویاد کروجب ایک قوم نے تہماری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، قاللہ تعالی نے تم سے
مزیر برآں بیجی ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی کریم اور آ کے بعض صحابہ توآل کردیے کا
ارادہ کیا تھا، تحراللہ تعالی نے اپنے نبی اور ایکے اصحاب کوان یہودیوں کے شرعے محفوظ رکھا۔
سوای سلسلے میں اللہ تعالی نے یہود کی مزید شرارتیں اور خباشیں بیان کیس، کہ انھوں نے
صرف اللہ کے بی کے ساتھ ہی خباشت نہیں کی ، بلکہ انھوں نے خود اللہ کے ساتھ کے ہوئے
عہد وبیثاتی کو قر ڈوالا تھا۔

# وَلَقُكُ أَخَذَ اللَّهُ مِيْتًا قَ بَرْيَ إِمْرَاءِ يُلَ وَبِعَثْنَا مِنْهُمُ الْثَنَى عَشَرَ تَقِيبًا الله الله الله في الرائيون عضوط عبد اورجياان من عاره نتيب

وَقَالَ اللَّهُ إِنَّى مَعَكُمْ لَيِنَ اقْمَتُهُ الصَّلَوْةُ وَالْتَيْثُو الزُّلُوةَ وَامْنَتُهُ

مر الله والله وال

کفارہ کردیں گے ،اورتم کو داخل کریں گے ان جنتوں میں ،جن کے بیچے نہریں بہتی ہیں۔

فَمَنِ كُفَرَ بَعْدًا ذَٰ لِكِ مِنْكُمُ فَقَدُ ضَلِّ سَوَآء السَّبِيلِ \*

تو جوکافر ہوااس کے بعدتم میں ہے، تو بے شک بہک گیاسید ھے داستہ ہے۔ د

(اور) ذہن نشیں رکھوکہ (بیٹک لیا تھا اللہ) تعالیٰ (نے اسرائیلیوں سے مضبوط عہداور بھیجا ان میں سے بارہ نتیب) جوائی توم کے احوال کی تکرانی کریں (اوراللہ) تعالیٰ (نے فرمایا کہ) علم و

قدرت دنصرت کے لیاظ سے ( میں تمہارے ساتھ ہول ) تمہارے دشمنوں پرشھیں فتح ود نگا،البتہ (اگر تم قائم کرتے رہے نماز کو ) اس کی شرطوں کے ساتھ، (اور دیتے رہے زکو ق) اینے ستحقین کو، (اور

مانتے رہے میرے رسولوں کو) دل کی سپائی کے ساتھ، (اور) نفرت آمیز (تعظیم کرتے رہے ان رسولوں کی ) (اوراللہ) تعالی (واسلے) لیعنی فی سمیل اللہ (قرض حسند دیے رہے)۔

قرض حسن ہے و نظی صدقات مراد ہیں، جو حلال، پندیدہ اور بہترین مال ہے دیے جائیں۔ دلی رغبت ہے، ند کہ جبر واکراہ ہے۔ اور خلوص ہے، کہ اس میں ریاء اور شہرت کو

ہرگز دخل نہ ہو۔اور نہ ہی دیکر کسی کا دل دکھایا جائے۔

( تو ہم) ضرور ( تمہارے گناہوں کا کفارہ کردیگئے ) لینی تم ہے تمہارے گناہ دور کردیگئے ( اور ) ضرور ( تم کودافل کریگئے ان جنتوں میں جنگے ) درختوں اور مکا ٹوں کے (یچنو میں بہتی ہیں )۔ اس ارشاد میں پہلے گناہوں کی معانی کی خوشخری سائی گئی۔اس سے بندے کی صفائی ہوگئ، چربہشت کا مورہ بہار سایا گیا۔اسطر ت اسے کو یا زیورات سے مزین کردیا گیا، اور قاعدہ ہے کہ پہلے صفائی ہوتی ہے، چھرتز کمیں۔

(توجوکافر ہوااس) عہدو پیان اوران شراکط (کے بعد)، جن شراکط کی بخت تاکیدیں کی گئیں،
ایک تاکیدی شراکط کا بھی پاس و کھا ظاہیں کیا اور منکر ہوگیا (تم بھی ہے) اوران شراکط کی بخت تاکیدیں کی گئیں،
ایک تاکیدی شراکط کا بھی پاس و کھا ظاہیں کیا اور منکر ہوگیا (تم بھی ہے) اوران شراکط کی بیرانہیں ہوا
(تو) وہ (بیشک بہک گیا) اور واضح طور پر بھٹک گیا (سید بھی راستہ ہے)۔ الغرش۔ وہ بہت بڑی
غلط روی کا شکار ہوگیا۔ اس پر اسکا کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔ بخلاف اس کے جو اس ہے تل غلطی کا
مرتکب ہوا۔ اسلئے کہ اسکی و غلطی بوجہ استہا ہو کتھی اور ایسے آوئی کا عذر بھی مسموع ہوسکتا ہے۔
مرتکب ہوا۔ اسلئے کہ اسکی و غلطی بوجہ استہا ہو کتھی اور ایسے آوئی کا عذر بھی مسموع ہوسکتا ہے۔
مرتکب ہوا۔ اسلئے کہ اسکی و غلطی بوجہ استہا ہو کتھی اور ایسے آوئی کا عذر بھی مسموع ہوسکتا ہے۔
مرتکب ہوا۔ اسلئے کہ اس واقع ہے ، کی طرف بجرت کرجا نمیں۔ ان اند تعالی نے تھم فر بایا
تعبیر کیا گیا ہے۔ ان میں کتعانی جبارین متیم تھے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالی نے فر ما یا کہ
بیر کیا گیا ہے۔ ان میں کتعانی جبارین متیم تھے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالی نے فر ما یا کہ
بیر کیا گیا ہے۔ ان میں کتعانی جبارین متیم تھے۔ بنی اسرائیل سے طوا واوران جبارین جبارین متیم تھے۔ بنی اسرائیل سے طوا واوران جبارین ہوں سے شکال دو۔
میں دیارے آخیوں وہاں کی سکونت مقرر فر مائی ہے، تم وہاں چلے جاوا وران جبارین ہوں۔
میں وہاں سے نکال دو۔

ائی بڑی قوت وطاقت کے رعب میں مت آنا اور نہ ہی خوف کھانا ، اسلئے کہ میں تہہاری مدکرونگا۔ اور حضرت موی سے فرمایا کہ آپ انکی قوم میں بارہ سردار مقرر فرما ئیں ، جو کہ ہر برادری کا علیحدہ علیحدہ نمائندہ ہو۔ لیکن شرط میہ کے دہ دیا نت دار ہو، اور ان سب کی ذمہ داری ای کے سرد ہو۔ اور جوا دکام صادر کئے جائیں انکا جراءا کئے سرداروں کے ذمہ ہو۔ چنا نچہ۔۔ انھوں نے خودا پنے بارہ سردار منتخب کئے اور ان سرداروں نے اپنی اپنی برادری کی کھالت کا ذمہ لیا اور چل پڑے ہو موی النگائی نے ان سرداروں کو حالات کا جائزہ لینے کہلئے ارض کھان میں بھیج دیا، تاکہ معلوم کریں انکا چال

ان سرداروں نے جب دیکھا کہ بیکنعانی بڑے ہی موٹے عظیم الجیثہ اور قد آورلوگ ہیں اور بہت طاقتور ہیں، آو دولوگ ہیں اور بہت طاقتور ہیں، آو دولوگ بید عالات اپنی برادری میں پھیلا دینے ۔ صالات اپنی اپنی ہیں پھیلا دینے ۔ صالات اپنی اپنی اپنی ہیں پھیلا دینے ۔ صالات اپنی اپنی میں میں بہداری کونہ بتانا، کیکن افھوں نے عہد تھی کی ۔ صرف دو حضرات اس معاہدہ رمنتی کا رہے۔ ۔ حضرت کالب بن بوقاج کہ یہودا کی اولا دیے تتیب تتھے۔

بن اسرائیل میں دغد فد پڑ گیا اور اضطراب پیدا ہوا کہ ہم ان جباروں ہے کیو کو لؤیں ہے ۔۔ الحقر۔۔وہ خدائے اور مطلق کی نصرت واعانت پر بحر وسد ندکر سکے، بلکه اپنی جسارت کا مظاہرہ کیا اور حضرت موئ ہے بول پڑے کہ اے موئ! 'آپ اور آپ کا رب، دونوں جائیں، سووہ جنگ کریں، ہم یہاں بیٹے والے ہیں۔ الد تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے اپنے وعدہ کے مطابق حضرت موئ کو ان جبارین پر غلب عطافر مادیا اور یہ عبد شکل تم تیں دہ گئے۔ انھوں نے صرف بھی اکیا کہ عبد شکل تم تیں کہ بھی میں النظام کا اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد انہوں نے بہت سارے رسولوں کو شہید کر ڈالا اور آسانی بلکہ موئی النظام کی خلاف ورزی کی۔

فَيَمَا نَقْضِهِمْ مِّيْنَا قَهُوۡ لَعَنّٰهُوۡ وَجَعَلۡنَا قُلُوۡ بَهُوۡ قَٰسِيَةٌ ۚ يُحْرِفُوۡ ۞ الْكَلِمَ ان کے اپنے عہد کوتو ڑ دینے کی وجہ ہے ہم نے مردود بنادیاان کو، اور کر دیاان کے دلوں کوخت۔ الٹتے پیلنے ہیں لفظوں کو عَنْ قَوَاهِٰعِهُ وَنَنُوْاحَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُوْايِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَظَّلِعُ عَلَى خَآيِنَةٌ قِنْهُمُ ان کی جگہوں ہے۔اوربھول گئے ہڑا حصہ جواُن کوفیعت کی گئی تھی۔ اور ہمیشہ آگاہ ہوتے رہو گےان کی ایک شایک خیانت پر الرقليلامِنْهُ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْرُ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ<sup>©</sup> گرتھوڑے ان میں ہے، تو ان ہے عفوے کا م لواور درگز رکرو۔ بے شک الله محبوب رکھتاہے احسان کرنے والول کو● ( پس استے اپنے عبد کوتو ژوینے کی وجہ سے ہم نے مردود بنادیا ان کو ) لیعن ہم نے انکواپی رحمت ہے محروم کردیا۔یا۔ انھیں بندر وخنزیر بنادیا۔یا۔ہم نے ان پر جزبیقائم کر کے ذکیل وخوار كرديا (اوركرديا اسكے ولوں كوسخت) اس قدركي نشانياں و كيضے اور خوف كى باتيں سننے سے اسكے ول میں کچھا ژنبیں ہوتا۔ ایکے دل اس پقر کی طرح ہیں جن میں بالکل زمینبیں ہوتی جے ْ قاسیهُ کہاجا تا ہے۔انکی بخت دلی اورفکری گمرہی کا عالم پہ ہے، کہ بیرخدا کے کلام بلاغت نظام ہے اثر قبول کرنے کی بجائے ، خوداس کلام ہی کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ چنا نچہ۔ (اللّتے بلٹتے ہیں) کلام البی کے (لفظوں کو اکل جگہوں ہے) یعنی پھیرتے ہیں کلمات تورات کو۔۔یا۔آٹخضرت ﷺ کی صفت کی جگہ پردوسری صفت رکھ دیتے ہیں۔۔یا۔ توریت کے کلمات میں تاویلات فاسدہ کرتے ہیں۔ (اور)اس تحریف کی نوست سے ( بھول محتے برا حصہ، جوانکو قبیحت کی گئی )اللے کے گئا

ر اورب سے انسان کو بہت می نیک ہا تیں بھول جاتی ہیں۔ کی خوست سے انسان کو بہت می نیک ہا تیں بھول جاتی ہیں۔

\_\_\_\_\_ جو لنے \_ مراد ہے ضائع کردینا۔ اس صورت پیس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ انھوں نے توریت ہے۔ یہ مطلب یہ ہوا کہ انھوں نے توریت ہے۔ یہ ہوا کہ کردیا۔ الحاص ۔ انھوں نے توریت پیش کریف کی اور جو کچھان پر نازل ہوا انھوں نے ضائع کردیا ، کیونکہ انھوں کچھ حاصل نہ ہو کا در حوکا اور خیانت ان کی عادت بن چکی ہے۔ اور نہ صرف انجی عادت بن چکی عادت ہے، بلکہ اٹے اکا بر بھی یوں بی سے کہ دھوکا بازی اور غداری انجی عادت بن چکی تھی۔ تو یہ لوگ اپنی خیانت اور دھوکا بازی کو لاکھ چھپانے کی کوشش کریں، کیان چھپانے کی کوشش کریں، کیان چھپانے کی کوشش کریں، کیان چھپانے سیکیں گے۔

(اور ہمیشہ آگاہ ہوتے رہوگان) یہودیوں (کی ایک ندایک خیانت پر) (گر) عبداللہ بن اللہ خیانت پر) (گر) عبداللہ بن سلام اور انجاضاب جیسے (تھوڑ ان میں ہے) ہیں، جو خیانت نہیں کرتے۔ بایں ہمد۔ اگر بید نیے کا بید خیانت کرنے والے تو بہرکے ایمان قبول کرلیں (توان سے عنو سے کام لو، اور ) اگر جزید دیے کا التزام کرلیں، توان سے (ورگز رکرو)، اور انھیں ایڈاء ندو۔

اس توجید پریآیت منسوخ نبیس ہوتی رکین اگرید عنی لیاجائے کدان کومطلقاً معاف کرواورا کوایڈاء پنچانے سے ہرحال میں منے چھےرلو۔ایی صورت میں یہ آیت سیف یعنی کا تو الذیدین کد یکھ منون کا بلید و کدیا ایک جو الذیور سے منسوخ ہے۔

ایمان والوا محصین درگزر کرنے کی ہدایت اسلئے دی جارہی ہے کہ (بیشک اللہ) تعالی (محبوب رکھتا ہے اصان کرنے والوں کو)۔

اس ارشادیں درگز رکرنے کی علت کی وضاحت کے ساتھ ساتھ فرما نبرداری کی طرف ترغیب بھی مطلوب ہے، اس سے بیھی ٹابت ہوا کہ جب ایک کافر خائن سے درگز رکرنا مستحسن ہے، تو پھراسکے غیر سے تو بطریق اولی درگز رکرنا چاہئے۔۔ندکورہ بالا بیان یہود یوں ہے تعلق ہے۔۔۔۔

وَصِى النَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّا لَصَرِى اَخَنْ مَا مِينَا قَدُمُ فَنَسُوُ اِحَظَّا مِّمَّا فُكُرُوُ اللهُ وَ ادران اوکو سے بخوں نے اپ ککہا کہ ہم نسادی ہیں، ہم نے ان مے مغیوط ہدایا تا ہمول کے حصہ جمی انھیں نیعت کا گئی، فَاغْرَیْنَا بَیْنَعُهُ مُو الْحَکا وَقَا وَ الْبَعْضَاءَ اللّٰ یَعْوِمِ الْقِیلِمَةِ \* تو دال دی ہم نے ان میں ہا ہی دشی اور بغض، تیامت ہی۔

#### وَسَوْفَ يُنَبِّنُهُ وُاللهُ بِمَاكَانُوْ ايَصْنَعُونَ

اورجلدالله أنحيس بتادے كاجوكر يكے بيں،

(اور) الحكے سوا (ان لوگوں سے) بھی ( بخصوں نے اپنے كوكہا كہ ہم نصار كی ہیں)۔ تو خواہ انھوں نے اپنے تئیں خود كونھر انی كہا۔ یا۔ نصر ان یا ناصر نام كے دیہات كی طرف اپنے كومنسوب كیا، جہال اس وقت حضرت عیلی قیام پذیر تھے۔ یا۔ اسلے كدوه اے كوانسار اللہ كتے ہی تھے۔

بہرتقدر (ہم نے اُن مے مضبوط عہدلیا) جس طرح یہود ہے ہم نے لیاتھا، (ق) وہ بھی (مجول گئے ) اور نظر انداز کردیا وہ عظیم (حصہ) یعنی اُنتہاع فار قلیط بلفظ دگرا تھرس ﷺ کی بیروی، (جسکی اُنتیس نصحت کی گئی تھی تو ) عہدشخنی کی نحوست کے سبب (ڈال دی ہم نے ان میں باہمی دشمنی اور بغض) اور وہ بھی چندر وزکیلے نہیں، بلکہ (قیامت تک) کیلئے۔ اور وہ اسطر تے کہ نصار کی کے تین فرقے ہوگئے۔

﴿ إِلَى السَّلَو ربي: جو كمت ميس كفيكي السَّلِيعَ خدا ك بيت ميس-

در مرے حضرت میلی، اور تیس کی دواللہ، دوسرے حضرت میلی، اور تیسری انگی والدہ حضرت مریم۔

﴿٣﴾ \_ يعقوبيه: جو كتبة بين كه حضرت عيسى خودخدا بين \_ \_ \_ ان مين برايك فرقه دوسر \_ فرقے كاجاني دشمن ہے \_

ندکورہ آیت زیرتغیر کا بید بھی معنی کیا گیا ہے کہ ہم نے یہود ونصار کی بیں عداوت پیدا کردی، جسکے بنتیج میں ان میں آپس میں بڑی خونی معرک آرائیاں ہوتی رہیں اوراگر بھی کہیں ان میں خاہری میل ملاپ نظر آیا، وہ خالص منافقانہ تھا۔ بڑخض دوسر کو تباہ و برباد کرنے کی نگر میں مستقل لگار ہا اوراگر کی کو اپنے مخالف کو نقصان پہنچانے کا ذرا بھی موقع میسرآیا، تو اس نے اسے ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ سارے یہود ونصار کی اس خام خیالی میں ندر ہیں کدان کے کرتو توں کی کہیں کوئی ہو چھ پچھ ٹیس ہوگی، اورائے گذرے کر دار جواتی ذات میس ایسارائے ہوگئے، کو یا بیدا فعال انہی کی صنعت ہیں، اکون خاہر نہ کیا جائیگا۔

وہ غورے میں کہ عنقریب (اور)بہت ہی (جلد) بروز قیامت (اللہ) تعالی (انھیں بتادیا) اورآگاہ کردیا کہ دو (جوکر مجھے ہیں)،اورجس گندے کردارے مرتکب ہو چکے ہیں،اسکا بدلہ کیا ہے؟

اوراسکی سزاکیاہے؟۔۔۔

س کے پہلے آتیوں میں اللہ تعالی نے بیان فر مایا تھا کہ یہود ونساری نے اللہ تعالی ہے ہور ونساری نے اللہ تعالی ہے ہور ونساری نے اللہ تعالی ہوئی کتابوں کے احکام پڑم ٹیس کیا۔ اسکے بعد اللہ تعالی انکو پھراسلام کی دعوت دے رہاہے اور بیفر مایا کہ ہمارا نی تم کو تہاری کتاب کی وہ باتیں بتاتا ہے جن کو تم پار جھوات ہور۔ حالانکہ ہمارے نی المی ہیں، انھوں نے کسی در سگاہ میں تعلیم حاصل میں کی ۔ اسکے باوجود اٹھا تمہاری کتاب کی باقول و بٹانا، اسکے بجرات میں ہے ہے۔

یہودر ہم کی آیت کو چھپاتے تھے اور جن یہود یوں نے منع کرنے کے باوجود ہفتہ کے دن شکور کیا رہان ہیں انکو بندر بنادیا گیا، اسکو بھی وہ چھپاتے تھے اور ہمارے نی بھی نے ان امور کو بیان فرما دیا اور ہمارے نی بیان شکو بندر بنادیا گیا، اسکو بھی وہ چھپاتے تھے اکو نبی نے نئیس بیان فرمایا، کیونکہ مانے بیان ہے دین کی کو کیمود چھپاتے تھے انکو نبی نے نئیس بیان فرمایا، کیونکہ مانے میان سے دین کی کوئی غرض وابستہ نہیں تھی۔ اب انھیس کتا ہوں کو ناطب فرمایا، کیونکہ مانے دیل کوئی غرض وابستہ نہیں تھی۔ اب انھیس کتا ہوں کو ناطب فرمایا، کیونکہ مانے دیل کیا۔ ۔۔۔۔

جس ہے آپ نے درگز رکی؟ اس نے بیسوج کرسوال کیا تھا، کداگراب رسول اسکو بتاتے ہیں، تو ہمیں کہنے کا موقع مل جائیگا، کد کہاں آپ درگز دفر مارہ ہیں، آپ ہم کو بتا تو دیا۔ اسطر ح ہم قول وفعل میں تضاد دکھا کرا تکو باطل قر ارد ہے سیس گے۔ یمر۔ سرکار نے اسکے اسسوال کا جواب نہیں دیا، ملک اپنارخ چیمر لیا۔ اس نے دوبارہ، پھرسہ بارہ ہیں سوال کیا، آپ نے ہر باررخ پھیرلیا۔ یہودی نے جب ہر مرتبہ آپ کی ہیں۔ النفاتی دیکھی، تو اے آپ اورابیا کیوں نہ ہوتا، اسلے کہ۔۔۔۔

(بیشک آگیاتم میں) گراہی کے اندھیر بے دور کرنے والا (اللہ) تعالیٰ ( کی طرف ہے) شکل مجدی میں (ایک نور اور) اس نور کی معرفت کرانے اور اسکی لائی ہوئی خداوندی ہدایات کو پیش کرنے کیلئے (روش کتاب) جس نے شرک اور شک کی ظلمتوں کو کا فور کر دیا، اور بہت می حق کی باتیں جولوگوں پر خفی تھیں، اسے ظاہر کر دیا۔

يَّهُوكَ بِ اللهُ مَنِ النَّهُ رِهُوانَهُ سُبُلِ السَّلْمِ وَهُوَ جُهُوهِنَ مايت عطافرها تا به اس به الله اس ك جوبل إلى اس ك خوث كيك سلاقى كارامول كى، اور تكال ويتا به ان كو الظُّلُلُونِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْ يَهِ وَيَهُدِي يُهِهُ إِلَى صِرَاطٍ هُسُتَقِيْدٍ ۞ الظُّلُلُونِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْ يَهِ وَيَهُدِي يُهِهُ إِلَى صِرَاطٍ هُسُتَقِيْدٍ ۞ المرور ل بردن عرف كرف ابي عمر بدارراه و ديتا بسيدى.

اوران كردرميان كى بيدافر ماد بجو جا ب-اورالله برجاب رقادر ب

(بیک کافر ہو گئے جو بولے کہ اللہ) تعالیٰ (مسح ابن مریم بن ہے)۔ان جاہوں کی عقل مل ميربات نداسكى كه مال توبيغ بص مقدم مواكرتى ب، اور بيئا حادث مواكرتاب بجوحادث مووه خدائیں ہوسکتا۔ دوسری بات ہے ہے کہ مال بڑی ہوتی ہے اور بیٹا چھوٹا، اور بیہ بات بعیداز قباس ہے تھوٹا بڑے کا خدا ہو، اور چر کا وجود بعد میں ہو، وہ اپنے سے پہلے موجود کا خدا ہو۔ الغرض۔ نجران کے صاریٰ کے فرقہ و یعقوبیہ، کی جہالت خودانمی کے قول سے ظاہر ہوجاتی ہے، کہ ایک طرف حضرت سے

کوخدا کہدرہے ہیں، دوسری طرف این مریم بھی مان رہے ہیں۔ اے محبوب! انھیں خاموش کن جواب دیدواوران سے (کیوکون قابور کھتاہے کچھ بھی اللہ) تعالیٰ (سے، اگر ارادہ فرمالیا) اس نے (کمہ) موت وفناکے ذریعے (ہلاک کردے سے این مریم اور) بفرض حیات (انکی ماں اور ڈیمن پرجو) جوموجود (ہے) ان (سبکو)۔۔۔

\_ الخضر\_ اگراللہ تعالی کا ان سب کوموت وفتا کے ذریعہ ہلاک کرنے کا ارادہ ہوجائے ، تو

کون ہے جواللہ تعالیٰ کے اراد بے سے اے روک سکے اور انھیں انگی ہلاکت ہے بچا سکے، جیسے کے حضر سے بیا اسکے، جیسے کے حضر سے بیٹی النظیمانی کی والدہ کوموت دی، تو کوئی مانع نہ ہوا۔ الغرض۔ آیت کر پمریس

کے سرے میں انسیقی ہوئی و دھ وہی رہا وہ کہ اور ایک میں اور ایک میں میں میں میں کہ اور واضح دھنے ہے۔ اور واضح دھنے ہے اور واضح کرنا ہے کہ اگر انڈو تعالیٰ کی کوموت دینے کا ارادہ فریائے ہوئا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔

رو ہے یہ دو الدی میں اور در سے رہیں اور اور پھر حق تعالی ان پروفات طاری کرنا چاہے، تو کسی میں یہ قدرت نہیں کہ انھیں موت سے بچا سکے۔۔الحاصل۔ سے اورائکی ماں دوسر سے سارے ممکنات کی طرح مغلوب ومقبور وقابل فنا ہیں اورا لیے کو خدا جاننا نہ چاہئے۔ تو اے نصرانیو! جب تم لوگوں نے بی بی مریم کی موت پر الند تعالیٰ کی قدرت و کھے لی، تو پھرتم

ہی غور کر دکہ باقیوں کی موت اس کیلئے کب نامکن ہے؟ (اور) نامکن ہونے کا سوال ہی کیا ہے،اسلئے کہ(اللہ) تعالیٰ ہی( کیلئے ہے ملکیت آسانوں

اورزین کی اورائے درمیان کی ) آسانوں اورزمینوں اورائے مابین جو پھیے ہسب کاسب اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، وہ ان سب پرقدرت تامہ اور کمل قبضہ رکھتا ہے۔ وہی تمام اشیاء پر ایجاد أواعدا ما واحیاءً وامائة ، مطلقاً تصرف کا مالک ہے۔ اسلے سواکسی کونیداستقلالاً تصرف کاحق ہے، نہ بن اشتراکا۔ بنابریں

۔ صرف وی الوہیت کا متحق ہے کی کواس کے سوابیا تحقاق نہ حاصل ہے، نہ ہوسکتا ہے۔ وہ انواع تخلق میں (پیدا فرمادے جو جاہے) اور جس طرح جاہے، (اور) اپیا کیوں نہ ہو، اسلے کہ (اللہ)

تعالى (برماع برقادر م) وه جو جائے كرے۔

اگر چاہے تواصل کے بغیر پیدا کرے، جیسے آسان وزیٹن کے اندر کی چیزیں۔ چاہے تو کسی اصل سے لین اسکے جنس سے نہیں، جیسے آدم الطبطانی اور دیگر بہت سے حیوانات کی تخلیق۔ ای طرح کسی ایک اصل ہے، جواسکی ہم جنس ہو، کین مادہ سے، جس میں زکاد طل

نہ ہو، جیسے عینی القلیما کی تخلیق ۔۔یا۔ دونوں کا دخل ہو جیسے باتی تمام انسانوں کی تخلیق ۔۔یا۔ ان تخلیق میں کے غیری السلط نہ ہو۔ جیسے عام مخلوق کی تخلیق ۔۔یا۔ ان تخلیق میں کی فورا مطر بنائے، جیسے مجرے کے طور پر برندوں کی تخلیق، اور مردوں کو زندہ کرنے، کو راسط بنایا، کین ان کو راسط بنایا، کین ان سب کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگی، نہ کہ کی اور کی طرف۔ او پر کے بیان سے ظاہر ہو چکا کہ یہودونصاری مسلس عہد تکئی اور سرکشی کرتے رہے اور فدائی عذاب و عماب کا شکار بھی ہوتے رہے، لیکن ان کو اپنے تعلق سے نوش فہنی بہت تھی خدائی عذاب و عماب کا شکار بھی ہوتے رہے، لیکن ان کو اپنے تعلق سے نوش فہنی بہت تھی ۔۔یا۔۔ وہ دوسروں کو بے وقوف بنانے کیلئے جان بوجھ کر ڈیگ ہا تکئے کے عادی ہو چکے ۔۔۔

وقالت اليهود ووالتصارى فحن البَنو الدور ووونسارى بود والتصارى في البنو والحبارة والحبارة والتصاري المحدد والمتحدد الديد و التحديد والمتحدد المرابع المرابع المحدد المرابع المحدد المرابع المحدد المحد

مہریانی میں باپ کےمثل ہے۔اورہم لوگ قرب ومنزلت میں اٹکی اولا دیےمثل ہیں۔ چنانچہ۔ ہمیں الڈ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، جو دوسروں کونصیب نہیں۔اب اگر بھی کبھاروہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، تو وہ ناراضگی صرف ای طرح کی ہے، جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے (اور)۔ یونمی۔ وہ۔ نیز۔ بولے کہ ہم خدا کے (پیارے ہیں) اور اسکے چاہنے والے ہیں۔

توائے مجوب!ان کو فاموش کن جواب دیدواوران سے (کہوکہ)اگرتم اپنے وعوی میں سے موقع بنا کو میں اسے موقع کی بنا ہوں ک موقع بنا کو المحرم پر عذاب کیوں) نازل (کیا) گیا (تمہارے گنا ہوں کی وجہ سے) کبھی شمیس قتل کیا گیا بھی تم قیدی ہے، بھی تمہاری شکلیں بدل گئیں،اور پھر ارکا بھی شمیس اقرار ہے، کہ کل قیارت

میں شخصیں عذاب میں مبتلا کیا جائےگا ، اگر چہ بقول شا ، وہ گنتی کے دن ہی سہی ، کہ جنتی تمہارے آباء و اجداد نے پچھڑے کی پرستش کی ۔

بولو کہ اگرتم اپنے مگان فاسد میں سے ہو، تو پھرتم ہے ایسی غلطیاں کیوں سرز دہو کیں اور سمیس ایسے عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا۔ ( ہلکہ تم ) عام (بشر ) کی طرح ( ہو، اللہ ) تعالیٰ ( کی تطوقات ہے ) ۔۔۔انفرض۔۔ تم عام انسان ہو، جیسے دوسرے اللہ تعالیٰ کی عام مخلوق ہے۔اور شمیس کی تتم کی بزرگ اور شرادنت حاصل نہیں۔ (وہ) رب کریم اپنی تخلوقات میں سے ( بخش وے جسکو چاہے اور عذاب دے جسکو چاہے ) لہٰذاوہ اپنے او پراور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے بخش دیتا ہے اور جو اسکواور اسکے رسولوں کونہیں مانتے ، اپنے عدل سے ان پر عذاب ناز ل فرما تا ہے۔

۔ الخقر۔ اللہ تعالی خالق کل، قادر مطلق ہے (اوراللہ) تعالی (بی کیلئے ہے حکومت آسانوں کی اور زمین کی اور اللہ کی درمیان) جو کچھ ہے ان سب (کی ،اور) بالآ خرسب کو (اس کی طرف مجرنا ہے) اور قیامت میں اسکی بارگاہ میں حاضری دین ہے۔ اسکے سوانہ کوئی استقلالا مالک ہے اور نہ بی اشتراکا۔ قیامت میں جو ہرایک کو جزا۔ یا۔ سزاہوگی، اسے کوئی روکنے والانہیں۔

#### وَاللَّهُ عَلَى كُلِّى شَكَيْ وَقُرِي يُرُّونَ

اور الله برجاب يرقادر ٢٠

(اےاہل کتاب) کان کھول کرین لوکہ ( بیٹک آئیا) ذریعیہ رضائے الٰہی بن کر ( تمہارے یاس ہمارارسول، جو کھول کر ہماراتھ کم ظاہر کر دیتا ہے تم پر ) ۔ بس ای کی مخلصا ندا طاعت و ہیروی کرو، میں خود تصهیں اپنامحبوب بنالونگا۔ اور بیکنی بڑی بات ہے۔ یا در کھوکہ تمہارا خدا سے رامنی ہونا کوئی فاص بات نبین، بلکه خاص بات توبید به که خود خداتم سے راضی موجائے۔ اور بیمقام ای کوحاصل موتا ہے جوسرایا اخلاص ہوکر اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت وا تباع کرتا ہے۔ اور بیروہ رسول ہے جوتم پر معوث کیا گیا (رسولول کا سلسلہ وف جانے بر)، یعن حضور ﷺ ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت رسل كرام ميم الله كاتشريف أورى اوروحي كي آمر بهي منقطع تقي \_ كويا آپ كتشريف لان كي

ذ ہن نشین رہے کہ رفع حضرت عیسی التکافیلا تک پیسلسلہ رہا کہ انبیاء ملیم السلام سے جبکہ ایک واصل بحق ہوتے ، تو دوسرے تشریف لاتے ۔ گر حضرت عیسیٰ کے آسان برا ٹھا گئے جانے کے بعد، سیدالانبیاء کے عہد تک بربنائے قول شہور تقریباً ۱۰۰ سال گزر گئے کیکن کوئی صاحب دی وکتاب نی نہیں آیا ۔ بعض روایات میں اس عبد میں حار نبیوں کی آمد کاذ کر ہے، تو زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ وہاں نبی کا اطلاق ان نفوسِ قدسیدر کھنے والوں پر کردیا گیا ہ، جومظہرشان نبوت تھے، اسلئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فترت ٔ ہے اپنا احسان جتلایا ہے۔ بیاسی وقت سیح ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسلی کے بعد اور حضور سے پہلے کوئی اور نبی ندہو اور عرصہ دراز گزرجانے کے بعد اٹھیں بخت ضرورت محسوں ہوئی ہو، تا کہ انکی ضرورت کے بورا کرنے میں وہ مجھیں کہ اب ہمارے او پر نعمت ورحمت کا درواز ہ کھلا ہے۔

'فترت' کا تقاضہ یمی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ورنداگر درمیان میں کوئی اور پیفبر ہوتا، تو انکو جت بازی کا موقع کیسے ملتا اور ان کیلئے اس عذر کو پیش کرنیکی گنجائش کہاں ہے تکلتی کہ جارے ہال کوئی بشیرونذ برنہیں آیا،جس عذر کا درواز ہبند کرنے کیلئے نبی آخرالز مال کو مبعوث کیا گیا۔ ویسے بھی روایتوں میں اس'عهد فترت' میں خالد بن سنان اور ایکے سواجن بزرگول كيليخ نبي ہونے كا گران كيا كيا ہے،ان ميں ہے كى نے بھى اپنے نبي ہونے كادعويٰ

نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے رسول کا بیفر مانا کہ: 'میں حضرت عینیٰ ابن مریم کے قریب تر ہول میرے اور اننے درمیان کوئی نبی نہیں'۔ میں نے جوعرض کیا ، اسکوران آ وانسب قرار دینے کیلئے کافی ہے ۔۔ الخضر۔ زمانہ وفترت میں جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، اپنے رسول کومبعوث فرمانا، اگرا کیک طرف رب کریم کا احسانِ عظیم ہے، تو دوسری طور اس عہد میں رہنے والو! خدا کو یہ پہنونہیں تھا اور اسے بیمنظونہیں تھا۔۔۔۔

سابقہ ارشادات ہے دوسری وجہ مناسبت سیہ کہ اس سے پہلے رکوع میں سیدنا محمہ وہ اللہ کی رسالت اور ثبوت کو بیات کے تقاور رہی ہتایا تھا کہ یہود آپ کی نبوت کو نبیل مائے۔
اس رکوع میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ جو یہود کے عناد پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک بیہ کہ دوسرے بیک انھول نے ارض فلسطین میں داخل ہوئے اور جہارین کے خلاف کرئے ہے انکار کیا۔
مونے اور جہارین کے خلاف کرئے سے انکار کیا۔

ان آ يول ي وي كريم الله كول ويا مقدوب كداكر يهود عناد كريب أيك رسال

گوئیں مانے ، تو آپ اس سے دل گرفتہ نہ ہوں۔ عنا دنوان کی سرشت ہے، بیاس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت موٹیٰ کی نافر مانی کر بچکے ہیں تواے میرے پیارے مجوب! ﷺ اپنے نگاہ کم وادراک میں اس واقع کو عاضر کر لو۔۔۔

#### وَاذْ قَالَ مُوْسِى لِقَوْمِه لِقَوْمِ اذْكُرُوْ الْحِمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ اذْجَعَلَ

اور جب كهاموي ني تقوم كو، "ات قوم يا دكر والله كي نعت كواين او ير، كه بيداكيا

# فِيُكُوْ ٱلْبِيَاءَ وَجَعَلُكُوْمُ الْوَكُاءَ وَالتَّكُونَا الْمُ يُؤْتِ آحَمَّا الْمِنْ الْعَلَمِيْنَ •

تم بي انبياءكو، اورتم كوبناديا بادشاه، اورتم كوديا جوكسي كونه دياآج سارے جہال بين

(اور) یاد کرو (جب) که (کہاموی نے اپنی قوم) بنی اسرائیل (کو،اےقوم یاد کرواللہ)
تعالی (کی) خاص (فعت کو) جواس نے تمہارے (اپنے اوپر) نازل فرمائی، وہ یہ (کہ پیدا کیاتم میں
انجیاء کو) تاکہ تصییں راوح دکھا کیں اور کسی امت میں اس قدر نبی مبعوث نہیں ہوئے، جینے بنی اسرائیل
میں ہوئے (اور تم کو بنادیا بادشاہ)، لین تم باری برادری اور قوم ہی ہے بادشاہ ہوئے۔

۔۔یایا کہ۔۔ایک دور تھا کہ تم غلام وتکوم ہو کر فرعون والوں کے ملک وحکومت میں تھے اور تالع ہو کر آخوں کے الدو خود و تقار بنادیا۔ یا یہ کہ۔۔اللہ تعالی نے تم کو خدام و تو د تقار بنادیا۔ یا یہ کہ۔۔اللہ تعالی نے تم کو خدم و الا بنادیا کہ تم نے اپنے لئے خدام و تو کر مقر کر لئے ، ور نہ اس سے پہلے یہ رسم نہ تھی۔۔یا یہ کہ۔۔ شعیس آ راستہ محلات اور بلڈ گوں والا بنادیا جہاں آ کر سکون و قرار حاصل ہو، اور جہاں خدمت کیلئے خدام حاضر ہوں۔ان اشخاص کو بھی ملوک کہا جاتا ہے جنگی بڑی بڑی بری کو تھیاں ہوں ، ان میں باغات گے ہوں ، اور ان میں ہروقت پانی جاتا ہے۔ جنگی بڑی بری کو تھیاں ہوں ، ان میں باغات گے ہوں ، اور ان میں ہروقت پانی جاری روتا ہو۔۔افتقہ۔۔فرکورہ بالاتمام قعمتیں بنی اسرائیلیوں کو عطافر مائی گئیں۔

(اور) اتنائیس بلکدا ہے بنی اسرائیلیو! (تم کو) کعنی تبہارے مورثوں کو (دیا) اللہ تعالی نے (چوکسی کو فیدویا آج سارے جہاں میں)۔ مثلاً: دریا کا بھٹ کر راستہ دے دینا، تبہارے دشنوں کا دوب کر مرجانا، اور تبہارے دروں کا سابیر کرنا، من وسلوکی کا نزول، اور دیگر بڑے ہوے امور، اللہ تعالی نے صرف تسمیس عطافر مائے۔ الختر۔ حضرت موکل نے اپنی قوم کوان ساری نعتوں کو یا ددلایا اوران سے فرمایا کہ۔۔۔

# يَعُوْمِ ادْخُلُو الْدَرُضُ الْمُقَتَّاسَةُ الْحِيْ كُتُبُ اللهُ لَكُمْ "اعتران الله على الله على الله على الله على ويكود الله على الله على ويكور الله على الله على ويكور الله على المورك ويكور الله على المورك المورك المورك المورك المورك المورك المورك الله المورك المور

(اے) میری (قوم) کے لوگوا اللہ تعالیٰ کی ان نعتوں کا پاس ولحاظ رکھواورشکر ادا کر وجسکی شکل یہ ہے کہ اسکی اطاعت کرو، جب اس نے تھم وے دیا ہے قو (داخل ہو) جا دَ (زیمِن پاک میں)

یعنی بیت المحقد س میں جہاں کی مقدس زمین شرک ہے پاک ہے اور انبیاء کرام اور آولیاء کرام کی قیام

گاہ ہے۔ وہ مقدس زمین (جسکولکھ دیا اللہ) تعالیٰ (نے) لوح محفوظ میں (تمہارے لئے) کہ اگرتم

ایمان لا دَ اور اطاعت کرو، قو وہ تمہار امسکن رہے گی۔ لیکن جب آنھوں نے نافر مائی شروع کردی، قو پیرافیس وہاں ہے نکال دیا اور پھر وہاں اٹکا واخلہ حرام فر مایا ہا گو تھی دیا گیا تھا کہ تھم اللی کی تمل

اطاعت کرو (اور نہ بیا اور پی پشت پر) یعنی جبابرہ کے خوف ہے وہاں جانے سے چھے نہ جو اور جس طرف سے آئے ہو، ای طرف یعنی مورکی طرف والیسی کا خیال ذہن سے نکال دو، کیونکہ اسطرح تم افرانوں میں ہوجاؤگے ۔ الحاصل۔ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی کرکے چیچے نہ جٹ جاؤ (کہ پلٹ اٹھو گھاٹے میں)، یعنی اگرتم نافر مائی کرکے چیچے نہ جٹ جاؤ (کہ پلٹ اٹھو گھاٹے میں)، یعنی اگرتم نافر مائی کرکے چیچے نہ جٹ جاؤ (کہ پلٹ اٹھو گھاٹے میں)، یعنی اگرتم نافر مائی کرکے لوٹو گے، تو تمبارا یہ حال ہوگا کہ تم خیارہ والے ہوگا اور قواب دارین ہے جو موجواؤگے۔

حفزت مویٰ کے ارشادات من کرنافر مانی کے ارادے ہے۔۔۔

#### قَالُوْا لِمُوْسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِيْنَ ۚ وَإِنَّا لَنَ كُنْ خُلَهَا حَثَّى

سب بول، "اےمون اس میں بوے برے زبردست اوگ ہیں، ہم تو وہاں داخل شہول کے یہال تک کہ

#### يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ

وود ہال نے نکل جائیں، ہال اگروہ نکل جا کیں تو ہم ضرور پہنچیں ہے "

(سب بولے اے مویٰ، اس میں بوے بوے زیروست اوگ ہیں)، وہ ایے توت والے ہیں کدا نکامقا بلد کرنا نامکن ہے۔۔ پانچ۔۔ (ہم تو وہاں وافل شہو کے )اس زمین پراڑنے کے واسط،

(یہاں تک کدوہ) بے لڑے بھڑے (وہاں سے فکل جا ئیں) اورا نی ولایت ہمیں دے دیں۔ (ہاں اگروہ) ایسا کریں کہ ہم کوکمل قبضہ دیکر وہاں سے (فکل جا ئیں، تو ہم ضرور پہنچیں گے )۔ اس مقام پر بیگان نہ کرلیا جائے کہ اس انکار میں سب متفق تصے اور کوئی بھی حضرت موٹ کا حامی بحرنے والا نہ تھا۔ اسکے کہ جب اکثر لوگوں نے حضرت موٹ کی اطاعت سے انکار کیا، تو اس وقت ۔۔۔

#### كَالَ رَجُلْنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ ٱلْعَمَاللَّهُ عَلَيْمًا ادْخُلُوا

الله عة رنے والوں میں ہے دو مخصول نے كہا، ان دونوں ير الله كا افعام بوا، كه "داخل بو

عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاذَا دَخَلْتُهُوهُ فَالْكُمْ عَلِيْكُو غَلِبُونَ هُ

دروازه میں زبردی۔" کھر جب داخل ہو چکے تو بیشک تہمیں جیتے۔

#### وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ اللَّهِ اللَّهِ فَتُوكُلُوۤ اللَّهِ فَتُوكِمُ لِينَ اللَّهِ فَتُوكُمُ وَاللَّهِ

اورالله يرجروسد كحواكرات مانتے ہوں

(الله) تعالی (ہے ڈرنے والوں میں ہے دو مخصوں نے کہا)، ایک حضرت ہوش اور دوسر ہے حضرت کالب، (ان دونوں ہی الله) تعالی (کا انعام ہوا)، جرکا بیٹر ہو تھا کہ دونوں ہی اپنے ایمان اور اپنے عہد پر ثابت قدم رہا وران پر جبارین کا خوف طاری نہیں ہوا۔ چنا نید۔ انھوں نے بنی اسرائیل کو مشورہ دیا (کدوافل ہو) جاؤان جبارین کے شہر اریحا کے (دروازہ میں زبردی ) اورا جا کہ ، تاکہ وہ صحرا میں جانے کا موقع پانیسکیں اور تم آھیں تک راہتے ہی میں گھیر لو۔ (پھر جب واطل ہو بچکے ) تم اس دروازہ ہے اورای طریقہ پر جوہم نے کہا (تو) یقین جان لوکہ (بیگلے تہمیں جیتے ) اور فتحاب ہوئے، اس دروازہ ہے اورای طریقہ پر جوہم نے کہا (تو) یقین جان لوکہ (بیگلے تہمیں جیتے ) اور فتحاب ہوئے، اسلے کہ ہم نے انھیں فور وخوش ہے دیکھا، وہ دل کے نہایت کمرور ہیں، اگر چہ جسموں کے لحاظ ہے مورٹ ہیں۔ ان سے بالکل نہ گھبراؤ، بلدان پر تنگ راستوں میں تملہ کر دو، اسطرح آٹھیں نچ نگلے کی کوئی صورت نمال سکے گے۔ الحقرے انھال نہ گھبراؤ، بلدان پر تنگ راستوں میں تملہ کر دو، اسطرح آٹھیں نچ نگلے کی کوئی

سے بات اٹھوں نے الہامِ الٰہی ہے جانی تھی ۔۔ید۔حضرت موکٰ کے خبر دینے ہے۔ان مشورہ دینے والوں نے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلا دی، کہ جہاد فی سبیل اللہ میں اہل ایمان کی کامیابی خود ایکے زورِ باز دکا متیج نہیں، بلکہ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدداوراسی کی نصرت ہے حاصل ہوتی ہے، تو پھراپئی قوت وطاقت اورا پے آلات حرب وضرب پر بھروسہ نہ کرد، بلکہ دشنوں سے بے خوف

ہوجاد ؟ (اوراللہ) تعالیٰ (پر مجروسہ رکھو، اگراہے مانتے ہو) اوراس کے وعدہ پر بھین رکھتے ہو، اسلے کراگرتم اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی تقدیق کرتے ہو، تو اسکا تقاضہ یمی ہے کہ اس پرلاز ماتو کل کرو۔ مگران دونوں کی باتوں کی برواہ کئے بغیرا بنی بات پراصرار کرتے ہوئے، باقی۔۔۔

#### قَانُوا يُمُوسَى إِمَّا لَنْ نَدُرِ خُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُوا فِيْهَا فَاذْهَبُ آنْتَ

سب بولے، "اے مویٰ بم تو بھی وافل نہ ہوں کے جب تک وہ اس میں ہیں، تو پیلے جاؤتم وَرَیُّکُ فَقَالِ اِلْآرَا إِنَّا هُمُعَنَا لَّعِبُ وُنَ

اورتمهارا پروردگار، پھردونوں لکر جنگ کروہم یہاں بیٹے ہیں •

(سب بولے اے موی ہم تو مجمی داخل نہ ہو تگے) جبابرہ کے شہریں (جب تک وہ اس میں) تھہرے ہوئے (ہیں)۔ان سرکش لوگوں کے دل سے اللہ تعالی اور اسکے رسول کی قدر دمنزات اٹھ گئی ہے۔اسلئے گتا خاندلب ولیج میں حضرت موئ سے کہا کہ اے موٹی! بار آا نقیبوں میں آپ صرف دوئی کا مضورہ قبول کرتے ہیں اور ایکے سواوٹ کی بات نہیں مانے ، پھر بطور استہزاء بولے کہ اے موئی جب تم ہماری بات نہیں مانے ، (تو چلے جاؤتم اور تمہار ایروردگار، پھر دونوں مل کر جنگ کرو) تماشدد کھنے کیلئے (ہم یہاں بیٹھے ہیں)۔

ا پنے اس کلام کے ذریعیہ انھوں نے خداورسول کی شان میں سخت بے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے اور بدترین گستاخی کر بیٹھے ہیں۔

ین سنا می سر بیسے ہیں۔ حضرت موک نے جب انجی بیر سرکٹی اور ہٹ دھرمی دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں رقیق

القلب ہوکرنہایت ہی حزیں فمگین ہوکر۔۔۔

#### قَالَ رَبِ إِنِّي لَا آمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَاجْيُ فَاقْرُقُ بَيْدُنَا

كباموى نے، "رودوگارائل نبين ذه دار دول كرانى ذات كااورا ين بھائى كا، توالگ الگ كردے تم كو 131 مد 2 س

وَبَيْنَ الْقُوْمِ الْفُسِقِيْنَ@

اور تافر مان قوم كو "

( کہاموی نے پروردگارا، بیٹ ٹیس ڈ مددار ہوں گرا پی ڈات کا اورا پنے ہمائی کا)۔۔ چنا فیہ ۔۔۔ صرف ہم دونوں تیرے ارشاد کا قبل کیلئے عاضر ہیں ( تو انگ الگ کردے ہم کو اور نافر مان قوم کو)

جوتیرے عکم ہے باہر ہوگئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ وہ کرجسکے ہم ستحق ہیں اور ان نافر مانوں کے ساتھ وہ کر، جس کے وہ ستحق ہیں۔ حضرت موکٰ کی اس گزارش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد۔۔۔

#### قَالَ فَانْهَا فَحَرِّمَةُ عَلَيْهِمُ الْبُعِيْنَ سَنَةً " يَتِيْهُونَ فِي الْاَرْضِ فَى الْاَرْضِ فَى الْاَرْضِ فَ زياية " وَعِنْك وه اس دين عاليس مال عَمروم وعالية مجرين عندين من

فَلَا تُأْسَ عَلَى الْقُوْمِ الْفُسِقِينَ ٥

توافسوس مت كرناان نافر مانوں پر"●

(فرمایا، تو پیتک وہ اس زمین سے جالیٹ سال تک محروم ہوئے) نہ اس میں داغل ہوسکیں گے اور نہ ہی اس میں داغل ہوسکیں گے اور نہ ہی اسک سال تک بیت المحدس میں انکاداخلہ حرام ہوگا، تو اس مدت میں نہ وہ اس میں داخل ہوسکیں گے اور نہ ہی اس کے بیت المحقدس میں انکاداخلہ حرام ہوگا، تو اس مدت میں نہ وہ اس کے حصے کے مالک بن سکیل گے، بلکہ انھیں ان ایام میں کسی ایک جگہ سکون سے تھر بنا بھی نصیب نہ ہوگا اور اوھراُ وھر (ٹاسیتے بھر ہیں گے زمین میں)۔

۔۔ چنا نچد۔ حضرت موکی کی قوم زیمن تیہ میں جومصر سے بارہ میل کی دوری پر ہے ، 
چالیس براس سرگرداں رہی۔ ہرت کو کو کا قصد کرتے اور شام تک چلتے اور شب کو پھروہیں 
ہوتے جہاں ہے ت کو چلے تھے۔ یہ پوری قوم صرف افعال میل کے احاطے والے میدان 
ہوتے جہاں ہے تک کو حضرت موکی اور حضرت بارون بھی ایک ساتھ تھے ، لیکن ایک 
لئے راحت وفرحت تھی اور دوسروں کیلئے سزا، جھیے نار نمرودی حضرت ابرا تیم کیلئے گاز اراور 
سلامتی وراحت وسرورکا سب بن گئی اور دوسروں کی نظر میں وہ آگتھی۔ 
سلامتی وراحت وسرورکا سب بن گئی اور دوسروں کی نظر میں وہ آگتھی۔

اس مقام پرنحست و برکت دونول کا مظاہُرہ ہور ہائے۔حضرت موکیٰ اور حضرت ہارون بنواسرائیل کی نحوست سے ایحے ساتھ چالین سال جنگل میں رہے اور بنواسرائیل پر حضرت موکیٰ اور حضرت ہارون کی برکت سے بادلول نے سائے کئے ،ان پر من وسلوئی نازل ہوا، تاکہ داختے ہوجائے کہ بزرگول کی محبت میں کیا برکت ہوتی ہے اور پر پختوں کی صحبت میں کتفی پریشانی ہوتی ہے۔ جب حضرت موکیٰ نے اپنے قوم کے قل میں دعا کی اور تھم ہوا کہ بیلوگ چالین سال تک سرگرداں اور جیران پھراکر بیشا تو حضرت موکی پشیان و شرمندہ ہوئے، تو

ا پی بے ادبیوں اور گستا خیوں کی وجہ سے وہ اپنے کواس سز ا کا حقد اربنا چکے تھے۔

ریجی کہا گیا ہے کہ بین خطاب ہمارے رسول کریم ہے ہے، کہ موی کی قوم ایک مدت تک سرگر دال اور جیران رہی تھی۔ تو اے محبوب! آپ ان برغم نہ کھا وَ، اسلئے کہ فتق و نافر مانی کی وجہ ہے وہ حضرت موی کی دعائے قہر کے لائق ہوگئے تھے۔۔۔ یہودا ہے حمد اور افض کی وجہ ہے نی کریم بھی کے ساتھ جو ظالمان نہ کاروائی کرتے تھے اور موقع ہموقع آپ کو آزار پہنے نے کی تگ ووو میں گے رہتے تھے اور تو رات کے خمن میں انھوں نے آپ پر ایمان لانے کا جو مہدویٹات کیا تھا، اسکوتو کر تھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نی النظینیٰ کو تھی دیے کیلئے اس ہے بہان آپنوں میں یہودی عہد شکلدوں کو بیان فرمایا کہ۔۔۔۔

یپود نے اللہ تعالی سے عہد کر کے تو ڑ دیا اور انھوں نے حضرت موی سے عہد کر کے اسکو
تو ڑا۔ اب اللہ تعالی ایک اور مثال بیان فرمار ہاہے، کہ جس طرح یہود نے حسد کی وجہ سے
آپ کی نبوت کوئیں مانا اور آپ کی خالفت کی ، اسطرح آ دم النظیفین کے دو میٹوں میں سے
ایک بیٹے تابیل نے حسد کی وجہ سے ایکے دوسرے بیٹے ہائیل کوقتل کر دیا۔ تو اس محبوب!
حسد، ضدا ورحکم الی سے بغاوت، کا کیا انجام، وتار ہاہے، اسکوسمجھانے کیلئے۔۔۔

وَاثُلِّ عَلَيْهِمْ نَبُأَ ابْنَى ادَمَرِ الْحَقِّ وَذُ قَرَبًا قُرُبًا كَا فَتُقْبِلَ

ادرائس پزهر بتاداترم كردون بين كافميك واقعدد جب كدونون نياني اپنايانى، بر مِنْ آحى هِمَا وَكُو يُتَقَيِّلُ مِنَ الْاَخْرِ قَالَ كَا قُتُلَكِنَكُ

کن احدی رهبه و ره بیعلی نوسی الاحترون کار و مندنگ ان ش ایک کی قبول مونی اور دومرے کی نہ ہوئی۔ تو وہ بولا کہ" ہمتم کو مارڈ ایس گے منرور۔"

عَالَ الْمُنَايَتَقَبُّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ@

جواب دیا کہ الله تعالی قبول فرماتا ہے این ڈرنے والوں ہے۔

(اور) واضح کردینے کیلئے (اضمیں) یعنی اہل کتاب کو (پڑھ کر بتاؤ آدم کے دونوں بیٹوں کا

نعيك) لعني سچا (واقعه)\_

Marfat.com

300

r

انکا قصہ مجمل طور پر ہیہ ہے کہ حضرت تواہ علیاالسلام ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی جنتی تحس جب وہ پڑے ہوتے ، تو حضرت آدم ایک حمل کی لڑکی دوسرے حمل کے لڑکے کے نکاح میں دیدیتے۔ جولڑکی قائیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اسکانا م اقیما تھا اور وہ نہایت حسینہ جیلی تھی۔ اور ہائیل کے ساتھ جولڑکی پیدا ہوئی تھی، اسکانا م لیوذ اتھا۔ وہ ایک خوبصورت نہ تھی۔ جب بیہ چاروں جوان ہوئے حضرت آدم النظی نظر نے لیوذ اکو قائیل کیلئے نا مزد کر دیا اور اقیما کو ہائیل ہے مندوب کیا۔ قائیل نے حضرت آدم کی اس تجویز ہے انکار کیا اور کہا کہ میری بہت خوبصورت ہے اور میرے ساتھ درتم مادر میں رہی ہے۔ اولی بیہ کہ دو میری جمال ہے۔

حضرت آوم نے فرمایا کہ تھم خدایونی صادر ہواہے، مجھاس میں کیااختیار ۔ قابیل نے دمانا ورکہا کہ تم ہائیل کو جھ سے زیادہ چاہتے ہو،اس وجہ سے بولاکی بہت خوبصورت ہے، وہ اسکے عقد میں دیا چاہتے ہو۔ حضرت آدم نے فرمایا میری بات باورنہیں کرتے ہو، تو تم دونوں سے جو کچھکن ہوا کی آبانی کروجہ کی قربانی مقبول ہوجا گئی، اقلیمانی کی ہے۔

- چنانچـ - (جب كردونول نان الى عاز) بين (كى) اور بارگاوالى مين اس قربانى

کے ذریعہ اپنا تقرب جاہا۔

ہائیل کے پاس بحریاں تھیں اور ایک خصی بہت فرید جے وہ نہایت دوست رکھتا تھا، لا یا اور پہاڑ پر رکھا اور نیت کی کہ اگر میری قربانی تبول نہ ہوگی، تو میں اقلیما کو چھوڑ دو ڈگا۔ اور قائیل کے چیتی تھی، وہ اس میں سے ایک مشا گیہوں کا لا یا اور وہ بھی ناقص، جس میں دانے کم اور پہلے پہلے بھے، چونکد اے رضائے الہی مطلوب نہیں تھی، اسلئے وہ اپنا پہند ہیں ہی تی اور اچھا مال قربانی کیلئے نہیں چیش کر کا۔ ساتھ ہی ساتھ اکی نیت کا فتو ریتھا، کہ اس نے اپنے جی مل سوچا کہ آگر میری بیقر برانی تبول ہوئی، جب میں سوچا کہ آگر میری بیقر بانی تبول ہوجائے، چھر تو ٹھیک ہی ہے اور اگر نہ تبول ہوئی، جب بھی میں ان نے اپنے تبول ہوئی۔ جب میں میں ان بی بین سے دست بر دار نہ ہوئی۔

( كران من ايك كى ) قربانى ( قبول موئى ) اوروه بائيل كقرباني تقى \_

اسی تعوایت کی شکل میتی که آبان سے بدرحویس کی سفید آگ اتری اورضس کو جلائی، چونکداس وقت کوئی مختاج اور فقیرنه تھا، ھے ایسی قربانی کھانا روا ہو، اسلئے اسکی تبولیت کی علامت بیجی کھی کہ آگ آئے اور اسے کھا جائے۔ الغرض۔ یابیل کی قربانی تبول ہوگئ۔

(اوردوسرے) لینی قائیل (کی) قربانی قبول (ندہوئی)۔ چنا نچہ آگ آئی اوراسکی قربانی کی طرف ہے گزرگئی، کیکن اسکو جلانے کی طرف ملتفت ندہوئی۔ یدد کھے کر شک آگ قائیل کے دل میں بحثر کی اور صدے دعویں نے اسکے دیدۂ بصیرت پر اندھرا چھادیا، (تو وہ بولاکہ) قتم خداکی (ہم تم کو) قتل کر کے (مارڈ الیس محضرور) اس واسطے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری مردود ہوئی۔ اسکی اس بات کوئن کر ہائیل نے (جواب دیا کہ اللہ تعالی قبول فرما تا ہے اپنے ڈرنے والوں سے) جضوں نے قربانی میں اپنی نیت خالص کرلی ہے۔ اور اے قائیل من کے کہ۔۔۔

كَبِنُ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُكُنِي مَا آثا بِبَاسِطِ تِيرِي إِلَيْكَ

اگرتونے ہتے برحایا میری طرف کہ جھو آئل کردے، تو بھی میں دست درازی نذروں گا، کہ تھو کو لِلاَ قُتُتُلِكَ ۚ إِنِّيۡ آخَافُ اللّهُ كَرَبُ الْعَلَمِينَ ﴿

مار ڈالوں۔ میں تو ڈرتا ہوں الله کو، یالنے والاسارے جہان کا"

(اگرتونے ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ جھے آتی کردے، تو بھی میں وست ورازی نہ کرو نگا کہ جھے کو آتی کر انگا کہ جھے کو آتی کر کرو نگا کہ جھے کو آتی کر کے (مار ڈالوں)۔ اگر چہ حضرت ہائیل، قائیل سے بہت زیادہ قوی اور صاحب شوکت سے ، مگر انھوں نے راہ عزیمت اختیار فر ہائی۔

حفزت عثمان غُنی نے بھی بلوائیوں ہے مقابلے کی پوری طافت وقوت رکھنے کے باوجود مقابلے نہیں کیا اور شہید ہوگئے۔اسطرح ان ہے حضرت ہائیل کی سنت ادا ہوگئی کہ اپنی ذات کیلئے انھوں نے بھی راوعز بمیت ہی کو پیندفر مایا۔افاصل۔اسطرح کی شہادتیں خودشی نہیں۔ حضرت ہائیل نے قضائے الجی اور رضائے خداوندی کیلئے سر نیاز خم کر کے فرما دیا کہ۔۔ ( میں تو ڈرتا ہوں اللہ ) تعالیٰ ( کو ) جو ( یالئے والا ) ہے ( سارے جہان کا ) کہیں وہ جم

سے ناراض نہ جوجائے۔ اوراس میں دوسری حکمت سی بھی ہے کہ۔۔۔،

إِنَّ أُدِيْدُ أَنْ تَبُوِّ أَبِرَاثُونَ وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْعَبِ النَّامِ ا

میں چاہتا ہوں کہ تو کے جائے میرے گناہ اور اپنے گناہ ،کہ ہوجا جہنم والوں ہے۔ میر کی مصر میں جاتا جمہ رہ اور اپنے گناہ ،کہ ہوجا جاتا ہے۔

وَذُلِكَ جَزَّوُ الظّٰلِمِيْنَ ٥

(میں چاہتا ہوں کہ تولے جائے میرے) قتل کا (گناہ اوراپنے) حمداور نبی کی نافر مانیوں
کا (گناہ) دونوں کا بو جے، تا (کہ ہوجا)ئے تو (جہنم والوں سے)، لیعنی تو میرئے آل سے دوگنا ہوں
میں متلوث ہوگا اور ان دونوں کا گناہ تیرے سر پر ہوگا۔ ایک تو تیراوہ گناہ ، جو تیم بازی کے مردود
ہونے کا سبب تھا اور دوسراوہ گناہ ، جو جھے آل کردینے کی وجہ سے تبہارے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔
(اور پر طالموں کا بدلہ ہے) جوناحق کی کو آل کرتے ہیں کیونکہ جو بھی اللہ تعالی کے تھم سے راضی شہو،
اس طالم کی سزا یک ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ اپنے بھائی کو ناحی قمل کر ناشر عاً وعقانا ناجائز ہے۔ بلکہ اس سے طبعی طور پر بھی بہت نفرت و کر اہت ہوتی ہے، جس سے النا خود نفس ایسے کام کرنے سے دور بھا گتا ہے۔ کین فسس امارہ پراگر درندگی کی صفت کا غلبہ وجائے، تو پھروہ ایسے فعل کے ادر کا ب بھی کمی قسم کی تھی نہیں محموں کرتا۔ پھر ایسا محموں ہونے گتا ہے، گویا اس فعل پر النا اسے فسس امارہ نے ابھارا ہے۔ چنا نجہ بالا خرابیا ہی ہوا۔۔ود۔۔

فَطُوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ آخِيْد فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ© پرهادياس کواس کانس نے اپنے ہوائی کے ماروالے کو، تواس کو ماروال ، توہو کیا گھاٹے والوں ۔

( کار) اجمارا اور ( لگا دیا اسکو) لینی قاتیل کو ( اسکے نفس نے اپنے بھائی ) ہائیل ( کے مار اولیزی)

قتل کرنے سے پہلے وہ بیجی بجھ نہیں پارہا ہے کدلّل کیے کیا جاتا ہے۔ پھراس نے دیکھا ایک انسان دراصل وہ ابلیس تھا جوان آئی بھیس میں آیا تھا ' استعما سنایک پرندہ یا مانپ لایا اسکار ایک پھر پر دکھ کر دوسرا پھرا سکے سر پر مارا، جس سے وہ مرگیا۔ بید دکھے کر قابیل نے بچھایا کہ کی کو یوں آئی کیا جاتا ہے۔ بیز کیب دکھے کروہ چپ رہا، یہاں تک کہ ایک دن ۔ بااختلاف روایا ت۔ بنگل میں بمریوں کو چراتے ہوئے۔ یا۔ جبل تو رپر اسکاری عربی مان کی عربیس سال تھی، اس نے دیکھا کہ ہائیل کی عربیس سال تھی، اس نے دیکھا کہ ہائیل کی عربیس سال تھی، اس نے دیکھا کہ ہائیل کی عربیس سال تھی، اس نے دیکھا کہ ہائیل چھر پر مرد کھر کر سور ہے۔۔۔

(الق) ایک بچراسکے سر پر مارا، جس سے بھیجا بھر گیا اور اسطر ح (اسکو) قبل کر کے (مار ڈالا)۔ (اق) اپنے اس فتیج عمل کے سبب وہ ( ہوگیا کھالے والوں سے )، وہیا جس تو اسطر ح کہ پھر عمر بھر کیلئے

ا پنے بھائی قُوْل کردینے کے بعد قابیل کی مجھ میں پیٹیس آسکا کہ اب اس لاش کے ساتھ کیا کرے ۔ اگر کی میدان میں چھوڑ دے ، تو خطرہ تھا کہ کہیں درندے بھاڈ کرکھانہ جا کیں، تو اس نے ایک مشکیزہ میں بند کر کے پیٹھ پررکھالیا اورا ہے جالیس تھی میں سے ۔ یا۔ ایک سال ۔ یا۔ جا لیک سال اٹھا کر کھرتا رہا ، یہاں تک کہ تھک گیا۔ پرندے اور درندے اس انتظار میں تھے ، کہ کب وہ اسے نیچ چھیکتا ہے ، تا کہ ہماری غذا ہے ۔

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَا بَايَبْحَثُ فِي الْدَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَادِي سِوْءَةَ أَخِيْهِ

توجیجاالله نے ایک وائر زین کریدے تا کہا ہے دکھا دیے کہ کس طرح چھپائے اپنے بھائی کی لاش۔

قَالَ يُويُكُثَّى أَعَجَزُتُ أَنْ أَنُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُمَابِ

بولا "بائ رے، میں کیاا تا بھی شہوا کداس کوے کی طرح ہول کداہے

ڬٲۅٳڔؽۜڛۅؙءۜڰٲڿؽؖ ڬڰڞؠۜڂڝٵڵؿڡؚڡؚؽنؖ۞

(ق) ایی صورت میں (جیجااللہ) تعالیٰ (نے ایک کوا کہ زمین کریدے، تا کہ اے دکھا دے کہ کہ کہ کے ایک صورت میں (جیجا اللہ)۔ چنا نے۔ دو کوے اس کے سامنے آکر لڑنے گے، ایک نے دوسرے پر تملہ کرکے اے مارڈ الا، پھر گڑھا کھود کر زمین میں دبادیا۔ قائیل ہی ماجراد کھٹا ہے، پھرا پی عقل پر افسوں کرتا ہوا (بولا ہائے رہے میں کیا اتنا بھی شہوا کہ) ظاہر کرسکوں کہ میں کم انہ کم (اس کوے کی طرح ہوں) تا (کہ اپنے بھائی کی لاش تو چھپاووں)۔ جو بات ایک کوے نے کرے دکھادی، میں اس بات کو بھی تھنے سے عاجز رہا۔ چنا نے۔ جب کوے نے بیکا م کرے دکھایا

(تو) دو ( کمسیانا ہوگیا) اور بیسوج کرشرم سے پانی پانی ہوگیاہ کدایک حقیر جانور نے جوکر کے دکھایا اسے میں بھنے سے قاصر دہا۔

ریجی کہا گیا ہے کہ اس مندامت کی جدیقی ، کداستے ماں باپ اس سے بیزار ہوگئے تھے اور اسکاسار ابدن سیاہ ہوگیا تھا اور ایک آوازش کہ کوئی کہتا ہے دکئ خلیف آبدا الیعنی ہیشہ فاکف رہ ۔ چربے حال ہوگیا کہ قابل جسکود یکھا تھا، ڈر جاتا تھا کہ کیس بید جھے آل شرکروے

Marfat.com

مكافته

ادرا خزا ہے بی ایک اندھے بیٹے کے ہاتھ سے آلی ہوا۔ اس مقام پرید ہی نشین رہے کہ
قائیل کی ندامت آگی اپنی پریشانی ، کم نبی اورا ہے رسوا کن حالات کی وجہ سے تھی ۔ الغرض۔
اسکی سیندامت گناہ کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے خوف ہے نہیں تھی اور چونکہ بیندامت تو بہ
کطور پریتھی ، اسلے آسکی ندامت نے اسے وئی فائدہ ند یا۔
قائیل وہائیل کے قصے یہ بائیں معلوم ہوئیں:
﴿اللهِ قَلَ مِنْ مِنْ اللہ تعالیٰ کی شدید یا فرانکی نارائٹ تھی ہے۔
﴿اللهِ قَلْ مِنْ اللہ تعالیٰ کی شدید یا فرانکی نارائٹ تھی ہے۔
﴿اللهِ قَلْ مِنْ اللہ تعالیٰ کی سلیہ ہے ، اسلے اللہ تعالیٰ نے والا ہے۔
۔۔۔ تو چونکہ قبل کر ناان خرابوں کا سب ہے ، اسلے اللہ تعالیٰ نے تی اسرائیل پرقبل میں
قصاص یعنی بدلہ لینے کو واجب کردیا ، تاکہ لوگ کی کوناحق تی کر کرنے سے باز رہیں ۔ بی وہ
اصل مقعدتھی ،جسکو بیان کرنے ہے پہلے ہائیل وقائیل کا قصہ بطور تمہید ذکر کردیا گیا اوراسکو
علمت قراردیا گیا بھی تھی تھی صلی کی ۔۔۔۔

مِنْ اَجُلِ فَلِكَ اَلَّهُ مَنْ تَعَلَّمُ اَلَّهُ مِنْ اَلْمَا اَلَهُ مَنْ قَعْلَلُ اَلَّهُ مَنْ قَعْلَلُ الْفَاسَ عِبِهِ عِلَى الْفَاسَ عِبِهِ عِلَيْ الْمَاكِلُونِ اللهِ اللهُ ال

(نے زمین پر کسی مجر مانی شورش) \_ مثلاً: رہز نی، ارتد اداور شادی شدہ کا زنامیں جتلا ہونے ( کی سزامیں) قتل نہیں کیا گیا۔ (تق)اییا قتلِ ناحق کر کے (اس نے گویا قتل کرڈ الاسب لوگوں کو)۔

اسلے کہ ایک بے قصوران ان کا عمراقل کرنا، اللہ تعالیٰ کے ڈودیک اتنا بڑا برم ہے بھٹا مقرری ہے۔ اس پر اپنا غضب نازل کیا بعث کا درا سکے لئے عذاب عظیم تیار کیا۔ اورا گر مقرری ہے۔ اس پر اپنا غضب نازل کیا بعث کی اورا سکے لئے عذاب عظیم تیار کیا۔ اورا گر کو فیض تمام انسان نو کو آئی کی میں مائی بھی سرنا ہوتی ۔ نیز۔ اگر تمام انسان کی ایک بے قصورانسان کو عمرا آئی کرنا، اتنا علین جرم ہے جو تمام انسان کو عمرا آئی کرنا، اتنا علین جرم ہے جو تمام انسان کو عمرا آئی کرنا، اتنا علین جرم ہے جو تمام انسان کو کرنا، اتنا علین جرم ہے جو تمام انسان کو کرنا، اتنا علین جرم ہے جو تمام انسانوں کے ترابر ہے۔

ویے بھی کسی بے قصورانسان کوعمدا قمل وہی کرسکتا ہے، جسکی طبیعت پر غضب کا غلبہ ہے،
اور جوا پنے جوش غضب ہے مغلوب ہوکرا کیے شخص کوقل کرسکتا ہے، تو اسکے بعد دوسر شخص
کو بھر تیسر شخص کو بھی قمل کرسکتا ہے۔اورا گر۔ بالغرض۔ اس ہے ممکن ہو، تو وہ اپنے جوش
غضب میں تمام انسانوں کو بھی قمل کرسکتا ہے۔ جبیبا کہ امریکہ کے ایک صدر نے ہمروشیما
اور ناگاسا کی پرایٹم بھر گرائے تھے، جس سے لاکھوں انسان ہلاک ہوگئے اور جیسے امریکہ ہی کے دوسرے صدر نے، افغانستان وعراق میں لاکھوں انسانوں کا قمل عام کرادیا۔

ے درس کے برخلاف (جس نے مرنے سے بچایا ایک جان کو، گویا اس نے سب لوگوں کو زند ورکھا)۔

۔۔ شان کوئی فض آگ میں جل رہاتھا، یا دریا نیس ڈوب رہاتھا، یا مجوک سے مررہاتھا، یا سردی میں فشفر کرمرنے والاتھا، اور کس نے اسکواس مصیب نے تکال کراس کی جان بچالی، تواللہ کے زوریک آئی ہے تکی اتن عظیم ہے، چسے کسی فض نے تمام انسانوں کوموت کے چنگل ہے آز اوکرالیا ہو۔

۔۔الخصر۔قِل وغارت کے افعال قبیحہ ہے بچانے کیلئے، (اور) زمین بِرُقُل ناحق کو معمولی گناہ سمجھ کر حد ہے بڑھ جانے والوں کی ہدایت کیلئے، (چیک ان) بنوا سرائیلیوں (میں آئے ہمارے بہت سے رسول روش دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی ایکے بہتیرے زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں)، جوحد اعتدال سے متجاوز ہیں۔یا۔ قبل میں زیادتی کرنے والے۔یا۔ادام رونواہی کے صدود سے گزرے

ویاس روان کابدلہ جو جنگ کریں اللہ ) تعالیٰ (اوراسے رسول) کے دوستوں ، یعنی اہل اسلام (سے
اورکرتے کچرین زمین میں جھڑے ) یعنی فساد کے واسطے راہ زنی اورلوٹ مارکرتے رہیں (سے ہے
اورکرتے کچرین زمین میں جھڑے ) یعنی فساد کے واسطے راہ زنی اورلوٹ مارکرتے رہیں (سے ہے
کہا بیک ایک کرکے چن چن کر (مارڈالے جا کیں ) اگر کسی کوانھوں نے قبل کیا ہولین مال نہ لیا ہو۔
(یا بی انکر کے جا کیں ) اگرانھوں نے قبل بھی کیا ہواور مال بھی لیا ہو۔ (یاا کے ایک طرف کے ہاتھ
اور اس لئے جا کیں ) اگرانھوں نے لوٹ مارنہ کی ہو، مگر ڈرایا اور دھر کا یا ہو۔ (یاا پی زمین سے
انکا ان بھا کہ بھی کہ کہا ہے تید کرکے دکھا جا ہے ، تا کہا کئے شرسے دوسرے شہر کے مسلمان محفوظ رہیں۔

بدر کرنے کی بجائے قید کرکے دکھا جائے ، تا کہا کئے شرسے دوسرے شہر کے مسلمان محفوظ رہیں۔

اگر چہ ہیآ ہے کہ کر بھول یا مسلمان ، سب کیلئے یہی تھم ہے۔ جب یہ تھم نازل ہوا تو

انگر چہ ہیآ ہے کہ کا فر ہول یا مسلمان ، سب کیلئے یہی تھم ہے۔ جب یہ تھم نازل ہوا تو

انگر تھوں میں سلائی چھری گئی۔ نیز۔ نے ان لوگوں کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالے گے ،اور

انگر تھوں میں سلائی چھری گئی۔ نیز۔ نے ان لوگوں کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالے گے ،اور

انگر تھوں میں سلائی چھری گئی۔ نیز۔ نے اس سولی پر چڑھادیا گیا۔ جولوگ مدینہ عاضر

انگر تھوں میں سلائی چھری گئی۔ نیز۔ نے ان کھیں سولی پر چڑھادیا گیا۔ جولوگ مدینہ عاضر

یمار پڑ گئے اور جب صحیح اور تندرست ہو گئے ، تو ایک دن منح کوشفق ہو کر خاص آنخضرت ﷺ کے پندرہ اونٹ ہا تک لے چلے اور اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوگئے۔

آپ ﷺ کے غلام بیار نے جب انا پیچھا کیا، تو ان ظالموں نے بیار کو پکر لیا اور ہاتھ

پاؤں کاٹ کرآ تکھوں اور زبان میں کا نے چیموتے رہے، یہاں تک کہ بیار شہید ہوگئے۔
جب آپ ﷺ کو آئی خبر ہوئی، تو کرز بن جابر کو ہیں ۲۰ سواروں کے ساتھ انکے پیچھے بیجا،
انھوں نے جاکر سموں کو گرفتار کر کے ایکے ہاتھ، گردنوں میں باندھے اور آپ ﷺ کی
خدمت میں حاضر کردیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ایک تعلق سے نہ کورہ بالاتھم ارشاوفر مایا۔
خدمت میں حاضر کردیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ایک تعلق سے نہ کورہ بالاتھم ارشاوفر مایا۔

(بدتوائلی و نیامی رسوائی ہے) کہ انھیں ذلت کی موت نصیب ہوئی (اورآخرت میں اسکے لئے )اس سے بھی کہیں (بواعذاب ہے)،ایسا کہ اسکا انداز ہنیں ہوسکا،اسلئے کہ انکاجر مظمین ہے۔

## الدَّالَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ آنَ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

مرجنوں نے توبر کی قبل اس کے کہم انھیں گرفار کرو،

#### فَاعْلَنُوٓ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ سَّحِيْمٌ ﴿

تو جان رکھو کہ الله غفور رحیم ہے۔

( مگر جنموں نے تو بکر لی قبل اسکے کہتم انھیں گرفتار کرو) ، تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق انھیں معاف کر دیگا۔ ( تو ) انھی طرح ( جان رکھو کہ اللہ ) تعالیٰ ( غفور ) یعنی تو بہ کے سبب سے گنا ہوں کا بخشے والا بے اور تو بہ کرنے والوں پر ( رچم ) ومہر بان ( ہے )۔

حقوق العباد پگر مجمی معاف نہیں، اسلے کہ وہ تو بہ ہے معاف نہیں ہوتے۔ ڈاکو، باغی، جب کی توق العباد پگر مجمی معاف نہیں، اسلے کہ وہ تو بہ ہے معاف نہیں ہوتے ۔ ڈاکو، باغی، جب کی توق کردیں، پھر گرفقاری سے پہلے اپنی تلطی سے تائب ہوجا کیں کہ آئندہ ایسے فعل کے مرتک نہیں ہوئے، لیکن مقول کے ورثاء کا حق بحال رہے گا، کہ اگر چاہیں تو قصاص لیں چاہیں معاف کردیں۔ ای طرح وہ کسی کا مال چین لیں اورگرفقاری کے قل تائب ہوجا کیں، توقع بدی سزامعاف ہوجا لیگی، لیکن مالکان کا حق اواکرنا واجب ہوگا۔

ای طرح اس نظل بھی کیااور مال بھی لوٹا، تو سولی نہ پڑھایا جائیگا، لیکن اور ٹاء کے حوالے کیا جائیگا، لیکن ان غلطیوں کے کیا جائیگا، چاہدہ کا ساتھا ہے کہ اس خاطیوں کے ا

ارتکاب کے بعد اگر گرفتار ہوجائیں اور پھر تو بکریں ، تو اس وقت کی تو بہ سے حدمعاف نہیں ہوگی۔اور نہ بی ان سے مالکان کا حق معاف ہوگا۔ البتد آخرت کے عذاب عظیم سے نیج جائیں گے، بیاد کام مسلمان ڈاکوؤں کے ہیں۔

پ یں سے بیادہ مسان وا دوں سے ہیں۔ رہم شرک والوء اکے متعلق تفصیل ہیہ کہ ان کا گرفتاری ہے قبل یا بعد کی تو بہ قابل قبول ہے۔ شان: ایسی غلطیوں کے ارتکاب کے بعد گرفتار ہو۔ یا۔ نہ ہو، کیکن اگر اس نے تو بہ کرلی اور دولت ایمان سے نواز دیا گیا، تو اب اس سے کی قتم کا مطالبہ نہ کیا جائے گا۔ یعن اس پر شمز ابوگی اور نہ ہی مال کا مطالبہ ہوگا، اسلنے کہ ایمان اسکے لئے ہر طرح کے امن و

سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔

اس نے پہلے متعدد آیات میں اللہ تعالی نے یہودی سرکٹی، عناد اور اللہ کی نافر مانی کرنے پرائی جسارت اور ویدہ لیری و بیان فرمایی تفاور اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے سے انکے بعد اور دوری کا ذکر فرمایا تھا۔ اللہ کے قرب کا دسلہ اور ذریعہ، اسکے خوف سے گنا ہوں کا ترک کرنا اور عبادات کا بجالانا، یہود نے اس وسلے کو حاصل نہیں کیا تھا۔ اسلیم مسلمانوں کو ترک کہ تم ماللہ کے خوف سے گنا ہوں کو ترک کے اور عبادت کر کے اسکے قرب کا دسیلہ تلاثی کرد۔

اس میں ایک ہدایت بی بھی ہے کہ مسلما نوتم یہود کی طرح اپنے باپ دادا کے اعمال پر فخر نہ کرو، بلکدا ہے اکا براوراسلاف پر فخر کرنے کے بجائے نیک اعمال میں کوشش کرو، اورعبادات کے ذریعے خدا کے قرب اور نجات کا وسیلہ تلاش کرو۔۔۔ایمان دالوا جب تم پر واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشے دالا اور بڑا مہر بان ہے ہو قبولیت تو بہلیاتے آگی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔

## يَائِنُهُا الَّذِينَ امَنُوا الْقُوا اللهَ وَابْتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

ات ده جوايمان لا يكي الله كو درواور تلاش كرواس تك يتنجي كاوسيله،

#### وَجَاهِدُونُ افِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمُ تُقُلِحُونَ®

اور جهاد کرواس کی راه میں ،امیدر کھوکہ کامیاب ہوجاؤی

آتو (اے وہ جوالیان لا چکے)، ایمان لاکر ہی مطلبین نہ ہوجاؤ، اورای کواپٹی آخری منزل نہ بھولاء اسلئے کہ ایمان لانے ہی کے بعد تو کام شروع ہوتا ہے۔ سارے اسلامی فرائض، واجبات اور

موکدات کا مخاطب ایمان والا بی ہوتا ہے۔ ایمان کے بعدا عمال صالحہ کواپناتا لاڑی ہے، تو (اللہ) تعالیٰ (کو ڈرو) اور کی حال میں بھی اس فی فلصاندا طاعت وفر ما نبر داری ہے منونہ موڑو۔ اور اس نے جو جو تکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور جس جس سے روکا ہے اس سے رکو، اور اسکے قریب تک نہ جاؤ۔

۔ الفقر۔ اپنے مرسے پر تک میں پورے طور پر اسلام کو وافل کرلو۔ یا۔ بلفظ و گرتم خود مرسے پر تک اسلام میں دافل ہو جاؤ۔ اپنے شاہری اور باطنی ہر ہر صے کو سلمان بنالو ہم کو کوئی کی نظر ہے و کے بیات کا سام میں دافل ہو جاؤ اور کے بی نظر سے دیکھے، تم اسے مسلمان بی انظر آؤ کہ بیہ ہائد تعالیٰ سے ڈرنا۔

کی زاویے اور کی بھی نظر سے دیکھے، تم اسے مسلمان بی نظر آؤ کہ بیہ ہوجاؤ اور بینہ بچھ لوکہ منزل تک ۔ یکر۔ خیال رہے کہ ایمان واعمال صالحہ کو اپنا کر مطمئن نہ ہوجاؤ اور بینہ بچھ لوکہ منزل تک کے واسطے، وسلم رسکیں۔

کرنے کے واسطے، وسلم رسکیں۔

جامع بات ال باب میں بیر ہے کہ جناب الی بیں تقرب حاصل کرتے کیلے اوا مرو فوائی کا لحاظ رکھناوسلہ وکلی ہے۔ اس سلسلے میں بعض عارفین کے بصیرت افروزاور چٹم کشا ارشادات یہ ہیں۔

یں ۔ ﴿ا﴾۔۔ریاسے اعمال کی تجربید، مجب ہے احوال کی تفرید، اور طلب حظوظ سے انفاس کو خالص کر لینا، وسیلہ قرب الٰہی ہے۔

﴿٢﴾۔۔عابدوں کا وسلہ فضائل ہیں، عالموں کا وسلہ دلائل ہیں، اور عارفوں کا وسلہ ترک وسائل ہے۔عابدتو معاملہ سے توسل ڈھونڈ ھتا ہے اور عالم م کا شفہ سے راہ چات ہے اور عارف معائد ہے راہ دکھے لیتا ہے۔۔عابدتو اس آیہ میں فکر کرتا ہے کہ۔۔

---اورعالم اس آیت پرنظر کرتا ہے:

اَدَكُمْ يَنْظُرُوْا فِي مَكَكُوْتِ السَّلَوْتِ
السَّلَوْتِ وَالْوَافَ: ١٨٥٥ مِنْ لِيَةِ
السَّالُوتِ وَالْوَافِ مِنْ فُورُوْقَرِ عِلَامِنِينَ لِيَّةِ
السَّالُوتِ وَالْوَافِ مِنْ فُورُوْقَرِ عِلَامِنِينَ لِيَّةِ

۔۔۔اورعارف اس بات ہے درگز زئیں کرتا: کھا ۔ اروز عربیہ حقوم

**ڭل اللهُ قَتَدَ دَعْمُ (ا**لانهام: ۴) بس الله كېو، چرماسوى الله كونظرانداز كردو\_

﴿ ٣﴾ \_ ۔ ایک عارف نے تو یہاں تک کہد یا کہ اللی تیرے طرف وسلہ بھی ، تو ہی ہے ۔ اگر کسی نے طلب سے بھی ۔ یہ بیان ۔ ۔ ۔ الحقر ۔ ہراں شخص پرجو الذہ بین اھٹوا کا مصداق ہے، وسیلہ کا طلب کرنالازی ہے ۔ ۔ الحقر ۔ ہراس شخص پرجو الذہ بین اھٹوا کا مصداق ہے، وسیلہ کا طلب کرنالازی ہے ۔ پس جو جس درجے کا مومن ہوگا ، اسکا وسیلہ بھی اسکی شایان شان ہوگا ۔ ۔ ۔ جہا مطلوب بیت اسکا ہوگا ، اسکا وسیلہ بھی استانی اعلیٰ وارفع ہوگا ۔ ۔ ۔ جوا سے اس مطلوب تک پہنچا سکے ۔ رہ گیا ہم جیسے تنہگا روں اور مفلت شعاروں کا معاملہ جنگی زبانِ حال سے شرح محبور ہے ۔ ۔ کہنے مرجمجھور ہے

فقط تہاری شفاعت کا آسراہے حضور ہمارے یاس گناہوں کے ماسواکیاہے۔

الیوں کیلئے انکے اپنے طور پر انجام دیئے ہوئے اعمال صالحہ یعنی انتظال اوامر' اور 'امتناب نوائی' کا بذات خود بارگاوالهی میں مقبول ہونا، خودانهی کے بزد کیے غیریقین ہے، انکی ان فطری مکندکوتا ہوں کے سب، جوگویا انتخیر کا حصہ ہوگئی ہیں۔اور ظاہر ہے صرف نامقبول اعمال کو قرب الهی کا وسیلہ بنانا اورائ پر مجروسہ کر لینا، ہرگز ہرگز وانشمندی نہیں۔ تو ہم جیسوں پر لازم ہے کہ ان نفوسِ قدسیہ رکھنے والوں کو بھی اپنا وسیلہ اور سفارشی قرار دیں، جگامقبول بارگا والی مونا نقینی ہے۔

اوروہ انبیاء وصدیقین اور شہداء وصالحین ہیں۔ان تے لبی تعلق، باطنی ربط وصبط، مخلصانہ عقیدت و مجت ۔ائے ذکر کی کثرت، انکی چیروی واطاعت، اور انکی کچی ارادت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے ویں۔ تاکہ اگر خدانخو استرمیدان حشر میں بیڈظا ہر ہوکہ امارے اپنے سارے اعمال کی بھی سب سے نامقبول ہوگئے ہیں۔ تو۔اس کھن گھڑی میں ان مقبولوں کی سفارش ہوگئے کا وسیلہ تاش ہوا کہ خدا تک جینچئے کا وسیلہ تلاش ہوا کہ خدا تک جینچئے کا وسیلہ تلاش

ان ائمال کے سبب بفضلہ تعالیٰتم ( کا <mark>میاب ہوجاؤ) گے۔۔۔</mark> اس آت میں حق تعالیٰ نے فلاح کو جارح: وں سے متعلق کیا، کہ بے ان جارح: وں

اس آیت میں حق تعالی نے فلاح کو چار چیزوں ہے متعلق کیا، کہ بے ان چار چیزوں کے ،اصلی چدکارا حاصل نہیں ہوتا۔

پہلے:۔۔ایمان: کہ ابتداء خلقت میں نور پہنچا تا ہے، اور سد بندہ کوشرک کی تاریکیوں

کے پردول سےخلاصی دیتا ہے۔ تبتہ ماری روما شدر مرمندی میں تبتہ میں میں استعمال کا استحمال کا استعمال کا استحمال کا استحمال

دوسرے:۔۔تقویٰ: کہ اعمال شرعیہ کامنیج اور اخلاقِ مرضیہ کا مشاہے، سالک اس کے سب ہے گناہ کی ظلمت سے نجات یا تاہے۔

تیسرے:۔۔وسلہ ڈھونڈ ھنا، اور ظاہرے کہ فنائے ناسوت ہے بقائے لاہوت میں، اور عارف اس کے سب بستی کی تاریخ کی ہے باہر آتا ہے۔

رعارت ال علي المراق المراق على المراق المرا

پوت دعہ دی ہوری تیرگ ہے چھوٹ کر شہود کے نور میں کافئی جاتا ہے۔ دمر تبہ پر پینچ کر وجود کی تیرگ ہے چھوٹ کر شہود کے نور میں کافئی جاتا ہے۔

الله تعالی كا قرب حاصل كرنے كيلتے وسلے كى طاش فيروركى بيد نيكن وسيله اى كو بنايا جائے، چوهنيقا وسيله بن سلكه اب اگركوكى اپنى مرضى سے اپ مشركاند دكافراندا عمال كو بارگا و خداوندى ميں چنچنے كاوسيله كمان كرنے لكه، اور تجھنے لگے كہ ہم اپنے كافر آبا واجدا داور اپنا اموال اور سرمايد كے وسيلے بيدوزش كے داكى درود سے والے عنداب سے في جا كھيگے، تو يرسب اسكى خام خيالى ب \_\_\_اسلے كر\_\_\_

#### إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ الوَانَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

بِشك جنموں نے كفر كيا اگران كا بوجائے جو كچھ زمين ميں بسب، اوراى قدراور،

لِيَفْتُكُ وُالِم مِنْ عَنَ اب يَوْمِ الْقِيلَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمَّ

وَلَهُمْ عَنَاكِ اللَّهُ ۞

اوران کیلیود کا دیا نہا ہو ہی وہ کا اعتبار کیا ہے۔ ( بیشک جنموں نے ) بت، ملائکداور پچٹر او غیرہ کو پوج کر ( کفر کیا ،اگرا لکا ہوجائے جو پچھے زمین میں ) مال واسباب ( ہے سب، اوراسی قدراور ) یعنی جو پچھ نفتہ وجنس زمین پر ہے، اگرا سکا دونا بھی کافروں کے ملک میں ہو، تا ( کہ ) اپنی ذات کے فدیہ کے طور پر (فداکردیں قیامت کے عذاب سے بچنے کیلئے ، توان سے قبول نہ کیا جائے گا ) اور وہی عذاب آھیں لازم رہے گا۔ (اور ) ایسا کیوں نہ ہو، اسلئے کہ (ان ) جیسوں ہی ( کیلئے ) تو جہنم کا ( دکھ دینے والاعذاب ہے )۔ ویسے تو وہ لاکھ ۔۔۔

## يُرِيْدُونَ آنَ يَخْرُجُوْ إِمِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ وَلَيْ مِنْ مِنْهَا

چاہیں گے کرنگل جائیں جہم ہے، اور وہ اس نے نگلنے والے نیس۔ مہمور وہ سریم اس میں میں میں میں اس کا

#### **ۅؙڵۿؙۄؙ؏ڶٲؖٳؼ۪ٛ؆ؙٞڡٚؽؽؖٷ** ٳۅڔٳڹڮ<u>ڵ</u>ۼٳؠڔؽ؞ڒٳٮ؎۪•

(چاچیں گے کہ نگل جا ئیں جہنم ہے ) مگرای میں رہیں گے (اور وہ اس سے نگلنے والے مہیں ،اورائے لئے ایس کے نگلنے والے مہیں ،اورائے کے ایس ایس کے ایس کا اور نہ ہی منقطع۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ڈاکو کے ہاتھے اور پیر کاٹ دئے جائیں اوراب اگل

آیت میں چور کے بھی ہاتھ کا منے کا تھم دیا ہے۔ اب اگر اس نے دوسری چوری کی ، تو صدیث کے تھی ہے۔ اب اگر اس نے دوسری چوری کی ، تو صدیث کے تھی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کی ایسان کی تھی ، کہ ایک انسان کو تق کرنا اللہ تعالیٰ کے نزد یک گویا سارے انسانوں کا قتل کرنا ہے۔ پھر فرمایا اگر یکی انسان ڈاکہ ڈالے ، تو اسکو تق کردیا جائیگا۔ اور اب آگے یو فرمار ہا

ہے کہ یمی انسان چوری کرے تو اسکا ہاتھ کاٹ دیا جائیگا۔ تو کسی تامل \_\_\_

#### وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓ الَّيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَا

اور چورم د وعورت، ان کے ہاتھ کاٹ لو، بدلہ میں اس کے جوانھوں میں مرام میں میں اس میں اس کا میں اس کے جوانھوں

#### كسَبَإِنْكَالَا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزُ حَكِيمُو

نے کر قوت دکھایا، اور سزامیں الله کی طرف ہے،اور الله غلبدوالا حکمت والا ہے●

(اور) کیشش و پٹی میں پڑے بغیر (چو**رمرو عورت**) خواہ مرد چور ہویا عورت ، (ایکے ہاتھ اٹ لو)۔ بشرطیکہ بقد رنصاب چوری کی ہواور چوری کرنے والاعاقل بالغ ہو۔

جوکی الی محفوظ جگہ ہے کی کے دل درہم یا اس سے زیادہ یا آئی مالیت کی کوئی چیز چھپ
کر، بغیر کسی شبہ وتا ویل کے اٹھالے ، جس جگہ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، در آنحالیکہ وہ
چیز جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، اے 'سرقہ' کہیں گے۔ اسمے برخلائی اگر کوئی بیکا م تھلم
کھلا کرے، تو وہ ' دیکا اور لٹیرا' ہے اور اگر زیر دی چھینے تو 'غاصب' ہے اُل بھے اور غاصب'
کیلئے 'حد خییں ہے، بلکہ تعزیز ہے کی تونکہ میں جرائم چوری کی بہ نسبت معمولی ہیں۔ اسکے
خلاف گواہ قائم کے جاسکتے ہیں اور گواہوں کے ذریعے معدالت سے اپنا حق آسانی سے وصول

کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برخلاف چور چیپ کر مال لے جاتا ہے۔۔لہذا۔ اس پر گواہی
قائم کرنا مشکل ہے، اسلئے اسکی خت سرنا رکھی، تا کہ اس سرنا کود کھے کرلوگ عبرت پکڑیں اور
چوری کرنے ہے بازر ہیں، اور مسلمانوں کے مال محفوظ رہ کیس۔
۔۔الحاص ۔۔جو بھی چور ہو، مرد ہو یا عورت، اسکے ہاتھ کاٹ دو (بدلہ ہیں اسکے جوانھوں نے
کرتوت و کھایا) اور مال مون کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں کیا۔۔الغرض۔۔یہ ہاتھ کا ٹنا ایک طرف بدلے
میں ہے (اور) دوسری طرف (سرنا میں) ہے (اللہ) تعالی (کی طرف ہے)، تا کہ چور تھے ہے حاصل
کرے اور پھراییا کام کرنے ہے اپنے کو بازر کھ (اور اللہ) تعالی (غلید والا) ہے، اپنے تھم میں جو
چاہے تھم دے۔ اور (تھمت والا ہے) جوانے تھم کی تھمت کو بخو بی جانتا ہے۔

فَكَن تَابِ مِنْ بَعْدِ طُلِمه وَآصُلَح فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ توجى نِقِير لِي النِظر ز عَ بعد اورا يحيط لكان كياء قيك الله قوبة ول فراتا عاس ك.

#### اِتَّاللهُ عَفُوْرٌ تَحِيْمٌ ۞

مِثْک الله غفور رحيم ب

(توجس نے تو برکر لی اسے ظلم کرنے کے بعد)، یعنی چوری کے بعد (اورا چھے جلن کا بن گیا) اورا پنے کام میں درتی اختیار کر لی ، اس طور پر کہ مدی کوراضی کر دیا اور عزصیم کر لیا اس بات کا کہ پھر چوری نہیں کریگا ، (تو پیشک اللہ) تعالی اپناحق معاف فر ماکر (تو بہ قبول فرما تا ہے اسکی)۔ گر ہاتھ کا ثنا ساقط نہ ہوگا ، اس تو بہ کرنے والے پر سے ۔ (بیشک اللہ) تعالی (خفور) ہے، یعنی اسکے گناہ کو بخشے والا ہے اور (رحیم ہے) اس پرمہریان ہے ، محشر میں اسے رسوانہ کرے گا۔ اس سنے والے!۔۔۔

ار المارية الم

اورز مین کی) اور جب وہی کا ئنات کی ہر چیز کا مالک ہے، تو (جسے چاہے عذاب دے اور جسکو چاہے بخش دے )۔ اسکاعذاب دینا بھی حسن اور حکمت پرٹنی ہے اور اسکامحاف فرمانا بھی حسن اور کرم پرپٹنی ہے۔ عذاب دینا اسکاعدل ہے، اور معاف فرمادینا اور ثو اب عطافر مانا بیراسکافضل ہے، (اور) چونکہ (اللہ ہرچاہے پر قاور ہے) عدل کرنے پر بھی، اور معاف کر دینے اور ثو اب عطافر مانے پر بھی، مگراس رکوئی چز واجب نہیں۔

لپرندا ہم اسکے عذاب ہے اسکی پناہ طلب کرتے ہیں اور اسکے عفو و درگز راور رحم و کرم کو طلب کرتے ہیں اور اسکے عفو و درگز راور رحم و کرم کو طلب کرتے ہیں۔۔اس ہے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ اور چوری کے بارے میں احکام شرعیہ ارشاو فر مائے۔اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ مخالفین بہت گرم جوثی کے ساتھ کفر کا اظہار کریئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کومبر کی تلقین کی اور ارشاو فر مایا کہ۔۔۔

## Marfat.com

لَهُمْ فِي النُّنْ نَيَا خِزُي فَ لَلَهُم فِي الْاَخِرَةِ عَنَ الْ عَطِيمُ

(ا \_ رسول تحسین پرواہ بھی نہ ہو جو کفر میں دوڑ دوڑگرتے ہیں) عنادی رو ہے، اور کفر کی خندق میں اپنے کوڈالنے کیلئے تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے (بعض وہ) ہیں (جو کمر قبل میں اپنے کوڈالنے کیلئے تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے (بعض وہ) ہیں (جو ہیں کا فروں ہے جنگی دوئی ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں آپ انگواہیت شدویں۔ اللہ عزوج کا ذرق ہی کی عدو فرائیگا۔ (اور بعض وہ) ہیں اللہ عزوج کی ہودی ہیں)۔ ان بہود یوں کی ریشہ دوانیوں کی بھی فکر ندفر مائیس سے دونوں فریق بہود کے احبار ورهبان سے دین اسلام مے متعلق (جموف سفنے کے بوٹ شوقین) ہیں۔ اور آپی کی نوب میں شبہات اور تو رہے ہیں گئی ہی بات بیں جان اور تو رہے ہیں گئی ہی بات ہیں جان اور تو رہے ہیں گئی ہی ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ اور تو رہے اور تو کی کی بات پر (جو تمہارے یاس نہیں آئے گئی ۔

یہ خیبر کے بہود تھے، مدینے کے بہودی جنگی جاسوی کرتے تھے اور مدینے کی خبر خیبر کے بہت اور مدینے کی خبر خیبر کے بہتو ہوں کی باتوں کو بہت قبول کرتے تھے۔ مدینہ تھے۔ اس آیت کریمہ کی یہ تغییر کے بہودی آپ کے پائ نہیں آتے، مدینہ کے بہودی آپ کے پائ نہیں آتے، مدینہ کے بہودی انکے جاسوں ہیں۔ آپ پرجوٹ با ندھنے کیلئے، بیآپ کی باغیں سنتے ہیں تاکہ جو کچھ آپ سے نیس ، اس میں تغیر و تبدل کر کے اور اپنے پاس سے جھوٹ ملا کر خیبر کے بہودیوں تک پہنچا کیں۔

۔ الخفر۔ ان بدبخت یہود یوں کا حال ہیہ کہ اپنی آسانی کتاب کے (الفاظ بدل ویتے ہیں انکی جگہوں کے فابت ہوجانے کے بعد )، جولفظ توریت میں جس مقام پر فابت تھا اسکو دہاں سے ہٹا کر اسکی جگہ دوسر الفظ رکھ دیتے ہیں۔ یا۔ جس لفظ کا معنی وشفہوم واضح و مقین تھا، اس میں بے جا تا ویل کر کے اسکواسکے اسل معنی و تقصور کے فلاف بیان دیا کرتے تھے۔

اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بیقا کہ الل خبر کے شرفاء میں سے ایک مرداورالیک عورت کوزنا میں گرفار کیا گیا۔ دونوں شادی شدہ متے اور اکی صدقوریت کے تھم سے سنگساری تھی۔ یہودنے ان دونوں کی دنیاوی شرافت اور بزرگی کا کھاظ کر کے منہ چاہا کہ ان پر دہ صد جاری کریں۔ باہم مشورہ کیا کہ مجرعر بی فیکٹ کی کتاب میں سنگسار کرنے کا تھم نہیں ، اور بی

ريحباشه

المآيياة ۵

قریظ ایکے بمسابیا درائے حلیف ہیں۔ کسی کوائے پاس بیجو، کہ شادی شدہ زانی کی حدان ہے دریافت کریں۔ اگر وہ کوڑے مارنے کو کہیں، تو انکی بات مان لواور اگر سنگسار کرنے کا تھم کریں، توانکی بات نہ سنو۔

پس ان لوگوں میں ہے کچھ لوگ دونوں زانیوں سمیت مدیند آئے اور مدیند کے بہود

سے کیفیت واقعی بیان کردی۔ چنانچہ۔ اشراف یہود چیسے کعب، کنانداور مالک وغیر ہم،
آنحضرت ﷺ نی مجلس میں آئے اور زنا کارشادی شدہ کی حدید چیسے کعب، کنانداور مالک وغیر ہم،
کہ کیا میرے عکم ہونے پرتم راضی ہو؟ وہ ہو لے ہاں فوراً حضرت جرائیل امین سنگساری
کا تھم کیکرنازل ہوئے اور آنخضرت ﷺ نے فرمادیا کہ سنگسار کرنا چاہئے۔ یہود نے انکار
کیا اور ہولے کر قوریت میں خدانے تھم کیا ہے، کدا یک تم کے دونون میں کوڑے کو ترک کے
اُس کوڑے ہے چاہین گوڑے مارنا چاہئے، تا کدائی پیٹے سیاہ ہوجائے اور مند کالاکر کے
گدھے پرالنا بھاکر مکانوں کے گرد پھرانا چاہئے۔
گدھے پرالنا بھاکر مکانوں کے گرد پھرانا چاہئے۔

حضرت جرائیل نے آنخصرت کے کوجردی کہ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں اور ابن صوریا جو یہودکا بڑا عالم ہے، وہ جانت ہے کہ توریت میں سنگساری کا تھم ہے، کوڑے مار نے کا نہیں۔
آنخصرت کے یہود سے لوچھا کہ آم لوگوں میں سے فدک میں کوئی جوان رہتا ہے،
سادہ رو، سفید پوست کا نا، کہ اے ابن صوریا کہتے ہیں۔ وہ پولے کہ ہاں، علم توریت میں
تمام جہاں کے عالموں سے زیادہ دانا ہے۔ آنخصرت کے نے فرمایا کھم توریت کے باب
میں ہمارے تمہارے درمیان وہ تھکم ہو، کیا تمہیں منظور ہے؟ بولے کہ ہاں، ہم اسکے عکم
میں ہمارے تمہارے درمیان وہ تھکم ہو، کیا تمہیں منظور ہے؟ بولے کہ ہاں، ہم اسکے عکم
اسے لائے۔ حضرت کے نے اس سے بوچھا، تو ہی ابن صوریا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔
حضرت کے نے فرمایا کہ میرے اور لوگوں کے درمیان تو تکم ہو، اس واسطے کے یہود میں
تو بڑا عالم ہے۔ ابن صوریا نے تولی کیا۔

پھرآنخفٹرت ﷺ نے فرمایا کہ تجھے تتم ہے اس خدا کی جس نے حضرت موئی الطّنگانیٰ پرتوریت نازل فرمائی ، اورتم لوگوں کے واسطے دریا بھاڑ دیا اورتہمیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی ، اورتمہارے واسطے من وسلو کی بھیجا، بچ بتا کے تمہاری کتاب میں شادی شدہ زانی کی حد شکساری ہے بانہیں؟ ابن صوریا بولاکدا گر جموب بولونگا۔یا۔ بدل کر بات کہوں

گا، تو توریت جھے جلادیگی۔۔۔اگریس ند ڈرتا تو اقرار ند کرتا۔۔۔ ثوبتا، کہ تیرے خدا کا کیا تھوے خدا کا کیا تھے جب چار کیا تھم کیا ہے کہ جب چار آدی، محصن کینی شادہ شدہ مردادر محصنہ کینی شادی شدہ عورت کی زنا پر گواہی دیں، توان دونوں کوسٹگیار کرنا واجب ہے۔

ابن صوریا بولاقتم ہے موئی کے خداکی ، توریت میں بھی بہی تھم فرمایا ہے۔ گر ہمارے عالموں نے بنی اسرائیل کے اشرافوں کی طرف کیا ظاکر کے انھیں کوڑے مارنا اور مند کالاکر تا قرار دیا ہے۔ پھرآ تخضرت ﷺ کے تھم فرمانے سے دونوں کو مجد کے دروازے پرسنگ ارکردیا گیا۔ نہ کورو بالا ارشاد میں جق تعالیٰ نے یہود کی اس طرح کی تحریفات کی فجردی ہے۔

۔۔ چنا نچ۔۔ انھیں جہاں سنگ اری کا تھم دیا گیا ہے، وہاں وہ اسکے توض کوڑے مار نا اور منہ کا لا کرنا لکھتے ہیں، اور خیبر کے یہود ( کہتے ہیں ) کہ (اگر ) محمد عربی ﷺ کی طرف ہے ( بیہ ) تبدیل شدہ یعنی کوڑنے مارنے والا ( تھم دیا گیا، تو مان لینا ) اور اسے قبول کر لینا ( اور آگر ) انکی طرف ہے (وہ) محرف ( تھم نہ دیا گیا) اور وہ سنگ اربی کرنے کا تھم کریں ( تق ) اسکو مانے اور قبول کرنے ہے ( پچنا ) بلکہ اسکو مانے سے انکار کردینا۔

اے مجوب! یہودیوں کے اس طرز عمل ہے آپ کو فکر منداور دیجیدہ فاطر ہونے کی ضرورت فہیں ،اسلے کہ جسے مقدرتی میں بریاد ہوتا ہو، (اور جسکی جائی) ضلاحت یا ضبحت یا ہلاک (اللہ) تعالیٰ (چ ہے) اورا ہے گراہ ،رسوا، اور ہلاک ہونے دے، (تو اس میں تہارا اللہ) تعالیٰ (ہے ہی فرور فین ) ۔۔الغرض۔۔اراد و خداوندی اور شینت ایز دی کے فلاف کوئی کام انجام دینا، آپ کے ہاتھ میں نہیں، اور نہ اسطرح کے فتوں کو دفع کرتا آپ کے اور نہ اسطرح کے فتوں کو دفع کرتا آپ کے فریف مذبوت میں ہے۔

(بیاوگ) تو (وہ بین کہ) از ل ہی میں (نمیں چاہاللہ) تعالیٰ (نے ،کہ) کفر اور انکارِ حق میں ملوث ہونے سے (پاک فرمادے انکے ول)۔۔ چنانچہ۔۔ جزیبا اور موٹینن سے خوف کی شکل میں (اکلی ونیا میں رسوائی، اور آخرت میں انکے لئے بڑا عذاب ہے) کہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ الکا صال بیہے کہ۔۔۔

# سلْعُوْن الْكَان بِ أَكْلُوْنَ اللَّهُ حُتِ فَإِنْ جَاءُوْك فَأَحُكُمْ بَلِيْنَهُمْ

ٳٷٲۼڔڞؘ۫ۼڹٛۿؙٷ۫ٷٳ<u>ڹٛڷۼ۫ؠۨڞ</u>۫ۼڹٛۿ۠ۄٞۛۼٛڵؽؙڲۿ۫ڗؙٛۏٛڰۺؽٵ

یا بے دخی کرلو۔ اور اگرتم نے بے دخی کی ، تو وہ تمہارا پچھنیں بگاڑ کئے۔

# وَانْ عَكَنْتُ فَاحْلُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ التَّاللَّهُ يُعِبُّ الْمُقْسِطِينَ الْمُقْسِطِينَ

( گپ کے شوقین ) ادھراُدھر جھوٹ لگانے کیلئے باتیں سننے والے، اور (حرام خور) ہیں۔
رشوت کا تھم دیتے اور حرام کار ہیں، کہ کلام اللی میں تحریف کرتے ہیں اور اسکے توخی رشوت لیتے ہیں،
اور حرام خوری کرتے ہیں۔ ( تق) اے مجوب! (اگروہ) کا کمہ کے واسطے ( تہبارے پاس بھی آئیں، تق)
آپکوا ختیار ہے خواہ (ان میں فیصلہ کروہ ، یا) فیصلہ فر بانے سے انکار کردہ، اور انکے معالمے سے ( بے
رخی) اختیار ( کرلو)۔ آپکی صوابدید پر جو چیز قرین مسلحت ہو، اسپر عمل فر بائیں (اور اگر)۔ بالفرض۔
رخی) اختیار کرلو)۔ آپکی صوابدید پر جو چیز قرین مسلحت ہو، اسپر عمل فر بائیں (وہ تمہارا کی خیس ( تم نے بے رخی کی ) انکا تھکم بنتا قبول نہ فر مایا اور اٹھیں کوئی تھم نہیں دیا، ( تق ) بھی (وہ تمہارا کی خیس بیا قبیل نے ایک بیات کا ظن غالب نہ ہو،
بھاڑ سکتے )۔ ایسول کو تھم دینا آپ پر لازم بھی نہیں، اسکے کہ جھاتھاتے سے اس بات کا ظن غالب نہ ہو،

۔۔بایں ہمد۔۔ازراہ کرم (اور)ائے حکم بننے کے معروضے وقبول فرما کر (اگر فیصلہ کیا)تم نے، ( توان میں فیصلہ کروانصاف سے ) جس میں کمل درتی اور سرا پاعدل ہو، تو ویسا ہی فیصلہ فرما کیں جیسا

کہ دہ تھم کو سچے دل ہے قبول کرلیں گے ،انہیں تھم فر مانا کیا ضروری؟

آپ کوالٹر تعالیٰ کا تھم ہے، جیسے آپ نے رجم کا فیصلہ فرمایا۔ کیونکہ ( ہیٹک اللہ ) تعالیٰ ( محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو )، جوتھم میں عدل وانصاف کے نقاضے کولٹحوظِ خاطر رکھتے ہیں۔

ا محجوب! ان يهود يول كى به وقو فى اور جهالت تو د يكيئه، بين تو آپ پرائيان لات ميں اور شدى آ كى كتاب كو مائت ہيں، تو پھر كيوكر آپ سے فيصلہ كرانا جاتے ہيں۔۔۔

وَكَيْفَ يُعَكِّمُونَكَ وَعِنْ هُمُ التَّوْرِيَّةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ تُتَعَيِّرُونَوْنَ اوركية كوفي نات بين حال تكدان كياس قوريت بي من الله كاعم موجود بي بجر مجرب بات بين

#### مِنُ بَعْبِ ذٰلِكَ وَمَا أُولَلِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

اس کے بعد وہ لوگ ماننے والے بی نہیں ہیں۔

(اور کیے تم کو فیج بناتے ہیں، حالانکہ ایکے پاس توریت ہے) جسکو، بلکہ صرف ای کو، وہ مانے

ك مرى بهي بين، اور (جس مين الله) تعالى كاستكار كرف (كالحكم موجود ب) كط موى الفاظ میں ( پھر، پھر سے جاتے ہیں ) اورا نکار کرتے ہیں آپ کے اس فیصلے کا، جو آپ نے انہی کی کتاب

كِموافق كياب\_اوروه بهي (اسكے بعد) كەنھول نے آپ وفيصل مان لياتھا۔ كى بات توبيہ ك

(وہ) بدبخت، بے عقل، جھوٹے اور شاطر (لوگ، ماننے والے ہی نہیں ہیں)۔ نہ تو وہ اپنی کتاب پر ہے دل ہے ایمان لا چکے ہیں، اور نہ ہی انھوں نے آپکودل ہے حکم تشلیم کیا ہے۔ وہ تو صرف اسلے

آ کی خدمت میں آئے کہ شاید کوئی سہولت مل جائے ،خواہ اس پراللہ تعالیٰ راضی ہویا ناراض۔۔۔ بیہ ا بی جگه روش حقیقت ہے کہ۔۔

إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوْلِيةَ فِيُهَا هُدًّى وَنُورًا يَخَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ

ہم نے اتارا توریت کوجس میں ہدایت اور روشی ہے۔فیصلہ کرتے رہے میبود یوں کاای پرانمیاء آسُكَوُ إِلَاذِيْنَ هَادُوا وَالرَّلِيْنِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحُوظُوا

جریغام اسلام لاتے رہے، اور الله والے، اور علماء، کدان ہے کتاب الله کی حفاظت کی

مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَى آءٌ فَكَرْ تَخْشُوا التَّاسَ وَاخْشُونِ

صانت طلب کی گئتمی اور اس پر گواہ تھے۔ تو لوگول ہےمت ڈرواور جھے ہے ڈروہ

وَلا تَشْفَتُرُوا بِاللِّي ثَمَنًا ظَلِيلًا وَمَنْ لَهُ يَعْكُمُ بِمَا أَثْرُلَ اللهُ

اورمت لومیری آینوں کے بدلے ذلیل چیز قیت-اورجس نے فیصلہ ندکیا موافق اس کے جسکوا تارااللہ نے،

كَأُولِلْكُ هُوُ الْكُوْرُونَ@

(ہم نے اتارا) ان بنی اسرائیلیوں پر (توریت کو،جس میں ہدایت) کی راہیں اوراحکام ہیں، جوائھیں حق دکھاتے ہیں، بلکہ دوسر بےلوگوں کو بھی ہدایت دینے ہیں۔ **(اورروشیٰ ہے) جوا**ن پروہ امور

منکشف کرتی ہے، جنگی میں انھیں خبر دیتا ہوں۔ لین وہ نور نظمات جہل ہے جو با تیں ان سے پوشیدہ بیں ، ان پروہ ظاہر کرتا ہے۔ (فیصلہ کرتے رہے یہود یوں کا ای پر) بنی اسرائیل کے (انبیاء جو پیغام اسلام لاتے رہے) ، لینی ایک فیصلے ای تو رات کے مطابق ہوتے اور اس پرعمل کرنے پرلوگوں کو رغبت دیے۔ ایسے ہی دوسرے نیک (اور اللہ والے اور) وہ (علاء کہان سے کتاب اللہ کی حفاظت کی صافت طلب کی مختی اور اس پرگواہ تھے) اور اس پر پورے طور پر گرانی کرتے تھے، کہ اس میں کئی لحاظ ہے تھے، کہ اس میں کئی لحاظ ہے تھے، کہ اس میں کئی لحاظ ہے تھے کہ اس میں کئی لحاظ ہے تھے اور اس پر گواہ تھے۔ کہ اس میں کئی لحاظ ہے تھے کہ اس میں کئی لحاظ ہے تھے کہ اس میں کئی لحاظ ہے تھے اور اس پر گواہ تھے۔ کہ اس میں کئی لحاظ ہے تھے کہ اس میں کہا تھے کہ اس میں کہا تھے کہا تھے کہ اور اس پر گواہ تھے کہا تھے

ن کاظ سے رہے نہ ہونے دیے۔

(تق) اے بہودیوں کے سردار و! اور عالمو! توریت کے احکام کا اجراء اور اپنے اسلاف اور
انہاء کی اقتدا کر واور اس معالمے میں (لوگو سے مت ڈرو) بلکہ توریت کے احکام اور حقوق کی رعایت
میں کی کرنے میں میرا خوف کھاؤ (اور مجھ سے ڈرو)۔ اور یادر کھو کہ جو بھی توریت کے بگاڑنے کے
دریے ہوگا، اسے بخت سزا ملے گی۔ (اور مت لومیری آتی ہی کے بدلے ذکیل چیز) ابطور (قیمت)۔ مثلاً: رشوت کیکر یا جاہ و مرتبہ کیلئے۔۔یا۔ اپنی کسی بھی خواہش نفسانی کی تکیل کیلئے ۔ الحقر۔ دنیا کی
دالی میں ان آتیوں کو تو ریت سے مت نکالدو۔ یا۔ ان پڑ مل کرنا ترک کردو۔ یقین جانو کہ دنیا کی
چیزیں اگر چہ بظاہر بہت او نجی افراقی ہیں بیکن در حقیقت نہایت ہی حقیر ہیں۔ ان امور کے بالمقابل جن
سے توریت بڑمل نہ کرنے کی وجہ سے دہ مجروم ہوگے۔

چونکہ تحریف کا ارتکاب بھی دفع ضرر کیلئے ہوتا ہے۔ مثناً: کی عکم کوکس صاحب مرتبہ کے خوف سے چھپایا جائے اور بھی نفع کمانے کیلئے ہوتا، جیسا کہ یہود یوں نے دنیوی منافع کیلئے کیا تھا۔ اسلے اللہ تعالیٰ نے دونوں کوصراحاً منع فرمادیا۔ الاقھر۔ برحال میں کتا ہے اللی کے مطابق احکام طاہر کرنا جا ہے اور کسی کے خوف یا کسی لالج کی وجہ سے بھم الہی نہیں چھیانا جائے ہے۔ چوبھی فیصلہ کیا جائے ، وہ احکام خداوندی کے موافق ہو۔

(اورجس نے فیصلہ ندکیا موافق اسکے جسکوا تارااللہ) تعالی (نے ، تو وہی لوگ) آیات الہید

كانكارك وبس (كافريس)\_

ا ٹمی کوآ گے چل کر ظالم وفات بھی کہا ہے، کیونکہ پیھم الٰبی کے خلاف فیصلہ کرنے کی وجہ سے ظالم ہوئے اور حدود الٰبی سے متجاوز ہونے کی وجہ سے فاسق ہوئے۔۔۔ ہماری طرف سے تمل بوایت کردی گئی۔۔۔

# وُكْتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْوَنْفَ

اورہم نے لکھ دیاان پراس میں کہ بے شک جان کے بدلے جان ،آگھ کے بدلے آگھ، اور ٹاک کے

بِالْكِنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصَّ

بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخمول میں اس کا بدلہ ہے۔

فَكَنْ تَصَكَّى بِهِ فَهُو كَفَارَةً لَهُ وَمَنْ لَهُ يَحَكُمُ بِمَنَّ أَثْرَلُ اللهُ توجم نے مدقہ سے کام لیا تو وہ اس کے تناو کا کفارہ ہے۔ اور جمس نے فیصلہ ذیکی مواقق اس کے جمہ کواتا را اللہ نے،

قَادِلْكَفُمُ الظَّلِيُّونَ

تووي ظالم بي

(اورہم نے) واضح لفظوں میں (ککھودیا) اور فرض کردیا (ان) یہودیوں (پراس) کتاب توریت (شن ، کد پیشک جان کے بدلے جان) یعنی نفس کا بدلدنش ہے ، جب کوئی کی کوجان ہو جھ کر ناحق قتل کردے۔(اور آ کھے کے بدلے جات کھی پھوڑ دی جائے ، آ کھی پھوڑ دی ہو۔ (اور تاک) کاشنے (کے بدلے) میں (تاک) کائی جائے ، اگر کسی نے ظلماکسی کی آ تکھے پھوڑ دی ہو۔ (اور کان) کاشنے (کے بدلے) میں (تاک) کائی جائے ، اگر کسی نے ظلماکسی کی کان کے لیا ہو۔ (اور کان) کاشنے (کے بدلے) میں (کان) کائے لیا جائے ، اگر کسی نے ظلماکسی کا کان کائے لیا ہو۔ (اور) یونجی (وانت) توڑ نے رکے بدلے) میں (وانت) توڑ دیا جائے ، اگر کسی نے کسی کا دانت ظلماتو ڑ دیا ہو۔

- الغرض - دخم بھي صاحب تصاص بين، (اورسب زخمول بين اسكا بدلد ہے) مرايبا زخم

جيكا قصاص ليماناممكن ہو، جيسے كى ہڑى كا ٽوٹ جانا۔ يا۔ گوشت كے اندرز خم كروينا، جيسے شم كے اندر

نیزے کی ضرب وغیرہ کا زخم وغیرہ،ان کیلیے کوئی قصاص مقرر نہیں،اسلئے کہ ایکے متعلق معلوم نہیں ہوسکتا ہے کہ کتنازخم آیا ہے، تا کہ ای کے مطابق قصاص مقرر کیا جاسکے ۔۔الخضر۔۔جوزخم تا قابل قصاص ہوں»

ا سے لئے دیت کا تھم دیا جائےگا۔اس ملسے میں حکومت عادلہ کا جوفیصلہ ہوگاءاں پڑمل کیا جائےگا ( توجس نے صدقہ سے کام لیا) اور شخص ستی قصاص پرائی خوشی سے قصاص معاف کردیا ( تو وہ اسکے ) گزشتہ

( گناه کا کفاره ہے )۔اللہ تعالیٰ بفضلہ اسکے گزرے ہوئے گنا ہوں کومعاف کردےگا۔

- یا۔جس پرجملہ ہواہے، وہ اگر جملہ آور کو معاف کردے، تواسکا معاف کرنا جانی جملہ آور کے

گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے۔اسکے قیامت میں اس سے اس گناہ کا مواخذہ نہ ہوگا۔ جیسے قصاص اسکے گناہوں کا کفارہ بنمآ ہے۔ باقی رہامعاف کرنے والا اسکے اجروثواب کا تو حساب ہی کیا، اسے اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے اجر عظیم عطافر مائیگا۔ اس مقام پر معاف کرنے کی تعییر تصدق سے کرنے میں مہالغہ مطلوب ہے، تاکہ معاف کرنے والوں کو اسطرف مزید رغبت ہو۔

ال بات کواچھی طرح سنو (اور) ہمیشہ کیلئے ذہن نشین کرلو کہ (جس نے فیصلہ نہ کیا موافق اس) قانونِ اللی (کے، جسکوا تارا اللہ) تعالی (نے، تو وہی ظالم ہیں) جواللہ تعالی کے متعین کردہ

صددد سے تجاوز کرنے والے اور شے کواپنی اصلی جگہ سے ناموز ول جگہ پرر کھنے والے ہیں۔
سابقہ آیات میں اللہ تعالی نے یہود کے دوسم کے اعراض بیان فر ہائے تھے، ایک بید کہ
انھوں نے زنا کی حد میں تحریف کردی، چروہ جرح میں جتاا ہوئے اور اس معالمے میں نبی
الھیں کو حاکم بنایا۔ دوسرا یہ کہ انھوں نے قصاص کے تعلم میں تحریف کردی اور بخو فضیر کے
خون کی پوری دیا ور بخو میں طے خون کی آدھی دیت مقرر کی۔ اور اب آگے کی آیت میں
الفد تعالی ان کے تیسرے اعراض کو بیان فر مار ہاہے۔
اللہ تعالی ان کے تیسرے اعراض کو بیان فر مار ہاہے۔

اللہ تعالیٰ نے بنواسرائیل کے نبیوں ، رہائیین اور علماء کے بعد حضرت عیسیٰ النظیفانی کو بھیجا۔
حضرت عیسیٰ حضرت ذکریا کے بعد مبعوث کئے گئے ہے۔ حضرت عیسیٰ تو رات کے مصد ق سے ، کیونکہ بنواسرائیل نے تو رات کے جن احکام پڑ کمل کرنا چھوڑ دیا تھا ، حضرت عیسیٰ النظیفانیٰ نے ان احکام کو زندہ کیا ، میر تقیقی تصدیق ہے۔ اورائیمل نے جو تو رات کی تصدیق کی ہے ، اسکامعنی ہیے ہے کہ انجیل کے احکام تو رات کے موافق ہیں ، ماسواان احکام کے ، جن کو انجیل سے منسورخ کردیا۔۔ چنا نجے۔۔ ارشا و خداوندی ہے کہ اگلے جنچیمروں کے بعد۔۔۔

وَقَفَيْنَا عَلَى الْمَارِهِ وَ بِعِيْسَى ابْنِ وَرُيْحَ مُصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ بِكَ بِيكِ اوران عَشْ قدم پران عَ يَجِهِ بَم فِ بِعِبِهِ عَنَى ابْنِ مِ يُهُ وَ مُصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ بِيكِ فِي الْمَ عِنَ التَّوْرُلِيةِ وَالتَّيْنَ الْمُ الْحِيْلِ فِيْهِ هُلَّى وَلُورٌ وَهُمَ مِنَ الْمُؤَرِّ وَمُصَدِّ قَالِمَا اللَّهُ وَلَا يَرْ مُنْ مِنَ اللَّهُ وَلَا يَرْ مُنْ مِنْ الْمِنَا وَلَا مِنَ اللَّهُ وَلَا يَمْ وَعَلَقُ لِلْمُنْتِقِيْنَ فَى الْمَنْ وَلَا مِنَ اللَّهُ وَلَا يَمْ وَعَلَقُ لِلْمُنْتِقِيْنَ فَى اللَّهُ وَلَا يَمْ وَعَلَيْ اللَّهُ وَلَا يَعْ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَعْ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْ وَهُمُ عَلَقُ لِلْمُنْتِقِيْنَ فَى اللَّهُ وَلَا يَعْ وَلَا عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يَعْ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْ وَلَا عُلِي اللَّهُ وَلَا يَعْ اللَّهُ وَلَا يَعْ وَلَا عَالِمُ اللَّهُ وَلَا يَعْ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى الْمُنْ وَلَيْكُمُ مُنْ اللْعُلِي اللَّهُ وَلَا يَعْ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللْعَلِي فَيْ اللْهُ عَلِيْكُونِ اللْعُولُ اللْهُ وَلَا يَعْلَى اللْعُلَالِ اللْهُ وَلَا يَعْلَى اللْعُولُ لِي اللْعُلِيْلُ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ وَلَا يَعْلَى اللْمُولِي لَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى الْمُنْ الْعُلَالِمُ لِلْمُ اللْهُ وَلَا يَعْلِي الْمُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى الْمُنْ اللْهُ وَلِي الْمُنْ الْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْمُنْ الْمُنْ اللْهُ وَلِي اللْمُنْ اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْمُنْ اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ الْمُنْ اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْمِنْ اللْهُ وَلِي الْمُنْ اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْمُنْ الْمُنْ اللْهُ اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَالِي الْمُنْ اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

(اورا کے قتص قدم پر)ان پیغبروں کے پردہ فرمانے کے بعد، (اسکے پیچے ہم نے بھجاعیلی این مریم کو تقد این کرتے ہوئے اپنے ہے گئے ہوئے توریت کی ،اور) ان کوصاحب شریعت وصاحب کتاب رسول بناکر، (دیا ہم نے انکوانجیل جس میں ہدایت) ہے قدیدی (اورروشی ہے) را و حق کو بتانے اوراسپر جلانے کیلئے۔ (اوروہ تقد این کرنے والی ہا ہے ہے گئے) نازل شدہ (قوریت کی ،اور ہدایت و هیجت ہے) حق تعالی ہے (فرنے والوں کیلئے)۔ گوید کتاب بھی کیلئے رہنما اور شیجت کی اور پندو تھیجت سے وہی لوگ مستفیض ہونے والے ہیں، جو کرنے والی ہے، لیکن اسکی رہنمائی اور پندو تھیجت سے وہی لوگ مستفیض ہونے والے ہیں، جو پر ہیر گاری کی راہ پر چلنا چا ہے ہیں، اور کو کاربن کے رہنا چا ہے ہیں۔ تو اللہ تعالی کی ان عنایات کا تقاضہ ہے کہ تھم الٰہی کا پاس و کھا کو کیس۔

# وَلَيْكَكُمُ الْهُ إِلَا فِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَعَ يَكُمُ

جوا تاراالله نے، تووی نافر مان میں •

ی ہیں، جومنجا مباللہ نازل کی گئی ہیں۔اس میں دہ سارے جھے جو غیر محرف ہیں، وہ کلام خداوند کی ہیں۔

وَانْوَلْنَا الْكِتْ الْكِتْبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّ قَالِما بَيْنَ يَكَايُهِ فِي الْكِتْبِ
الْكِتْبُ بِالْكَوْنَ مَصَدِّ قَالِما بَيْنَ يَكَايُهِ فِي الْكِتْبِ الْكَوْنَ مَصَدِّ قَالِما بَيْنَ يَكَايِكُ مِنْ الْكِيْنِ الْكَوْنَ مِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِيّالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ أ

ومُهَمِنًا عَلَيْهِ فَاعَكُمْ بَيْنَهُمُ بِمِثَا اثْزَلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ آهُوَ آءَهُمُ

اوران پرنگرانی رکھتی ہوئی، تو فیصلہ کروان میں جوا تاراتم پراللہ نے،اوران کی خواہشوں کے پیچیے نہ چلوچپوؤ کر میسل مراکز کا میں میں 20 مربقہ عزار ہوگا ہے۔ میس 20 مربع میں میں میں میں میں میں ہے۔

عَمَّا جُا اللهُ وَيَ الْحُقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُو شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا وَاللَّهِ اللَّهِ ا

جا کیا ہے تہارے ہاں قل برایک کے لیے تم میں سے ہم نے بارکی ٹی شریعت وطریقت -وکو شکا اللہ کی تک کگھ اُلگہ والمحالاً واللہ ، اللہ کو کھ فی ما اللہ کھ

ادراگرالله چاہتاتو تم سب کوکردیتا ایک ہی امت\_لیکن اس لیے که آنهائش میں ڈالے تم کو اس میں جودیاتم کو،

فَاسْتَهِهُوا الْخَيْرِتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّ لَكُمُّ لا لِهُ مِنْ اللهِ عَلَى ال

٥ ليونيون ل طرف-الله تك سب كوفرنا به، توه وه تا **يماً كُنْتُكُمْ وْيُهَاءِ تَتَخْتَكِلْفُونَ** كَ

جس بيل تم جنگزتے ہے۔

(اوراتارا ہم نے تم پر کتاب) قرآن کریم (بالکل حق) جو دری اور رائی کے ساتھ ہے۔ (تعدیق کرتی ہوئی اپنے سے آھے کی کتاب کی) لینی ان کتابوں کی جواس سے پہلے نازل ہوئیں

المآيدة لايعبالله

ہیں۔ بیقر آن آٹھیں کےموافق نازل ہوا، اس میں توحید دعدل اوراصولِ شرائع ، انہی پہلی کتابوں کےمطابق ہں (اوران برگلرانی رکھتی ہوئی)، یعنی انکی گراں ہےاور تغیر وتبدیل ہےائی محافظت کرتی ہے، یعنی ان میں جو کچھ کی بیشی کی جاتی ہے، اسے قرآن سے درست کرلیا جاتا ہے۔ گویا مریکی کتابوں کے کتاب البی ہونے کی صحت بر گواہ ہے (تو) اے محبوب! (فیصلہ کروان میں) یعنی اہل كتاب كدرميان بالكل اسكے مطابق (جواتاراتم برالله) تعالى (في)، يعنى سكارى كاتھم اور قصاص میں برابری۔

ية يت اس عكم كى ناسخ ب،جس مين رسول مقبول على كوتكم ديا كياتها كتم تعين اختيار ب، عاعم کروع علم بنے اور عم کرنے سے انکار کردو۔وہ آیت اس سے پہلے گزر چکی۔ (اورائلی خواہشوں کے پیچیے نہ چلو، چھوڑ کرجوآ گیا ہے تبہارے یاس تل)۔ اللدنعالي كاطرف سے درست وراست علم آجانے كے بعد آپ كے كى كى خواہش كے مطابق فیصلہ کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات تو آپ ﷺ کیلئے تو ناممکن ہے، لیناس من آب گی امت کے اولی الا مرکیلئے جارت ہے، تا کہ وفیصل کرتے وقت کسی گی خواہش کی تابعداری کر کے تق ہے انجاف در ایس

توا \_ لوگوا (ہرایک کیلئے تم میں سے )جوگز رکئے یاموجود ہیں (ہم نے بنار کھی تھی شریعت )، يعيٰ واضح راسة ، جس يركتاب الهي مين نص وار د هو أي (وطريقت) \_ يعني ايك تعلى مو في راه جوحديث نبوی سے ثابت ہو۔

\_ الحاصل \_ كوئى الى امت نبيل جسكى كوئى راه متعين نه موئى مور مثلاً: موى الطَّيْعَالَا بِ عيني الطَّيْنِ تك تورات، بحرميني الطَّنِين سے صنور سرور عالم على تك الجيل، اوراب موجودہ لوگو اتمہارے لئے اور قیامت تک آنے والوں کیلئے قرآن مجید ہے۔۔لہذا۔۔اسپر ایمان لا دُاوراسیرعمل کرو۔

اس سے ثابت ہوا کہ ہم مہلی شرایعتوں کے احکام برقل کرنے پر مامور تیل ۔ احکام امم سابقہ پر مل کرنے کے ای صورت میں مامور ہیں، جبکہ ہماری شریعت انکی تا ئید کرے، پھر ان رِعمل کرنا بایں معنی ہوگا ، کہ وہ بھی ہاری شریعت کے احکام ہیں ، نا کہ امم سابقہ کے۔ یا در کھو کہ ہرایک کیلئے الگ الگ شریعت ومنہاج بنانا اور ہر ہرامت کو ایک دوسرے سے مخلف احکام پر مامور کرنا، اس میں بری بی حکمت وصلحت ہے۔ اس و مالے کا جرفا شرفا

لايمباشه

اوراس دور کے لوگوں میں جوصلاحیت تھی ، توانھیں انکی صلاحیت اوراس دور کے نقاضے کے مطابق احكام ديے گئے۔

(اوراگرالله) تعالی (چا ہتا توتم سب کوکر دیتا ایک ہی امت) تا کہ ہرز ماند میں تم بلااختلاف رہو، متفقہ طور پر ایک ہی جماعت میں رہو۔سب کیلئے ایک ہی طرح کے احکام ہوں۔ جواحکام پہلے والول کو دیدیئے گئے، اس میں بعد والول کیلئے کوئی تبدیلی اور کسی طرح کی ترمیم و تنتیخ نہ ہو۔ (لیکن ) الله تعالى كى حكمت بالغدنے اليانيس جاہا، (اسلنے) تا (كه آز مائش ميں ڈالےتم كواس ميں جودياتم کو) مختلف شرائع میں ہے، جبیا کہ زمانے کے حال کے مناسب ہوتا ہے، اس میں تم یقین اور اس اعتقاد برمضبوط ہوجاؤ، کہ بیاختلافات مثیت الٰہی کے نقاضے کے مطابق میں ، اوراس بات بر پنی میں

ماس میں ہزاروں حکمتیں اور سیکڑوں مصلحین ہیں، جوتمہارے معادومعاش کیلئے مفید ہیں۔ تواگرتم مذکورہ یقین واعتقاد پررہے، تو آزمائش میں کامیاب ہوگئے اور اگر حق سے اعراض کیا،خواہشات کے تابعدار ہو گئے، فوائد کے بحائے نقصانات کے پیچیے لگ گئے،

اور ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کرلی، توسمجھ لوکہ آزمائش میں ناکام ہوگئے۔

اور جب بات و بی حق ب جوند کور به وئی، (تو لیکوئیکیوں کی طرف) اوران عقا کد حقداورا عمال سالحہ بوقر آن کریم میں درج ہیں' کیلیج جدوجہد کرو۔اس میں تمہارے لئے دارین کی بہبودی ہے۔ چندروزہ زندگی کی فرصت کوننیمت ہمچھ کر انکے حصول میں عجلت کرو، اور اس نضل کو حاصل کرنے میں سبقت كرو،اورجان لوكه (الله) تعالى (تك) تم (سبكولوثاب) بالآخرتمهاراسب كارجوع الله تعالى کی طرف ہے،خواہ تم میں کوئی مومن ہویا کافر، (تووہ ټادیکا جس میں تم جھڑتے تھے) یعن شھیں اسکی

خبردے دیگاان امور دین اورشر بعت کے تعلق ہے، جس میں تم اختلاف کرتے تھے کہ حق کیا ہے؟ اور باطل کیاہے؟ یعنی مسیں ایس جزاد یکا جوتن و باطل کا امیاز کرے گی اور جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اسكى اصلى حقيقت ميس كل شم كاشك باقى ندر ميكا-

ندکورہ بالا ارشاد میں اسطرح تے بیر کرنے میں اسطرف اشارہ ہے کہ بجے دارلوگوں کیلئے الی تعبیر سننے کے بعد وہم وگمان کاموقع نہیں رہتا۔

وآن اخْلُوْ بَيْنَهُ مُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَكْبِعُ الْمُوَاءَهُ مُواَعَلَ لُهُمُ

اور سیکہ فیصلہ کروان میں جوا تارازاللہ نے تم پر، اور مت لگوان کی خواہشوں کے پیچے۔ اور ان سے بچتے رہو،

## آن يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعُضِ مَا ٱنْزَلَ اللهُ النَّهُ فَانَ تُولُوا فَاعْلَمُ

كەنتىزىرىن جائىمى تىمبارے ليے بعض ان باتوں میں كە اتارااللەنے تم تك-چھراگر انھوں نے مند پھراركھا، تو جان لو

#### الْمَايُرِيْدُ اللهُ آتَ يُصِيْبَهُ مُبِعَضِ ذُنُوبِهِمْ

كه الله يمي حابتا ب كه دے دے ان كوسر اان كے بعض كنا ہول كى۔

#### وَإِنَّ كَنِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ®

اور بے شک لوگوں کی اکثریت نافر مان ہے۔

(اور)ا مے محبوب! بھیجاہم نے تیری طرف (ید)ام (کہ فیصلہ کروان) اہل کتاب (میں) اس نازل شدہ تھم خدادندی کی روشنی میں، (جوا تارااللہ) تعالیٰ (نے تم پر اورمت لگوا کی خواہشوں کے

ا ک اران سردہ محداد مدی کردی ہے۔ پیچے ) یہ یہودی ایک سازشی قوم ہے، تو ان کے علماء نے آپس میں صلاح کر کے آپ کی خدمت میں

یں کے ایک اور اس کے اس کی ایک اور ایک خاص پر وگرام کے تحت آپ سے جوعرض کیا ہے، کہا ہے آگر کم وفریب کا جو جال بھیلایا ہے اور ایک خاص پر وگرام کے تحت آپ سے جوعرض کیا ہے، کہا ہے

محد النظیمین م جانے ہو کہ ہم اپن قوم کے اشراف اور علماء ہیں، جب ہم تمہاری بیروی کریگے ، تو کیا ارذال کیا اشراف، سب بیودی ہماری تصدیق کے سب تمہاری بیروی کریں گے۔ بالفعل، ہم میں اور

ارون تیا مراف بسب بیودن اور مالوں کے بابت جھڑے ہیں، ہم شمعیں عُکم کرتے ہیں اور فیصل بناتے ہیں،

بشرطیکہ قصاص میں ہماری مرضی کے موافق تھے دو ہتو ہم تمہارادین قبول کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کوخبر کردی اورا کی التماس کوقبول کرنے ہے ڈرایا اور

ن معان ہے اپنے بوب ﷺ وہر حروق اور آن امان و یون سرے سے درایا اور فرمایا کہ جو خدانے بھیجاہے،اسکے موافق حکم کرو۔

(اوران) فتنہ پروروں (ہے بچے رہو) تا (کہ) بیر فقیزندین جا کیں تہمارے لئے بعض ان یا توں میں کہ اتارا اللہ ) تعالیٰ (نے تم بک ) اور پھر تصییں قرآن کریم کے بعض احکام کا اجراء نہ

ان بالوں میں اگر چہ عمولی ہی ہی۔ کرنے دیں،اگر چہ عمولی ہی ہی۔

اس مقام پرفتنہ ہے، جق سے انحواف کر کے باطل میں پڑجانا مراد ہے۔

\_الخفر\_اے محبوب! تم انکا فیصلت عم ر آنی کے مطابق ہی کرو۔ (پر اگر انحول نے)اس

فیصلے کو قبول کرنے سے (مند مجمرار کھا) اور قبول نہیں کیا، بلکہ اسکے برخلاف کوئی دوسراعکم چاہیں، (تو جانگو کہ اللہ) تعالیٰ (بہی چاہتا ہے)، کہ اپنے نوشتہ وتقدیر کے مطابق وہ اعراض کریں تا ( کہ دیدے اعجو

مزاا <u>ڪ</u>ليعض محناموں کی '، دنیا میں اور ہاقی کی عقبی میں۔ دنیادی عذاب تو اس طور پر کے شخصیں ان پر

مسلط کردے اور پھرتم انھیں قتل کردو، یا جلاوطن کردو، یا ان پر جزبیہ مقرر کردو۔ (اور) جان لو کہ (بیشک) عام (لوگوں) بالحضوص یہودیوں (کی اکثریت نافر مان ہے)، یعنی کفر میں منہمک ہے اور ای پراصرار کرنے والی ہے اور جوحدود شرع نے مقر رفر مائے ہیں، ان حدود سے تجاوز کرنے والی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہود بولے کہ ہم تیرے تھم سے راضی نہیں۔۔۔

#### ٱلْحُكُمَةُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ وَمَنُ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ

توكياجالميت كافيصله عاسج مين؟ اورالله عيمتر فيصله كرني مين

#### حُكِمًّا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ ٥

كون ب،ان كيلي جويقين ركيس

(قو)ان ہوقو فول ہے پوچھو( کیا) پر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں)، یعنی ایسا فیصلہ جسکا نہ کس آسانی کتاب میں ثبوت ہواور نہ ہی اسے وجی رہانی ہے کسی قتم کا تعلق ہو۔ ذراغور تو کرو(اور)

د چو کہ (اللہ ) تعالیٰ ( سے بہتر فیصلہ کرنے میں کون ہے، ایکے لئے جو یقین رحمیں )۔ ۔۔الحقر۔۔جس توم کے لوگ خور وگل سے کام لیتے میں اور البی امور پرچیشم بصیرت نظر

ڈالتے ہیں، تو انھیں یقین ہوجا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم تمام دنیا والوں کے احکام سے احسن و اعدل ہے، جن میں ہزار و مصلحین اور بے شار تکمتیں ہوتی ہیں، ہمار افرض ہے کہ ہم اسکے

ہر تھم کے سامنے سر جھکا میں اور دل ہے مانیں، نداس پراعتراض کریں، نہ نکتہ چینی۔۔۔سابقہ ارشادات کی روشن میں بیود دنصار کی کے مروفریب اورائی فطری سرتشی اوراسلام دشنی کو سجھنے

ار ساوات کی روی ک میں میجود و تصاری سے سرومریب اورا می تطری سر کی اورا سمالم. کے بعد کہ بیقو م اس لائق نہیں ، کہ اہل ایمان اس سے دوتی کا رابطہ قائم کریں۔

يَأَيُّهُ النِيْنَ المُوْالَا تَتَخِنُ واليَّهُوَدُ وَالنَّطْرَى اَوْلِيَاءَ بَعُصُهُمُ اللَّهُودَ وَالنَّطْرَى اَوْلِيَاءَ بَعُصُهُمُ

افلياء بغض ومن يتولهم منكر فالله منهم الله الله دور عدد وست بيدوري ركان في من ودونس س ع يديدالله

لا يَهْدِي الْقُوْمَ الطَّلِينِينَ

راه نيس دينا ظالم لوگوں كو

Marfat.com

=

ويبالله

نَبْرُ إِنْ إِنْ الْمَالِينَةِ هِ

(تواے دہ جوابیان لا چکے )خواہ وہ عام موشین ہول۔یا۔ مخلصین (نہ بناؤیہودونصاریٰ)

لینی ان سے ایسی ولی اورقبلی دوتی کارشتہ ندجوڑ واور انکے ساتھ ایسامعا ملہ ندگرو، جو محمو ما یاروں اور دوستوں سے قبلی دوتی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔۔ ہاں۔۔اگر اگلی دوتی کا معاملہ صرف کارو بار اور معاملات و معاشرہ تک محدود ہو۔۔ یا۔۔ان سے صرف ٹر بیدوفرو خت کا سلسلہ ہو۔۔ یا۔ کسی کام کی وجہ سے ان سے واسط پڑگیا ہو، تو اگر کوئی ظاہری طور پر ان سے دوتی کادم بحرتا ہے، کین ندا کے اعتقادات سے اسکا تعلق اور ندی ایسے امروز دینیہ سے اسے دلچیں ہو، تو بھروہ اس آئے سے بیس ندکور، آئے والی وعید بیس داخل ندہوگا۔

اس آیت کریمہ نے نازل ہوکر حضرت عبادہ بن صامت ﷺ کی مومنانہ بھیرت اور آئے ایمان افروز کروار کورشائے الی کی سند عطافر مادی، کہ انصوں نے ایک بار بارگا و رسالت میں عرض کیا، کہ اے اللہ کے رسول ﷺ اگر چہ یہودیوں میں میرے ان گت دوست ہیں، لیکن میں ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالی اور اسکے رسول ہے وابستہ ہوتا ہوں۔ بیری کررٹیس المنافقین، عبداللہ ابن الی نے کہا تھا، کہ جھے تو آئیدہ کے حوادث اور فتنوں کا بڑا خطرہ رہ تا ہے، البذا میں تو اپنے یہودی دوستوں کونیس چھوڑ سکتا۔ اسلئے کہ حوادث اورفتوں میں ان ہے الز فاواسطہ بڑیگا۔ اس ہی تی قیقاع کے یہود مراد ہیں۔

اے ایمان والوا یہ یہود ونسار کی بڑے مکاراور فر بی ہیں۔ باوجود یکہ خودان ہیں آپس میں شد بداختلاف ہے، دونوں ایک دوسرے کے جانی دشن ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں،
لیکن دونوں اس بات پرا نقاق رکھتے ہیں کہ وہ تہمیں ہرطرح کا نقصان پڑچا کیں، تو اس تھتے پر (ان)
دونوں (میں) ہر (ایک دوسرے کے دوست) لینی ہم خیال (ہیں)۔ اس صورت حال میں تمہارااور
انکا آپس میں خلصانہ دوئی کا تصور کیے کیا جاسکتا ہے، تو س لو (اور) یقین کرلو کہ (جو) ایکے دین کو
انچھا بھتے ہوئے لیں اور دلی (دوئی رکھے انکی تم میں ہے، تو) جان لواوراس سے کی طرح کا فریب نہ
کھاؤ، کہ (دوئی میں ہے ہے)۔

اب اگروہ اپنے کومسلمان ظاہر کرتا ہے، تو وہ اسکی منافقت اور کیس المنافقین عبداللہ این الی کی بیروی ہے، بےراہ روی جہ کا مقدر ہے۔اسلے کہ ( کیس اللہ ) تعالی سے کی اور کی کرا ہے ا

ک توفیق ( تین دینا فالم لوگوں کو )، جواپے دین کو جمنوں قبلی تعلق رکھ کراپی جان پرظم کرتے ہیں، اوراے دارین کے عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ الله تعالی ان لوگوں کوائے اپنے حال پرچھوڑ دیتا ہے، کہ کفر کے گڑھے ہیں پڑیں یا گمراہی میں مریں۔ اہل اسلام کی دوتی کوچھوڑ کر الله تعالیٰ ک وشعوں لین یہود ونصاری کی مجب اور دوتی کا دم جرنے والوں کی اس سے بڑھ کر اور کون میں مزاہو کئی ہے؟ اے مجوب! سب کے حالات کا جائزہ لوگے۔۔۔

كَتْرَى النَّهُ بِي فَيْ قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ يُسْارِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ وَدِيْعُوكُ دِينَ كَرُولَ مِي مُرُورِي بِهِ مَدِورُكُا مِن كَان يودونساري مِن

نَخْشِي اَنْ تُصِينُبَنَا دَابِرَةُ \* فَعَسَى اللهُ اَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ

البيل كريمين ورلكات، كريمين في جائوني چكر وقريب كرالله في ال

اَوُامْرِقِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُواعَلَى مَا اَسَرُوافَى اَفْفِيهِمُونِ مِيْنَ اللهِ اللهِ مِيْنَ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

یا ون بعد کرد کے اور اسک الی اور اسکے تابع لوگ \_ الفرض \_ جن (جنکے دلوں میں ممزوری

ہے) یعنی منافقت کا مرض یاد بنی امور میں ستی اور تکاسل ہے، (کیدوڑ لگا بیٹیے ان یہودونسارٹی) کی محبت اور انگی دوتی پر ایسے ڈٹے محبت اور انگی دوتی پر ایسے ڈٹے ہود ونسارٹی کی محبت اور انگی دوتی پر ایسے ڈٹے ہود کے بین کا تکاس دوتی ہے باز آنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

ے مانغرض۔ عبداللہ این الی اورا سکے تابع لوگ نجران کے یہودونصاریٰ سے اپنی دوتی کا رشتہ

کا نہیں سکتے ، مگر انکی دیدہ دلیری تو دیکھو کہ جب مونین انکوانکی دوتی پرٹو سے ہیں ، تو ان سے عذر کرتے ہوئے کہتے ہیں ، کہ صرف خطرہ ٹالنے کیلئے دوتی ہے در نہ ہمیں ان سے کیا واسطہ ۔۔ الخقر۔۔

جب بھی کوئی ایمان والا انگی اس غلط روی پر انگوٹو کے گا، تو جوابا ( کہیں گے کہ ہمیں ڈرلگا ہے کہ ہمیں بختی ایم کر کہ جا تھی ہے کہ ہمار گائے ہمار کا جب کہ برین میں میں میں میں میں است میں میں ہمار کہ جاتے ہمار کہ

پہنے جائے کوئی چکر) اور ہم کسی گروش کا شکار ہوجا کیں \_مٹن گروش روزگار کے نتیجہ میں، انھیں ایسی دولت اورغلبہ حاصل ہو، کہ وہ ہم پر غالب آ جا نمیں، لینی گروش زمانہ کے مصائب و تکالیف کا ہم شکار

هوجا ئىس \_ مثلاً: قط سالى وغيره ، تو پېروه لوگ جميس نه قرض دينگه اور نه غله وغيره -

منافقین کی بیقط سالی و قیره کی باتی او مسلمانوں کو خاموش کرئے کیلئے تعیس، لیکن ان کو

دراصل جو کھنکا تھا، تو بیرتھا کہ کہیں زمانہ پلیٹ نہ جائے اوراہل اسلام مخلوب ہوجا تھی اور ' کفار عالب ہوجا نیں، تو اس وقت اکی ووق کام آئیگی۔

حالانکہ اہل اسلام کے مغلوب ہونے کا اٹکا اندیشہ باطل ہے، اسلئے کہ بفضلہ تعالیٰ بیر تق) طے ہے کہ (قریب ہے کہ اللہ) تعالیٰ (فتح لائیگا) یا یہود کے منازل اور مواضع \_ مثلاً: خیبر، تیاءاور فدک وغیرہ کی تنجیرعطافر مائیگا۔

۔۔ چنانچہ۔ فتح کمہ کے علاوہ خیبر وغیر وکچھی مسلمانوں کے قبضہ میں دیدیا۔

(یا کوئی بات) لین کوئی تھم یہودیوں کے قل یا جلاوطن کردینے کے تعلق سے (اپی طرف سے) نازل فرمائیگا ، تاریخ کھرف سے) نازل فرمائیگا ، تاریخ کے تعلق میں ، جواپے دل میں چھپار کھا ہے) ، لینی کفر کا غلبہ اور نبی کریم کی نبوت میں شک ۔ الفرض ۔ اپنی (اس) ناقص سوچ (پر) شرمندہ اور ( کھسیانے) ، ۔ نیز ۔ اپنے کرتو توں پر پچیتانے والے ۔ کرتو توں پر پچیتانے والے ۔

۔۔ چنانچ۔۔ وہ وقت آئی گیا کہ خود منافقین نے مشاہدہ کیا کہ اب انکی امیدیں ہے کار ہوگئی ہیں اورائے عزائم کی پختگی ختم ہوگئی کہ جن باتوں کی انھیں امیدتھی ،ائے متعلق معاملہ بنگس ہوگیا۔جن امور کیلئے وہ طرح طرح کی ہاتیں بناتے تھے، وہ بہرصورت پورانہ ہوسکا۔ منافقین کی بیصورت حال۔۔۔

وَيَعُولُ النّ يُنَ امْنُوا المَّوُلِ الْمَنْ الْمُنْوَا الْمَنْ الْمُسْتُوا بِاللهِ جَهْدَ اوركين عُرواتي ان عِين "كيابي ين ؟ جنون في مماني الله كي بدع دوري اليُمَا فِهِمُ إِلَّهُمُ لِمُعَلِّمُ حَيِطَتُ اعْمَالُهُمُ فَأَصْبَعُوا خَسِمِ يُنَ

تم برتم، كه يه جوتبار ب ما تعد إن " اكارت كخان كرمار على، تو بوك و يوالي •

(اور) انگی بیکیفیت د کیوکر یہود ونصار کی کو ناطب بنا کر ( کمین مے ) وہ (جوواقعی مان بچے میں ) اور سیجے اور سرا پااخلاص ایمان والے ہیں منافقین کی طرف اشارہ کر کے، ( کد کیا بھی ہیں جنسوں تعدیر کرد

یک میں اللہ ) تعالیٰ (کی)، اور وہ بھی (بڑے ڈورکی تم پر قتم کہ یہ جو) بقولِ خوو (تہارے ساتھ ہیں) واقعی تبہارے ساتھ ہیں جو تبہاری پوری نصرت ومعاونت کریئے۔

- چنانچد - منافقین نے یبودونصار کی سے کہا تھا کداگرتم جنگ کیلیے تیار ہوئے ، تو ہم

## Marfat.com

لمنائلة

تہباری پوری مدد کرینگے۔

مراب انکا حال بیب که (اکارت موسے استی سارے مل، تو موسے دیوالیے) ببود و

نصاریٰ سے یاری دوتن کی جنتی جدو جہدگی سب ضائع ہوگئ، کیونکہ یہود ونصاریٰ سے نصیں کچھ نصیب نہ ہوا۔ بلکہ انکی تمام کارگز اری برکار ہوئی اور بہت ہے دکھا ور تکلیف سر پراٹھائے۔

اس آیت زیرتفیر کا ایک مطلب بی بھی ہے کہ سلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، کیا بھی وہ وہ کے اللہ تعالیٰ کی پخته قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلایا تھا کہ تمہارے ساتھ ہیں، حالا تکداب اللہ تعالیٰ نے نفاق پر پردہ چاک کردیا اور پہنقصان اٹھانے تمہارے ساتھ ہیں، حالا تکداب اللہ تعالیٰ نے نفاق پر پردہ چاک کردیا اور پہنقصان اٹھانے

مہارے میں تھا ہیں، حالانداب العداعاں نے اعلیٰ پر پر دہ چاک سرویا در بیافضان اٹھائے والے ہوگئے ، کیونکہ انھیں تو آپ کے بدلے عذاب ہوگا اور دنیا میں یہودیوں کے قل اور جلاوطن ہونے کے بعدا نکا کوئی سہارا نہ رہا اور یہودیوں کے ساتھ دوئی رکھنے ہے آئھیں ک کی رہے مصافحہ د

كوئى فائده حاصل نبيس ہوا۔

سینی سے سیبق ملتاہے کر حقیقی اور لاز وال دولت صرف حق کیلئے ہے، اور باطل کیلئے تو صرف فاہری صولت اور محض زبانی جمع خرچی ہے، جو بعد کومٹ جاتی ہے اور ایسی فنا ہوتی ہے کہ جبکا نشان تک باتی نہیں رہتا۔ مومن پر لازم ہے کہ وہ باطل کی طرف بالکل نہ جھکے، ھاسے وہ کتابی احصانظم آئے۔

ق بین شین رہے کہ منافقین کا یہود دنصار کی ہے بیل ملاپ، انکی اسلام کومٹانے کی مشتر کہ در پردہ کوششیں اور دین اسلام کوشتر کردینے کے سارے حربے، ہرگز ہرگز دین اسلام مٹانہ تھیں گے، بلکہ اسکی فردغ دارتھا موکز بھی روک نہ تیس گے۔

الل موقع برقرآن كريم كى زبانى بيغيب ك خرجى من او كداكر \_بالفرض \_كى دور كے موسين

مى مرقد موجائين، جب مى اسلام كا آفاب اقبال جكم كا تاى ربيكا \_ ق

لَأَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا مَنْ يَبْرِتُكُ مِنْكُوعَنْ دِيْنِهِ فَسَوْلَ يَأْتِي اللهُ

ا عده جوايمان لا يكا جرتم من دين عرقد موجائ ، توجلد لائكالله

بِقُوْمِ يُحِبُّهُ مُورَيُحِبُّوْنَةَ ﴿ لَا يُوكُلُونِكُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزُوْعَكَى الْكُلْفِي يُنَ

الحاتوم جس کوا پنامحبوب بنادے، اور وہ الله کومحبوب ما نیم مسلمانوں پر زم، کا فروں پرخوف ناک،

#### يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآمِيةٍ

جہاد کریں الله کی راہ میں ، اور نہ ڈریس کی ملامت کرنے والے کی ملامت کو۔

## ذلك فَضْلُ الله يُؤْتِيُهِ مَنْ يَشَكَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيْمُ @

یہ الله کافضل ہے جسے جا ہے دے اور الله وسعت والاعلم والا ہے●

(اے وہ جوابمان لا چکے جوتم میں دین سے مرتد ہوجائے)اور جھوٹے مدعیان نبوت۔۔مثلَّا:

یلمه کذاب طلیحه رسیدی،اور حباح کامهنه، وغیره کا بیرو کار ہوجائے۔ یا۔ بعض نجرانیوں کی طرح منکر ز کو ۃ ہو جائے۔ الختھر۔ کسی بھی طور ہے اسلام چھوڑ کرار تد ادقبول کر لے ، تو اس ہے دین حق بے یار ومد دگارنبیں ہوجائیگا، بلکہ جب بھی ایباہوگا (توجلہ )ازجلہ (لائیگااللہ) تعالیٰ اہل یمن۔یا۔اہل فارس \_قبیلہ اشعری \_ یا \_ روزِ قادسیہ کے مجاہدین کی شکل میں، جن میں دوہزار آ دمی تخع کے تصاور یا کچ ہزار بحیلہ اور کندہ کے اور تین ہزار سب قبائل عرب یمن کے۔۔یا۔حضرت ابو بحر اور الحکے ساتھ مرتدین سے جنگ کرنے والے سارے مہاجرین وانصار کی صورت میں ۔ (ایکی قوم جسکو) اپنی تجی

اور خلصانہ محبت کی سندعطافر ماکر (اینامحبوب بناوے)اورای اعزازیران کو قائم رکھے۔ (اور) ساتھ ہی ساتھ ان سب کوایسی تو نیق رفیق عطا فرمائے ،جس ہے(وواللہ) تعالیٰ ( کو )

ہمیشهٔ بمیش اپنا( محبوب مانیں )۔ انکی خاص پیچان بیہوگی کہ بیر (مسلمانوں پرزم) دل، خاکسار، اور مہر بان ہو نگے الین ( کافروں پرخوفتاک) اور بے رحم ہو نگے اور انکی کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں

لرینے۔اور ضرورت پیش آنے پران پر شدید ترین حملہ کرنے ہے بھی گریز نہ کریٹے بلکہ اٹکا قلع قمع

ردینے کی جدو جبد میں گئے رہیں گے۔ چنانچہ وہ بوقت ضرورت (جہاد کریں) گے (اللہ) تعالیٰ ( كى راه ميس ) خالصاً لوجه الله \_ (اور نه ڈریس ) گے ( کسی ملامت کرنے والے كی ملامت كو ) اور نه ہى

کی کی ملامت کا کچھ خیال کریئگے۔

بيان منافقوں كى طرح نہيں ہو نگے ، جو جب مسلمانوں كے شكر ميں چل نكلے ، توانھيں اپنے نصرانی اور یہودی یاروں اور دوستوں کا بھی دل میں اندیشہ تھا، کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریئگے جس ہےوہ

باردوست جميں ملامت کريں۔

العرض كى كالمت كفوف عن الواف كرام العان والون المرات تبنین، بلکه به منافقین کی روش ہے

ی صفتیں جو نہ کورہوئیں (بیاللہ) تعالیٰ (کافضل ہے)،اوراسکی کرم فرمانی ہے،وہ (جے جاہے) اسکی توفیق رفیق (دے،اور) جسکو جاہے اس فضل خاص سے نواز ہے۔اسلئے کہ (اللہ) تعالیٰ (وسعت والا) ہے اور بزافضل فرمانے والا ہے اپنی مخلوق پر۔۔ نیز۔ اس بات کا (علم والا ہے) کہ اسکے اس

فضل کامشتی کون ہے۔ یہ بات یادر کھنے کے لائق ہے کہ بندہ کے ساتھ خدا کی محبت کی صورت ہیہ ہے کہ حق تعالیٰ دنیا میں بندہ کی توفیق خیراور ہدایت کا ارادہ فرمائے، اور آخرت میں حسن ثواب اور کرامت بے صاب عطافر مائے۔اور خدا کے ساتھ بندے کی محبت ہیہ خدا کی اطاعت کرتارہے اور انکی نافر مانی سے پیٹارہے۔

ا بل طریقت کے نزدیک بندہ کے ساتھ خدا کی محبت سیے کہ بندہ کو اپنی درگاہ کے قریب اورنزدیک کرلے اورخدا کے ساتھ بندے کی محبت سیے کہ خدا کے واسطے غیر خدا سے اپنے دل کو خالص کرلے۔

سابقہ آیات میں کہا گیا کہ یہود ونصاری کواپنا دوست مت بناؤ، اسلئے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ہم خیال میں ،کین تبہارے دشمن میں۔۔اور۔۔

#### 

الصَّلْوَةُ وَيُؤْثُونُ الزُّلُوةُ وَهُوَ وَهُمْ وَلَكُونَ @

نمازکواور دیں زکو 🖥 کواور وہ جھکے ہیں۔

(تمبارے دوست صرف اللہ) تعالی (و) اسکے (رسول اور وہ بیں جوایمان لا چکے)۔ انگی شان سے کے درقائم کریں) یعنی کما حقد دائی طور پراواکرتے رہیں (نمازکو) اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوۃ کی اوا گیگی کا وقت آنے پر (ویس زکوۃ کو، اور) نمار پڑھتے اور زکوۃ ویت وقت

ں حورت میں رحوہ میں اداعی ہو وقت اے پر دویں زلوج کو اور ) تمار پڑھتے اور زلوج دیے وقت انکاحال سے ہے، کہ (وہ) اللہ تعالی کے حضور میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں،اورسرا پانیاز ہو کر بارگا والنی میں (چکے ہیں)۔

ال عموى كلف اور فيرطع كالمياز مطلوب عن كمعلوم بوك را ظام كون ب



کوا مسکوا کو میں انتہاں ہے۔ اوراللہ ہے ڈرواگراس پرائیان رکتے ہو● (اےا میان والو!)اچھی طرح خیال رہے کہ (جنسوں نے بنالیا تبہارے دین کوانس کھیل)

لايعبالله

#### *ڡ*ؙٳڎؘٳؽٚڎؙۄؙٳڮٳڝڟۊؚٳڰٛؽؙۏؙۄٚٵۿؙۯ۫ۅٞٳۅٚڮۼؚؠٵ۠

اور جب تم نے اذان دی نماز کے لیے توانھوں نے بنالیاہنی کھیل۔

## ذلك بالمَّهُمُ كُوُمُ لِا يَعْقِلُونَ®

بياس ليے كدوه توم عقل نبيس ركھتى•

(اور)ای لئے اے ایمان والواجب (جبتم فے اذان دی نماز کیلئے، تو انھوں نے بنالیا کی کمیل)۔

-- چنانچ-- جب مسلمان لوگ اذان من كرنماز كيليخ اشحتے ، تو يبودلوگ آپس ميس كهتے : "غَامُوا لاَ فَامُوْا صَلَّوْا لاَصَلُّوا" بير <del>كبت</del>ے اور قبتهر لگاتے \_

انکا(بیہ)استہزاء کرناصرف (اسلئے) ہے (کہ دوقوم عقل ٹبیں رکھتی) ہے۔اور وہ نرے بے قل لوگ ہیں، ورندا گراخیس عقل ہوتی، تواپ اعلیٰ ترین عمل پہلی نداق کرنے کی جرائت ندکرتے۔ میں میں میں اور کی ششن سے کہ وہ کیں دار ہے۔ کی سیسی میں میں دوفو

ان يهود يول كي دشمني اور بدكلا مي كاعالم بيتها، كه ايك بارابوياسر بن اخطب اور رافع بن

الی را فع نے چند بہود یوں کے ساتھ آ کے آنخضرت ﷺ سے یو چھا کہ پغیمروں میں ہے تم کس پرائمان رکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں خدایراورائے او پرنازل شدہ قر آن کریم براور ان تمام آسانی کتابوں پر جوانبیاء سابقین پرنازل فرمائی گئی ہیں۔ حضرات انبیاء کے نامول کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا بھی نام ندکور ہوا، تو ان لوگول نے انکی نبوت کاا نکار کر دیا اور بولے تم خدا کی تمہارے دین سے بدتر کوئی دین ہم نہیں جانتے۔ اورکسی دین والے کوتم لوگوں ہے زیادہ دنیا وآخرت میں کم نصیب ہمنہیں جانتے۔۔الغرض ۔۔ یہ یہودی ایبا چڑھ گئے کہ بہتی بہتی با تیں کرنے گئے۔ تواے محبوب! ان چڑھنے والول

## قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِثَارِالْ آنَ امْنَا بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ

كبو، اے اہل كتاب كيانيس چو هے تم ہم ہے محراس ليے كرہم نے مان لياالله كو، اور جو كھا تارا كيا اِلَيْمَا وَمَآ الْيُرْلِ مِنَ قَيْلُ " وَالَّ الْتُرَكُّهُ فُسِقُونَ ®

هاري طرف، اورجوا تارا كيا يميل\_اور بـ شك تم مين زياده لوگ نافرمان مير•

(كبو)كر(ا عال كتاب إكيانيس يرصح بم عراسك كربم في مان لياالله) تعالى (كو، اورجو كھاتارا كيا بمارى طرف) ليني قرآن كريمكو، (اورجو) كچھ (اتارا كيا پہلے) آنے والے انبیاء کرام کی طرف، لینی توریت وزبوروانجیل وغیره کو۔ (اور ) س لواے کتابیوا تم میں جو میر چڑھ پیدا ہوئی ہے، اس بنیادی دید بیس کے (بیک تم میں زیادہ لوگ نافر مان ہیں)، یعنی اکثر تنہارے سر کش اور

ندکورہ امور برایمان ندر کھنے کی وجہ سے خارج از اسلام ہیں۔

اكروه مارى كتاب كاتصديق خوداين كتاب سائعان دارى كساتح كريستي الواعاليه المان لانے ير مجور موجاتے۔ چونكدان ميں اكثر تمرد وفساد ميں يكنا سے اور دوسرے اسكے تابعدار تھے،اسلئےخصوصیت کےساتھ اکثر کاذکر کردیا گیا،ویسے تو وہ سب کے سب فائق تے\_الحاص\_اے يبود بواجم تمبارے يرصے كى وجصرف يكى ب كم موثن يل اورتم خارج ازایمان ہو۔

اے محبوب! اگرید بہودی میں محصاح اے بیں کہ بدتر کون ہے؟ اور کم نصیب کون ہے؟ توان پےصاف صاف کفظوں میں

# قُلْ هَلْ إِنَّهِ مَكُمُّ بِشَرِّقِنَ ذُلِكَ مَثُونَةٌ عِنْدَا اللَّهِ مِنْ لِعَنَّ اللَّهُ وَغَضِبَ

کہد و کہ کیا میں بتادوں جو اس سے برادرجہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ جس کومردورگر دیااللہ نے اورغضب

# عَلَيْهِ وَجَعَلِ مِنْهُو الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيْرَ وَعَبَكَ الطَّاغُوتَ

نازل کیااس پر، اور بنادیاان میں سے بندر، اور سور، اور پوجا شیطان کو۔

#### ٱۅڵڸ۪ڮٙۺؙڒؙۿػٵػٵۊٵۻڷۼڽڛۅٙٳ؞ؚٳڵڛٙؠؽڸ

وہ ہیں برے درجہ والے، اورسیدهی راہ سے بہت بہتے ہوئے

(کہدوکہ)اے یہود یو! (کیا میں ہتاووں جواس سے براورجہ ہاللہ) تعالیٰ (کنزویک)، تو کان کھول کرس لوکہ بدتر اور کم نصیب بلکہ بے نصیب (وہ) ہے (جسکومر دووکر دیا اللہ) تعالیٰ (نے، اور فضب نازل کیا امیر)، یعنی اپنی رحمت سے دور فرمادیا اورائے کفر کی وجہ سے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آیا ت الہیے کے علم و فبر کے باوجود معاصی میں منہک رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انھیں دھتکا را۔

\_\_(اور بنادیاان میں سے ) بعض کوحضرت داؤد کے عہد میں (بندر)\_

جب انھول نے ہفتے کے متعلق حد سے تجاوز کیا ،اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھا ،اس

پر حضرت داؤد نے ان پر دعائے قبر فریادی تو وہ ہندر بنادیے گئے۔ در مرددہ عند اس سرد ماری تو وہ ہندر بنادیے گئے۔

(اور) حضرت عیسیٰ کے زمانے میں (سور) کی صورت تبدیل ہوئے ، جبکہ انھوں نے نازل شدہ مائدہ ہے کھا کرنافر مانی کی۔

۔۔الحقر۔۔جوجولوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود کفر پر تلے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراض ہوکرا کی شکلیں تبدیل کردیں یعض منسرین فرماتے میں کہ دونوں منے ہفتہ دالوں میں واقع ہوئے،اسلئے نوجوانوں کی شکلیں بندروں کی اور بوڑھوں کی خز مرول کی ہوگئیں۔

ان لوگول سے دہ سرکش (اور) نافر مانی جس وجہ سے آتھیں بندروسور اور ملعون ومردود بنادیا، بیہ تھی ، کہ انھول نے (<mark>پوچاشیطان کو)، لی</mark>نی غیر خدا کی پرشش میں شیطان کی اطاعت کی اور اس نے ہی آتھیں ان امور پر ابھارا۔ تواے کتابیو! سن لو (وہ)، لیعنی جنگے قبائے وفضائے بیان کئے گئے ہیں، یہی لوگ (ہیں برے) اور برترین (ورجہ والے)۔

توانکی بولی کچھاور ہوتی ہے۔۔۔

معلوم ہوا کہ انکادین بہت براتھا، اسلنے آتھیں بیخت سزااسی وجہ سے کی۔

(اور) وہ (سیدھی راہ ہے بہت بہتے ہوئے) اور حق سے بعید تھے۔

اسلئے کہ اگر وہ برے نہ ہوتے ، اور حق سے بعید تنہ ہوتے ، تواس برے دین کو نہا پناتے۔

اب دریافت کروان کتا ہوں ہے کہ جنگے قبائح و فضائح او پر خہ کور ہوئے ہیں ، وہ تمہارے ہی تو مورثین تھے ، جنگی ا تباع کو تم نے اپنے او پر لازم کر رکھا ہے۔ اب جواب دو کہ تمہارے خانہ ساز دین سے بدتر اور تم سے زیادہ بدنھیب کون ہے؟ ۔۔۔ بیمنافقین بہود۔یا۔۔دوسرے اہل نفاق کی قدر افردی نقصان اٹھانے والے بدنھیب و برقسمت ہیں کہ بیہ جب آیکے اور آ کیے صحابہ کے سامنے نہیں ہوتے،

وَلَذَا جَاءُوُكُو قَالُوٓ المَنَّا وَقَلُ دَّخَلُوْ المِالْكُفْرِ وَهُو قَلُ حُرَجُوْ اللَّهُ

اور جب آئے تمہارے پاس تو بولے كه جم ايمان لا بچے، حالانكد آئے كفرك ساتھ اور فكے كفرك ساتھ۔

#### وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَالْوَايَكُنُّكُونَ®

اورالله خوب جانا ہے جودہ چھیاتے تھے•

(اور جب آئے تبہارے) لینی آپ اور آئے صابہ کے (پاس، تو بولے کہ ہم ایمان الا چکے) ہم تو تبہاری ہی طرح موثن ہیں۔ (حالا نکہ) اٹکا ایمان سے کیا واسط، بیتو (آئے کفر کے ساتھ) اور آئی خدمت میں ہیشے، آئی با تیں سنیں، گرآئی کی تقریر کا انھوں نے کچھا اثر قبول نہیں کیا، تو جسے آئے، ویسے ہی ہیشے رہے۔ (اور) چرو سے ہی ( فکے کفر کے ساتھ)، لیمی کفر ایکے ساتھ ہی رہتا ہے، آئے وقت بھی اور جاتے وقت بھی۔

اگر چدا کی ممکند کوشش ہیں رہتی ہے کہ اقلی متافقت کا راز کھلنے شریا ہے ، تو حتی الامکان وہ اپنے نفاق کو جمیاتے ہے۔

(اوراللہ) تعالیٰ (خوب جامتا ہے جووہ چھپاتے تھے)،حضور ﷺ بھی انکی منافقت ہے باخبر تھے، جیسا کہ انکی منافقت کی علامات بتاتے تھے، کیکن آپ صرف اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ انگی منافقت کے اظہار کا تھم کب عطافر ما تا ہے۔۔اے مجبوب! یہ یہودو منافقین گناہ وسرکھی، کذب وفریب اور حرام خوری وحرام کاری کی کی ایک صدر پہنچ کر تھم نہیں گئے تھے۔ چنانچہ۔ آپ ملاحظ فرماؤ گے۔۔



#### وَتُكْرِي كَنِيْدُوْ اِفْنُهُمْ يُسَارِعُون فِي الْلِا ثَمِهُ وَالْعُنُ وَإِن وَأَكْرِهِمُ السُّحُتُ اللهِ فَع اورديكو عان من بهول كريكة بن الله عن زياد في كرن عن اوردام خوري ش-

لَبِئْسُ مَاكَانُوُا يَعْلُوْنَ ®

بے شک براہے جودہ کرتے رہے•

(اورد کچمو کے ان میں بہتوں کو) کہ انکا حال یہ ہے ( کہ لیکتے ہیں گناہ) کاارتکاب کرنے

(میں)،اورظلم و **زیادتی کرنے میں،اورحرام خوری میں**) یعنی گناہ وظلم وزیادتی اور حرام خوری کے نچلے

درجہ سے انتخاو پر کے درجہ تک چہنچنے کیلئے ، سرعت وتیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔اور حق بات یہ ہے کہ (بیٹک براہے جووہ کرتے رہے)، یعنی ایکے وہ اعمال بہت برے ہیں جنکا وہ ارتکاب کرتے رہے۔

ان مقام پر سیریات بھی قابل غور ہے کہ وہ یہود ومنافقین جو پچھ کرتے رہے، وہ تو کرتے

عىدے، آخرائك فرائل فرائل وكيا بوكيا ہے؟ \_ آخر\_

# لَوُلِدَينَهُ هُوُ الرَّلِينَيُّونَ وَالْدَحْبِ الرَّعْنِ فَوَلِمُ الْدِفْقِ وَاكْلِهِ مُالسُّحْتَ

ان کورو کتے کیوں نہیں؟ پادری اور علم والاطبقہ گناہ کی بات کرنے اور حرام خوری ہے۔

#### لَبِثْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

ب شکراے جوکرتے رہ

(انکو)ان اعمال قبیحہ ہے (روکتے کیوں نہیں) ایکے (پاوری اور) ایکے علاء ، یعنی انکا (علم والا طبقہ گناہ کی بات کرنے اور حرام خوری ہے)۔ الحامل۔ ' نبی عن المئلر' جن پر فرض ہے، وہ اپنا

والا عقد ماه ي بات ترك اورتزام وري كالمنظر واجب بوء اليي صورت مين الميز ما مي برس مهم وه به فريضه كيون نبين ادا كرتع ؟ جبكه نبي عن المنظر واجب بوء اليي صورت مين البيئه لوگول كوان برك افعال كارتكاب بين دروكنا، اورائيس منع كرنے مين مشغول نه بونا، (بيشك) بياس بي بي زياده

(برام جو)وه (كرتےرم)

عن المئر 'كرر كوُوْف راح ' كها كيا-اس معلوم ہوتا ہے كه نهى عن المئر ' كا ترک، عندالله ، بہت بزاجرم ہے۔

یبود ایوں کی بدا کھا گیوں کے ساتھ ساتھ اکی بدکاای اور بیبودہ گوئی بھی ترتی کرتی رہی ۔۔ چنا نچہ۔۔ جب انھوں نے رسول عربی ﷺ کی تکذیب و مخالفت کی ، تو اکلی روزی ہے برکت اٹھائی ٹی ، جسکی وجہ ہے اکلی خوشھائی ختم ہوگئی ، اسکے بیش و آرام میں فرق آگیا ، پھروہ دولت و سرمایہ ہے اپنی تھی دو تک کھی کہ کہ کے کہ دیا کہ اللہ تھی مرکز نے گئے۔ یہاں تک کہ ان میس ہے بی محاف اللہ وہ رزق دیے اور شرح کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اسکے اس قول پر کسی یبودی نے من نہیں کیا ، بلکہ دیے اور شرح کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اسکے اس قول پر کسی یبودی نے من نہیں کیا ، بلکہ دراضی رہے۔۔۔۔

وَكَالْتِ الْبُهُودُ يَكُ اللهِ مَعُلُولَةٌ عُلَثَ الْبِينَهِمُ وَلُحِنُوْ الْبِمَا كَالُوْا مَبِلُ اور يهود بِخَفْ كَدُر الله كَ شَي بَدْى بِ بِاند هِ جائين الحَياتِي اورايا او لنه والون پرخدا كى ار ـ ـ بِكَدالله ك يَكُنْ كُم مَبُسُوطَ اللهِ كَيْ يَنْفُونَ كَيْفَ يَشَكَاءُ وَكَيْزِيْنَ كَاكَمُونِيًّا وَخُمُّمُ قَالْمُوْلِ دونوں ہے تھے ہیں، لنائے جیے جا بے وار ضرور پرفتی رہے كی ان میں بے بہتوں كی شرارت وافكار كہ جوا تاراكيا

الْيُكَ مِنْ رَبِّكَ ظُغْمَاكًا وَكُفْرًا وَالْقَلِيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَكَاوَةُ وَ

تہاری طرف تہارے رب کی طرف ہے۔ اور ڈال دیا بم نے ان میں دیمی کا اور اللہ تھیں۔ ا**لْبَغْضَ** اَعْرِ الْمِلْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْكِدُوا كَالِّالِمُ الْحَمْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كيدة تامت تك - جب انحول نے جلائي جنگ كي آگ، بجماد سالله-

وكيسَعُون في الكرون فكا دارالله كلا يُحِبُ المُفْسِدِين فكا والله كلا يُحِبُ المُفْسِدِين في المُورِد في المُور اور في بين زين بن في في ويادي اورالله نبي پندر با تامادين و

(اور)بدرگام (يبود بكنه كيكرالله) تعالى (كي مفي بندهي ب) يعني اسكاباته قيف كيااورروكا

ہوا ہے عطا ہے۔ یہ فقرہ بُنل کی طرف اشارہ ہے، یعنی حق تعالیٰ ہمیں کچھنیں دیتا اورہم پر روزی تگ کرتا ہے، ای لئے وہ رزق دینے میں بُنل ہے کام لے رہا ہے۔ ایسوں کیلئے بددعا کی گئی کہ (یا تعد معے جائیں انکے ہاتھ ) کہ ان کے کی طرح کا ممل خیر وخیرات ہونا سکے، اور قیامت تک بُنل وامساک میں

مبتلار ہیں۔۔انفرض۔۔انکے ہاتھ خرچ کرنے سے رک جائیں اوروہ دائی طور پر جنیل رہیں۔

المآيدةه

ريمباشه

۔۔ چنانچ۔۔ دیکھا جارہا ہے کہ اس دنیا میں یہودیوں سے بڑھ کرکوئی بخیل نہیں۔ (اوراپیا) داھیات کلمہ (بولنے والوں پرخداکی مار) اور خدا کی لعنت، اور وہ بھی الیمی کہ ہمیشہ کیلئے خدا کی رحمت سے دورکردیئے گئے۔ مینے والوں نے جو بکا، وہ الکل غلط ہے (بلکہ) تھی اور ق بات یہی ہے کہ (اللہ) تعالیٰ (کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، لٹائے چیسے جاہے) اسکا جو دوکرم بہت ہی بڑا ہے۔

اس مقام پر ذہن نشین رہے کہ ہاتھ خداکی ذاتی صفتوں سے ایک صفت ہے، جیسے کہ سمع، بعد ایک صفت ہے، جیسے کہ سمع، بعراد وجید ہمارے لئے ان صفات پر ایمان لانے کے سواکو کی چارہ کارٹیس اور اسکی کیفیت میں وخل وینا درست نہیں۔ بیتشابہات سے ہاور منشابہات کی تغییر ظاہر میں نہ کرنا چاہئے۔ کہ ملکہ اسکام معنی ای کے حکم کے موافق اداکرنا چاہئے۔

۔ چنانچ۔۔اس محل پر بیتمام کلام کمال جود و پخشش پر دلالت کرتا ہے اس واسطے کہ عطا کرنا ایک ہاتھ سے جوتا ہے، یہاں پر عطا کو جود ونوں ہاتھوں کی طرف نبست فرمائی ہے، بید دلیل ہے اس بات پر کدا مکی عطا ہے صداور ہے ثمار ہے، اور دوروزی دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے اپنی مثیبت و محکمت کے موافق۔

رہ گیا یہود (اور) نصاری کا معاملہ تو ( ضرور پڑھتی رہے گی ان میں ہے بہتوں کی شرارت و انکار) برسبب اسکے ( کہ جوا تارا گیا تہاری طرف تہارے رب کی طرف ہے)، یعنی قرآنِ کریم۔ اگر چقرآنِ کریم کفرونا فرمانی کو دفع کرنے کیلئے ہے، گراسے من کرائی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے اور سیہ کفروطفیان اور نافر مانی اور سرکشی پراتر آتے ہیں، جیسے تھے اور تندرست لوگوں کو جوغذا مفیدہ، اس سے بیاروں کی بیاری بڑھ جاتی ہے۔

اس مقام پر بیدخیال آسکتا ہے کہ جب بیا پسے شریر وفسادی اور سرکش میں ، توبیر سبجتع جوکر اہل اسلام کونقصان پہنچا تھتے ہیں۔اس خیال کا ازالہ یوں ہوجا تا ہے کہ از کا آپس میں مجتم ہونا نامکن ....

(اور) نہ ہو سکنے دالی بات ہے۔اسلئے کہ (ڈال دیا ہم نے ان میں دھنی اور کینہ قیامت تک)

کیلئے۔انھیں یہود یوں کے دو قبیلے۔۔۔ بنو قریظہ ۲۔۔ بنونشیر۔ کے درمیان بغض وعداوت کی ایسی
طلجے پیدا کردی گئی ہے،جسکی وجہسے بیدونوں اکٹھا ہوتی نہیں سکتے۔ قیامت تک ایکے دلوں میں موافقت
اور باتوں میں مطابقت نہ رہے گی۔۔ چنائچ۔۔ اہل اسلام کے خلاف جب (جب انھوں نے جلائی

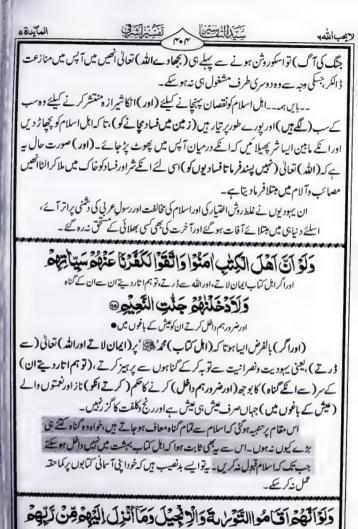

Marfat.com

اوراگرانھوں نے قائم رکھا ہوتا تو ریت اور انجیل کو ، اور جوا تاراگیاان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے ،

## لَاكُلُوامِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَكْتِ الْجُلِهِمْ مِنْهُمُ أُمَّةً مُّقْتَصِدَةً \*

توضرور کھاتے سر کے اوپر اور پاؤل کے نیچ ہے۔ پچھان میں معتدل ہیں،

#### وَكُثِيْرٌ مِّنْهُمُ سَاءَمَا يَعُلُونَ ﴿

اورزیادہ ہیں جن کے کرتوت برے ہیں۔

(اوراگرانھوں نے قائم رکھا ہوتا توریت اورانجیل کو)اورائے احکام ومضامین پر ممل کرتے ۔۔۔شنا:ان میں ہے کہ حضور ﷺ کی تقدیق کر واوراللہ تعالی کے تمام معاہدوں کا ایفاء کر و(اور) قائم رہے اس پر (جوا تارا گیا اتھی طرف اسے پروردگاری طرف ہے)، وہ قرآن کریم ہے جس نے انگی کتابوں کی تقدیق فرمائی، (تو ضرور) اپنے لئے رزق کیٹر کا مشاہدہ کرتے اور حسب ضرورت بارش ہونے اور کھیاتے سر کھاتے سر

ہوے اور میں اسے سے سبب ۔ یہ ۔ یہ سرے یووں اور پووں کی پیداواری وجہ سے رسطا سے سر کے اوپر) درختوں میں گئے ہوئے تھلوں کو (اور پاؤں کے بینچ سے ) زمین پر ٹیک پڑنے والے بھلوں کو۔ انفرض۔ آسان وزمین کی برکات ہے اُٹھیں نواز اجا تا ، بارش نازل کرکے اور میوے وغیرہ پیدا

فرما کر۔اورانھیں جو پریشانی اورمعاثی تنگی ہوئی، وہ اٹکیاا پی شامت اٹمال تھی، نہ کے اس کریم نے اپنی طرف ہے تھے کی فر مانگ

ندکورہ بالاتقریرے بیٹہیں تبجھ لینا چاہئے کہ وہ سب کے سب ایمان وتقو کی اورا قامت تورات وانجیل ہے عاری تھے۔

بلکہ ( کچھان میں) حضرت عبداللہ بن سلام اور اکے دوعد دساتھی جوتھنور الظفی پرایمان لائے (معتدل ہیں)، جود نی امور میں نہ کوتا ہی کرنے والے ہیں اور نہ ہی غلوکرنے والے (اور) اکے سواد دسرے بہت (زیادہ ہیں جنگے کرقت برے ہیں) اور جوعناد، مکابرہ تح یف جس اور اعراض عربی ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جس

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی وطہارت اور تیک اعمال وسعت رزق کا سبب ہیں اور تیک اعمال وسعت رزق کا سبب ہیں اور اس سب ہیں اور اس سب میں ایک تحریف ہیں۔۔۔سابقہ آجوں میں مہود ونسار کی تحقیق عقا کہ اور ایک باطل اقوال، وین میں انکی تحریفات اور انکی بداعمالیاں بیان کی تحقیق۔۔اس طرح مشرکوں کی خرابیوں کو بھی بیان کیا تھا اور مشرکوں کے متعلق آیات نازل ہوئی تھیں۔اب آگے کے ارشاد میں آپ سے فرمایا جارہا مشرکوں کے متعلق آیات نازل ہوئی تھیں۔اب آگے کے ارشاد میں آپ سے فرمایا جارہا

# اِتَ الَّذِينَ امْنُو او الَّذِينَ هَا دُوْاو الصِّبِونَ وَالنَّصْرِي مَنَ امْنَ

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِوعَبِلَ صَالِعًا فَلَاخُونْ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ©

الله کواور پچھلے دن کو ، اور کیاا چھے کام ، تو نہ کو کی ڈر ہے ان پر اور نہ دور نجیدہ ہوتے ہیں •

(پیشک مسلمان ) جو صرف زبانی ایمان لائے ہیں اور (یہودی اور ستارہ پرست اور لھرائی

میں سے جومان بی جائے)صاف دل اور خالص نیت سے (اللہ) تعالیٰ (کواور پچھنے دن کو) یعنی یوم آخرے کو، (اور) ایمان کے مقتضیٰ پر (کیاا چھے کام تو) وہ بالکلِ کامیاب اور فلاح یافتہ ہیں۔۔۔اور (نہ

کوئی ڈر ہےان پر ) ججوم عذاب کا (اور نہ ) ہی (وہ رنجیدہ ) ڈمگین (ہوتے ہیں ) فوت تواب ہے۔ بہ ذہمن نشین رہے کہ آخرے میں اہل ایمان کو جو خوف و مزن ہوگا وہ عارضی ہوگاء اس

کے بعد زائل ہوکر دائی خوثی اور داحت وفرحت ہوگی۔اسلئے نصوص میں کہیں کی کیلئے اسکے ای عارضی حزن و ملال کا بیان ہے اور کہیں کی کیلئے اس کی نفی ہے۔۔۔ آخرت کی صلاح و

فلاح اور نجات ومغفرت كيليج بن جن چيزوں پرول كى سچائى كے ساتھ ايمان لا نا ضرورى بيان ما تا مرورى بيان ايا جاتار بااورلوگوں كوراو بدات دكھانے كا اجتمام جوتار با

-- چنانچــارشادر بائی م کــــ

#### كَتَّنُ أَخَلُ كَا مِيْكَا قَ يَبِيْ إِسْرَاءِ يُلُ وَ أَرْسُلْنَا الْيُهِمُ رُسُلًا كُلْمَا البديدن م نصره عبدل آل يقوب كاه اور يجان كاطرف كي رحول-

جَآءَهُمُ رَسُوُ كَابِمَالَا هُكُونَى أَفْشُهُمْ فَرِيقًاكُنَ بُوْادَ فَرِيْقًا يَقْتُلُونَ ٥

جب آیان کے پاس کوئی رسول وہ لے کرجس کی خواہش ان کے نئس کوئیس، تو کی کو چھٹلا یا اور پھوکو تل کریں • (البتہ پیک ہم نے مضبوط عہد لیا آل یعقوب کا) تو حیدا ور تمدر فریق ، پر ایمان لانے کے باب

میں، (اور) ای عبد و پیان کو حاصل کرنے کیلئے (بیجااتی طرف کی رسول)۔

یعی متعدد تغییر جن میں مفرت موی اورآخری مفرت میسی تھے۔

ان پیغبروں کے پیغام کے تعلق ہے ان ہنواسرائیلیوں کی روش پیتمی کہ (جب7 یا ایکھ پاس کوئی رسول وہ لے کرمپنگی خواہش ایکے کلس کوئیس)۔

یعن جب انبیاء کرام اسکے پاس شرع احکام، مشقت طلب ارشادات، لائے جوانے

ہمیں عذاب سے بچالیگی،اگر چہ ہم تل و تکذیب کی وجہ سے عذاب نے مستحق ہیں۔ ۔۔الاقعر۔۔اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرکرائیمان لائے (پھر) شرارت و فساد کے فتون میں منہمک ہوکر (اندھے ہوگئے) اور راؤتق و کھنے کی صلاحیت کھو بیٹے (اور بہرے ہوگئے)، لینی حق بات سننے کی بھی صلاحیت ندروگئی۔ حضرت موکی کے بعداللہ تعالیٰ نے حضرت میسی کو مبعوث فر ماکرا تکو تو یہ وائیمان کی دعوت دی۔

تو وہ اپنے کرتو توں ہے بازآئے اور تو بری ، (پھراللہ) تعالیٰ (نے آگی تو بہتول کی پھر) جب آخری نی کا عہد آیا، تو آپی نبوت کا انکار کر کے دوبارہ (اند ھے ہو گئے اور بھرے ہو گئے بہترے)۔ ان سعاد تمند نفوس قد سیدر کھنے والوں کے سواجو نبی آخرالز مال کی نبوت پر ایمان لائے ، چق کو پیچانا ، چق سااور حق دیکھا اورائے تبول کیا اورا ند ھے اور بھرے ہونے ہے محفوظ رہے۔ ان اندھوں کو معلوم ہوتا چاہئے (اور) اچھی طرح جان لین چاہئے کہ (اللہ) تعالیٰ (ویکھنے والا ہے ایکے ) ہر ہر (کرتوت کو) کیا ان اندھوں اور بھروں کو اسکا بھی شعور نبیس کہ۔۔۔

یعن میں تبہاری طرح مخلوق اور مربوب ہوں، جو پیدا کیا گیا اور پالا گیا، تو عبادت خالق اور رب کی چاہئے ، مخلوق اور مربوب کی نہیں۔

ادر جان او کہ (بیشکہ جوشرک کرے اللہ) تعالیٰ (ہے) یعنی کی غیر خدا کو اسکی ذات وصفات اور اسکی عبادت میں شریک جوشرک کرے اللہ) تعالیٰ (ہے) یعنی کی غیر خدا کو اسکی اسکو اور اسکی جرام کر دیا اللہ) اس میں اسکو جرام کر داخل نہیں ہونے دیگا۔ الغرض ۔ بہشت صرف موشین کیلئے تیار کی گئے ہے، جوشرک نہیں بلکہ موصد ہیں۔ (اور اس) ان ( کا فحکانہ جہنم ہے) جس میں ہمیشہ انجیس رہنا ہے (اور ) ان ( کا الموں کا کوئی مددگا رئیس) جواضیں جہنم ہے بچا کرائی مددکر سکے، خلبہ پاکر۔ یا۔ شفاعت کر کے۔۔۔
مددگا رئیس) جواضیں جہنم ہے بچا کرائی مددکر سکے، خلبہ پاکر۔یا۔شفاعت کر کے۔۔۔
او پر کے بیان میں افعرانیوں کے جس فرقے کا ذکرے، اسکو لیعقوبہ کہتے ہیں اور اب آگے

ائے دوسرے فرقوں کے عقیدوں کو بیان کیا جارہا ہے۔ چنا نچہ ارشاد فر مایا جارہا ہے کہ۔۔۔

#### 

قاحِلُ وَإِنْ لَهُ يَنْتُهُواْ عَمّا يَقُولُونَ لَهُ سَتَى الّذِينَ معود-اورا رُوَبدندا إني اس بواس عن وضرور ينج كان من جنول خ

كُفُّرُوْا مِنْهُوْ عَنَابٌ ٱلْيُرْهِ @

میکفرکیا، د کاد یخ والاعذاب

( پیٹک )ان لوگوں نے بھی ( ضرور کفر کیا ) اپنی نادانی کی وجہ سے ( جنھوں نے کہا کہ اللہ ) تعالی ( تمین کا تبیرا ہے )۔

ان کہنے والوں کا اعتقادیہ تھا کہ الوہیت مشترک ہے خدا بھیلی اور مریم کے درمیان۔ اور نتیوں میں سے ہرایک الذہ ہے۔ تو خدا بھی ان متیوں الڈمیس سے ایک الذہ ہے۔

جبر حقیقت حال بیہ ہے کہ ( کوئی معبود نبیں گرا یک معبود ) یعنی صرف خدائے یگاندہی معبود

ہے جود حداثیت ہے موصوف ہے اور 'تو ہم شرکت' ہے برتر ہے۔اسکے سواد دسراکو کی، نہ تواپی ذات و صفات میں 'مستقل بالذات' اور 'واجب الوجود' ہے، اور نہ ہی کوئی مستحق عبادت ہے۔ان تمام ہواس کرنے والوں کو بچھ لینا چاہئے (اور) یقین کرلینا چاہئے کہ (اگر) انھوں نے (تو ہز کی اپنی اس) شرکانہ ( بجواس ہے)،اور بازنہ آئے اپنے اس کفر ہے، (تو ضرور پہنچ گاان میں جھوں نے یہ کفر

ر ما مار دون کے انہوں ہوتا ہے اس سر سے اور کو سرور پیچے 6 ان مار کیا )ایبا ( دکھدینے والاعذاب ) جبکا دل پر گہرااٹر پڑیگا اوراسکا صدمہ بمیشہ ہوگا۔

اَفَكُ يَنْوُنُهُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغَفِّمُ وَنَهُ "وَاللهُ عَفُورٌ سَّحِيْهُ @ تَكُونُيْنِ وَبِرَدَالِةِ اللهِ عاوران كَامْفرة اللهِ فورديم ي-•

(ق) کیااب بھی انھیں ہوش نہیں آیا، آخروہ (کیوں نہیں تو بر رؤالتے اللہ) تعالی (ہے)، نلیٹ مے منکر ہوکر (اور) کیوں نہیں (ائکی مغفرت ما تھتے) تو حید کے معتقد ہوکر کیاوہ نہیں جانتے اور) انھیں معلوم نہیں کہ (اللہ) تعالی (غفور) ہے، بخشے والا ہے تو بر کرنے والوں کو اور (رجیم ہے) فی مہریان ہے مغفرت جائے والوں پر لوگو !عقل وہوش ہے کام لواور اچھ طرح سمجھ لوکہ ۔۔۔

## مَا الْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْيَحَ إِلَا رَسُولٌ قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \*

سے ابن مریم رسول ہی ہیں۔ بے شک گزرے ان کے سیلے بہت ہے رسول۔

وَامُّهُ صِدِّيهُ اللَّهُ عَانًا يَأْكُلُنِ الطَّعَامَ الْمُطْرَكُيْفَ نُبَيِّنُ

اوراس کی ماں صدیقہ ہیں۔ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھوکہ ہم کس طرح صاف بتائے دیے ہیں کرچھ الزایت می انظر آتی گیونگوں

م معرا الربيب الحراف والمحراف والمعراف والمعراف والمعراف والمعراف والمعراف والمعراف والمعراف والمعراف والمعراف

(مسیح ابن مریم) الله تعالی کے (رسول ہی ہیں) اور بیکوئی پہلے رسول نہیں بلکہ ( پیک گزرے

ا نکے پہلے ) بھی (بہت سے رسول )۔

یہ صفت رسالت اگر چہ ساری تخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ دار فع ہے کو کی تخلوق جو مصف زبوہ وہ اس درجہ کوئیں پہنچ سکتی کیکن صفت الہمیت والوہیت اس صفت رسالت سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ وار فع ہے اور ہے انتہا بلند و بالا ہے۔ تو کوئی بھی خواہ دہ کتابی بلند مرتبہ والا رسول ہو، اپنی صفت رسالت سے آئیس بڑھ سکتا۔ ہاں۔۔ ہر رسول کورب کی طرف سے مجرات عطافر مائے جاتے ہیں، جوائی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں۔ رسول کورب کی طرف سے مردہ زندہ سے مردہ زندہ کی گیا تھا۔ اور عصا کا اثر و ہا ہوتا کی تھو تک سے مردہ زندہ کیا گیا، تو ان سے پہلے حضرت موئی کے ہاتھ میں عصا اثر دہا ہوگیا تھا۔ اور عصا کا اثر و ہا ہوتا نہیں نبر ایک بیدا ہوسے ، تو حضرت آئیل ہیں ایک پیدا ہوسے ، تو حضرت آئیل میں ایک بیدا ہوسے ، تو حضرت آئیل کرام کے بھرا اور بیدا سے نبادہ عجرب بات ہے۔ الحاصل۔ انجماع کرام کے بھرا اور بیدا سے ضدائیل کردیتے۔

انگوا پیے روش دائل دکھاتے ہیں، جن سے ان کو یقین ہوسکتا ہے کہ جو کچھ وہ کہدرہے ہیں سراسرغلط

ر پر دیکھوکہ وہ کیسے اوندھے کئے جاتے ہیں) یعنی نہ جق کو سنتے ہیں اور نہ ہی اس میں غور وفکر

کرتے ہیں، بلکہ بے تکی اوراوندھی ہاتیں کرتے ہیں اور انھیں حق بات بجھنے اور قبول کرنے سے کیونکر پھیرد ہے ہیں، اور وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔اگر چہ ہماری آیات کا بیان کرنا بھی عجیب ہے، لیکن اٹکا

پھیردیتے ہیں،اوروہ کہاں بھٹلتے پھرتے ہیں۔الرچہ ہماری آیات کا بیان لرنا ہی تجیب ہے، بین انکا اسے انکارکرنا عجیب تر، جبکہ انکے سامنے ایسے روثن دلائل و برا ہین کھل کرآگئے ہیں، کہا گرغور ڈکر کریں تواغیس انکارکرنے کی گنجائش بھی نہ ہو۔اےمجوب!ان نصرانیوں اورائے سواان لوگوں ہے۔۔۔

#### **ڎؙڷٲػٮؙٛڹؙۮۏ؈ٛ؈ٛۮۏڹٳؠڵۄڡؘٲڵٳؽٮؙڸڬٛڷڴۄ۫ۻڗؖٳۊٙڵٳؽڡٛۼٵ** ڰۄڮڽٳؠڿ؞ۄٳڸڎڮۅۯڒ؎؞ۄۮڮۄٷۮۼ؞ۼ٤

#### وَاللَّهُ هُوَ السِّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

اور الله سننے والا علم والا ہے۔

(کہو)جوا کے طریقے پرغیراللہ کو معبود بناتے ہیں (کہ کیا پوجتے ہواللہ) تعالیٰ (کوچھوژ کر ہےجو) مذات خود (نہ کچھی) تہمارا (نگاڑ سکے )اور (نہ) ہی (بنا سکے)، یعنی جوائی ذات ہے تہمار

۔ چنا نچہ۔ حضرت عیسی کو ایبا تصرف حاصل نہیں تھا، کہ خدا کے ما نند کسی کو بلا اور مفلسی میں مبتل کرے نظرت عیسی کے جوفضائل میں مبتل کرنے بخشیں۔ ایکے جوفضائل و کمالات اور اختیارات ہیں، ووسب کے سب عطائی ہیں، ایک بھی ذاتی نہیں، جوسارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عطافہ مودہ ہیں۔

کیاتمہاری عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ جوخود صاحب احتیاج ہو، اور اپنے معبود برحق کی

بارگاہ میں سربہ بجود ہو، اس کو پوجنے لگنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ جان لو(اور) یادرکھو کہ (اللہ) تعالیٰ تمہاری دامیات اور باطل باتیں (سننے والا) ہے اورتمہارے فاسد عقائد کا (علم) رکھنے (والا ہے) تو وہ تمہارے آھیں اقوال وعقائد کی جزا دیگا۔ اگر اچھے ہیں تو نیک جزا، ورنہ بخت سزا۔ اےمجوب!

كتابيول سے

بعثاري

# عُلْ يَأْهُلِ الْكِتْبِ لِا تَغْنُو إِنْ دِنْ يَكُمْ غَيْرُ الْحِقِّ وَلَا تَتَبِعُواْ اهْوَاءَ

كبوكها الل كتاب البيخ دين مين ناحق غلونه كرو، اوراس

قَوْمِ قَنْ ضَلُوْا مِنْ قَبْلُ وَإَضَلُوا كَافِيْرًا وَضَلُوْا عَنْ سَوَآءِ السّبِيْلِ اللّهِ

قوم کی خواہشوں کی پیروی ندگرو، جوخود پہلے سے طراہ ہو گئے اور بہتوں کو طراہ کرڈ الا، اور سید طی راہ ہے بہک گئے •

( كبوكرا الى كتاب!) بوش عام لواور (البيدوين) اورائي نظريات (من ناكل

غلو نہ کرو)، بعنی نہ تو نصار کی کی طرح حضرت میچ کی'الوہیت' کا دعو کی کر داورا تکوائکی' حدر سالت' ہے اور اٹھاد داوں نہ ہی سودیوں کی طرح انگی شان گھٹاؤی کہا گئے لئے رشدو مدایت بھی نیرمانو۔۔الغرض۔۔

اوپرا ٹھاد داور نہ ہی یہودیوں کی طرح آئلی شان گھٹاؤ ، کہائئے لئے رشد وہدایت بھی نہ مانو۔۔الغرش۔۔ حصریہ مہیج سرتعلق سرنصار کی افراد اور بسودیوں کی تفریط ہے اپنے کو بحاؤ۔ (اور ) اس سلسلے

حفرت سے کے تعلق سے نصاری کی افراط اور یہودیوں کی تفریط سے اپنے کو بچاؤ۔ (اور) اس سلسے میں (اس قوم کی خواہشوں کی میروی نہ کرو) اورائی تابعداری نہ کرو (جوخود) تم سے (پہلے سے گمراہ ہوگئے ) بعنی تبہارے وہ گمراہ لیڈراور نہ ہی لوگ جوحضور الطّفِيلا کی تشریف آوری سے پہلے گزرے

ہوئے )، بیٹی نمبارے وہ کمراہ لیڈراور نہ بی لوگ جو تصور النظیلا کی شریف اور کاسے ہیں سرت ہیں، جو خودو گراہ ہی تھے (اور بہتوں کو گمراہ کرڈالا)، جوائی بدعات اور گمراہیوں کی اتباع کرتے تھے۔

(اور) بھر بیسارے کے سارے گراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے، نبی آخرالز مال ﷺ کی بعد آپ کی تحرالز مال ﷺ کی بعد آپ کی تعد آپ کے اسلام کی (سیدمی راہ

سے بہک گئے )۔ بعث رسول سے بہلے بھی اپنی سرکشیوں اور نافر مانیوں کے سب یہودی کفار ہیشہ متحق

لعنت بی رہے۔۔چنانچہ۔۔

لْعِنَ الْذِيْنِيَ كَفَّ وَا مِنْ بَنِيْ الْمَرَاءِيْلَ عَلَالِسَانِ دَا فَدَ لَدُونَ بِهِي كَان يرجنون فَيْ تَرِياولا دامرائيل عنزان يرداؤد

وَعِيْسَى ابْنِ مَرْنَيْحَ ذَلِكَ بَا عَصَوْا وَكَالُوْا يَعْتَدُوْنَ الْعَالُوا يَعْتَدُونَ

وعیسی ابن مریم کے۔ یہ کیونکہ گناہ کر چکے تھے اور سرکٹی کرتے تھے•

(لعنت بيمبي من ان پر جنفول نے كفر كيا اولا واسرائيل سے)، يعنى يهود، (زبان پر داؤده عيلي ابن مريم كيم كے )۔

یعنی حفرت دا و داور حضرت میسی نے اپنے عہد کے بہود ہوں پرائی نافر مانیوں کے
سبب اپنی اپنی مبارک زبان سے لعنت بھیجی۔۔ چنا نچہ۔۔ حضرت دا و دینے اٹال ایلہ پر لعنت
میسی بجبہ انصول نے سنچر کے مسئے میں تبیاوز کیا، تو حضرت دا و دائیلیلا نے دعا کی:
میسی بجبہ انصول نے سنچر کے مسئے میں تبیاوز کیا تو حضرت دا و دائیلیلا نے دعا کی:
پر حضرت داو در کی دعا ہے وہ لوگ بندر بن گئے۔ یونمی حضرت عیسیٰ کی دعائے اصحاب
مائدہ ملعون ہوئے، جنے گئے آپ نے بارگا والہی میں میں معروضہ پیش کیا کہ:
مائدہ ملعون ہوئے، جنے گئے آپ نے بارگا والہی میں میں معروضہ پیش کیا کہ:
دوماں وقت بی خی ہزار مرد تھے،
جن میں نہ کوئی عورت تھی اور نہ کوئی لڑکا۔ اب رہا بیسوال کہاتی بڑی سر اانھیں کیوں ملی؟
جن میں نہ کوئی عورت تھی اور نہ کوئی لڑکا۔ اب رہا بیسوال کہاتی بڑی سر اانھیں کیوں ملی؟
در بیا تجے۔۔ وہا کی وقت اوگ اور مجھی لعنت کے ستجاوز کرنے کا نتیجہ ہے۔
اسکا جواب میہ ہے کہ (مید) لوگ اور مجھی لعنت کے ستجاوز کرنے کا نتیجہ ہے۔
اور سرکھی کرتے تھے)۔۔ چنا نچہ۔۔ بیا تکی نافر مائی صدود پشرعیہ سے تجاوز کرنے کا نتیجہ ہے۔
اور سرکھی کرتے تھے)۔۔ چنا نچہ۔۔ بیا تکی نافر مائی صدود پشرعیہ سے تجاوز کرنے کا نتیجہ ہے۔

گانوالا بیکنا هون عن منگر فعکو کا لیکس ماکا کو ایفعکون ه کی و خیر کرد تے جو کر د تے کو کر برائی ۔ بے شک برا قابود و کرتے تے • ( کی کو مع خیس کرتے تھے) یعنی وہ ایک دوسرے کو برائی سے ندرد کتے تھے۔ اور (جو) لوگ ( کر گردتے کوئی برائی) تو دوسروں نے اٹئی برائیوں کود کھے کر نمی عن المنکز کا فریضہ ندادا کرتے ہوئے خاموثی اختیار کردگئی تھی۔ ( بینک برا تماجود و کرتے تھے )۔ آس آیت میں بدی تبدید ہے، ان لوگوں کیلئے جو مع کر سکتے ہیں، چر بھی بری باتون سے خامیس کرتے ہے۔

ترى كَتْنَيْرًا مِنْهُ وَ يَتُوكُونَ الدِينَ كَفَرُوا لَهِ بِلْسَ مَا قَلَ مَتْ أن ع بجرون كود يمو كرود ق كرت بين ان ع جو كافر بو يحد ينك براب جو پهار ي

ا محبوب إتم كلي آنكھوں سے۔۔۔

# لَهُمُ اَنْفُسُهُمُ اَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَفِي الْعَنَابِهُمُ خَلِدُ وَتَ

ان کنفس، په که فضب فرما يالله نے ان پر ، اور عذاب ميں وہ بميشه رہنے والے ہيں •

(ا کئے بہتیروں کو دیکھو گے ) کہ مسلمانوں ہے کمال حسد کی وجہ سے ( دوئی کرتے ہیں ان

ہے جو )اینے کافرانے نظریات واقوال وافعال کی وجہ سے ( کافر ہو چکے )۔

جسے کعب بن اشرف جو کہ بدر کبریٰ کی اڑائی کے بعد مکہ و گیاا ورشرکوں کومسلمانوں ہے لڑنے کی ترغیب دی اور ایکے ساتھ خودا پی قوم کے شریک جنگ ہونے اور ہر طرح کے

تعاون كالقين دلاياب

ان سرکش لوگوں کو بھی لیزا جا ہے کہ (بیشک برا کیا جو پہلے کر چکے )اور پہلے ہی بھیج چکے اپنے لئے (ایکینٹس)،اسلئے کہ قیامت میں اس برے عمل کا نتیجہ انھیں جمگتنا ہوگا اور وہ (میرکہ) خودان پر تیا مت کے دن ظاہر ہوجائیگا کہ (غضب فرمایا اللہ) تعالیٰ (نے ان پراور) ایکے لئے جہم کے دائی عذاب کا فیصلہ فرمادیا ہے۔لہذا جہنم کے (عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں) جس سے آنھیں نگانا نصيب نه ہوگا۔

#### وَلَوْكَانُوْ الْيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّذِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا الْحَكَنُ وَهُمْ

اورا گرمان جاتے الله كو، اور جي اسلام كو، اور جونازل كيا عميا اسكى طرف، تونه بناتے ان كو

#### ٳٙۮڸؠٵؖ٤ۅٳڮؾؘڰؿؿڒٳڡؚؠٚڹؙۿؙۄڣڛڤۅٛڬ<sup>®</sup>

ووست، کیکن ان کی اکثریت نافر مان ہے۔

(اوراگر)اپیاہوتا کہ وہ اہل کتاب جومشر کین ہے دوتی جوڑتے ہیں (مان جاتے) دل کی سچائی کے ساتھ (اللہ) تعالی (کواور نبی اسلام کو)،آ کیے مبعوث ہونے کے بعد۔یا۔آ کیے مبعوث ہونے سے پہلےا بے پیغبرکو، (اورجونازل کیا گیااس) پیغبر (کی طرف) بعث رسول عربی سے پہلے، یعنی توریت وائیل۔ یا۔ بعث رسول عربی کے بعد، یعنی قرآن کریم، جے آخری نبی پر نازل فرمایا گیا۔ حاصل کلام بہ ہے کہ وہ اللہ تعالی اورا سکے سارے پیغیبروں اوران برنازل شدہ کتابوں یردل کی سیائی کے ساتھ ایمان لاتے۔

اورظاہر ہے کہ اگر میصورت حال ہوتی ، (تق) وہ ہرگز ہرگز (ندیناتے ان) مشرکین (کو) اپنا



## Marfat.com

جب حضرت جعفر بن ابوطالب ريه كازبان ية قرآن شريف سنا، تواكد ول مسلمانون

کی طرف مائل ہو گئے اور نجاشی ان میں ہے بہت لوگوں کے ساتھ ایمان لایا۔

لايعبالله

یہ بھی روایت ہے کہ حضرت جعفر ملک حبشہ سے واپس ہوئے تو نجاشی نے اپنے ملک کسترہ کے عالم بخضرت بھی کی خدمت سرا پا ہدایت میں بھیجے۔ جب وہ علاء آستاندہ حضرت رسالت پناہ بھی پر حاضرہ وے ، تو حضرت بھی نے اسکے سامنے سورۃ لیئین پڑھی۔ وہ من کر بہت روئے اور اسلام وائیان کے احکام کو قبول کر کے باہم کہنے گئے ، تر آن شریف پوری مشاہب رکھتا ہے ، اس کتاب کے ساتھ جو حضرت عینی الفیان پرنازل ہوئی تھی۔ اور یا انگلام کی کنے والوں سے بہی علاء مراد ہیں۔

اس مقام پرید بات بھی ذہن شین رہے کہ یہودیوں میں بھی حضرت عبداللہ بن سلام اور ایکے اصحاب کی طرح بہت سے یہودی ہدایت پر تھے۔ نیز۔ عابدشب زندہ دار، اسلام پرمشبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے ، اور کمال ایمان والے تھے۔ لیکن چونکدوہ بکثرت نہیں تھے، بلکہ معدودے چند تھے، اسلئے بیچم صرف نصاری کی طرف منسوب ہوا، انکی طرف نہیں ہوا۔



# تشريح لغات

-- (1) --

احرّ ازی: احرّ از ہے متعلق: پر ہیز۔ کنار کثی۔ علیحدگ۔ اختلاط: ایک چز کا دوسری چزے ل جانا۔ خلط ملط ہوجانا.

اخیافی: وہ بھائی بہن جن کے باب الگ الگ اور مال ایک ہو۔ ادمان: دين كي جع \_ فاجب

اؤن: تحم\_\_اجازت\_

ارتداد: پرجانا\_مرتد موجانا\_ از لی وایدی: بمیشه ہے، بمیشتک \_ جسکی ابتدا واورانتیانه ہو\_

استادگی: کمژاهونابه

استبراء: (فقهی اصطلاح) پیقین کرلینا که تورت عاملیس ہے۔ التحقاق: مزادار مونا\_\_مستحق مونا\_

استدراج: خلاف معول كام كرنا-استراحت: آدام.

استعاب: تعب\_\_حيراني\_حيرت\_

استعار: نوآبادي قائم كرنا\_ كى آزاد ملك كوغلام بنالينا\_

استفاده: فائده حاصل كرنا\_ فع الحانا\_

استغاضه: فيض يانا \_ فاكده افعانا \_

استقرار: مخبرنا\_قراريكرنا\_قائم بونا\_ انتكرام: لازم بونا\_\_ضروري بوجانا\_

اشتباه: مشايه ونا\_رد چزول كاسطرح بم شكل بونا كدهوكه بو

اصابت: شمح نتيخ پر پنچنا۔

اظمرت العنس: سورج سےزیادہ ظاہر۔۔مورج کی طرح ظاہر۔

اعضام: مضبوطی سے پکڑنا۔۔(۲) بربیزگار ہونا۔۔

ایخ آپ کو گناه سے بیانا۔

افترا: بہتان\_۔جھوٹاالزام۔۔ابی طرف ہے گڑھی ہوئی بات اقرب: بهتزديك التفات: متوجهونا. القاء: غیب ہے دل میں ڈالنا۔۔وہ بات جوخدا دل میں ڈالدے امرونهی: تحم اور دو کنا۔ آمریت: کل اختیار واقتدار امساك: تنجوي -انانيت: خور بني \_ خورستائي \_ مطلق العناني \_ انقاع: فائدواشانا\_\_نفع يانا\_ الحراف: انكار \_ مخالفت \_ \_ نافر ماني \_ اندوه كين: رنجيده \_ مغموم \_ السب: زياده مناسب \_\_ بهت تحيك \_ القطاع: كث جانا\_ فتم بوجانا\_ منقطع بوجانا\_ العاب وقول: قبول ومنظور \_ فكاح كوفت وولهادلبن كي ميال بیوی نیخ کی منظوری ۔ ۔ دولہادلہن کا ایک دوسرے كوقبول كرنابه

-- 4 -- > --

ما عدى: لونڈى \_ كنيز \_ - چيوكرى \_ بانديون: باندى كى جع ـ براهينة: آماده كرنايه

بعث ونشر: جس روزانسان قبروں ہے اٹھائے جا کینگے اور پھر كالميلاديث عالمظير

بعیداز قیاس: قاس کے خلاف۔۔ سوچ کے خلاف۔

بر كمان خود: ايخ خيال يس-بر كمان خوايش: أي خيال من \_

را سی

تعدى: ظلم وسم \_ جور \_ جفا \_ (٢) ناانساني \_ بطيب فاطر: خوشي خوشي -بنظراستسان: بعلائی کی نظرے۔ تعریض: چیزا۔۔(۲)اعتراض کرنا۔ بيع وشراء: خريد وفروخت\_\_لينااور بيخا\_ بعینه: روشن دکیل\_\_گواه\_\_(جمع) بینات\_ تفاوت: فاصله-دوري-فرق-تفوق: برزى\_فوتت\_فضيت\_برائي-

-- ﴿ ڀ ﴾ --

ما داش: متيحه - سزا - - بدله - - مكافات -يدرى: باكى\_\_والدكى\_ -- ﴿ ت ﴾ --

تاویماً: منبیه کیلئے \_ نظم وضبط کیلئے \_ \_ اصلاح کے واسطے \_ تارک: چیوڑنے والا۔۔ترک کرنے والا۔ تاویل: شرح \_ بیان \_ (۲) ظاہری مطلب ہے کی بات کو

تيم ع: بخشأ \_ وينا \_ يمي كوذاتي منفعت كي اميد كے بغير دينا \_ تحريص: حرص ولانا\_\_رخيب\_\_لاخ\_\_

تحریف: بدل دینا۔ تحریر میں اصل الفاظ بدل کر پچھاور لکھ دیتا۔ ترجمه كرنے ميں ارادة اصل معنى معتلف معنى كرنا۔ فح یم: حرام کرنا۔۔حمت۔

فخصيص: خصوصيت،

تخفیف: کی۔ گھٹاؤ۔۔(۲) ہلکا کرنا۔۔ تدريكي: درجه بدرجه ... زيند بدزيند .. رفته رفته .

تساوی: برابری\_- بمسری\_مطابقت\_- یکسانیت-تشابه: شبهونا-تشريعي: جيے حضور كے تشريعي اختيارات \_\_ يعني شرع وضع

کرنے کے اختیارات۔ تفدق: صدقدديارقرباني \_صدقد\_فيرات\_

تضرع: رونا\_\_گرانا\_\_آ ووزاری\_

تعدد: كثرت.

تفاضل: قدرو قیت برهانا۔ایک کادوسے سے اضل ہو تقديس: ياكيزى\_\_ياك-يقدس\_ تقيمه: دُرگ وجه سيحق يوشي كرنا-تحرار: بارباركبنا ــ د برانا ـ تكوين: پيداكرنا\_\_وجوديس لانا\_

> منتيل: مثال-تمرو: سركشى\_\_بغاوت\_\_گتاخى\_\_نافرمانى\_ تناقض: ایک دوسرے کی ضدیا مخالف ہونا۔ تنزیمہ: عیبے یاک ہونا۔

تنوع: تشمتم كابونا-تواضع: خاطر مدارات . \_ آؤ بھکت \_ مهمان داری \_ تو تحر: دولت مند\_\_امير\_\_مالدار\_

-- 60 > --

جيت: شيطان-جزع: ميمري-اضطراب- تمراهك-جماع: مردكاعورت مصحبت كرنا\_ بم بسر مونا\_ماشرت

> -- (0) --حادث: تى چىز جويىلىند دو\_ر (٢) فانى-

حد: سزاجوشر بعت اسلاميه كے مطابق وى جائے۔ حزن: رنج \_ ملال \_ عم \_ حفر: ایک جگه تیام - یراد که اقامت - سفر کی ضد-حسنات الابرارسيئات المقريين: قربت والول كمعمولي لغزشيں اور نيكوں كى نيكيال-

عُكُم: ثالث\_\_ فيح\_\_ فيعلد كرنے والا\_\_ منصف\_\_

## Marfat.com

ع: دليل\_

Marfat.com

-- ﴿ شَ ﴾ --

شرع: سیدهارات۔۔قانون محمدی جوقر آن کےمطابق ہے۔

شدائدومعيائي: ختان - تكلفين - معيبتين -

شرعاً: قانون اسلام كے مطابق \_

شهود: حاضر ہونا۔

ذوالوجمين: جسكرد پهلوبول\_\_بسبات كردرخ بول\_

دوى الارحام: رحول والي\_وورشة دارجوباب كاطرف

طرف منسوب بوليا-

ذوى الفروض: شرى وارث جن كے حص مقرر بيں-

منسوب ند مول، مال، بهن، بيوي يالژيول كي

ذوى العقول: همندلوك \_\_دانا\_

٣٢٢

ستدالنس

-- (0) --

صامت: چپ۔۔فاموش۔۔(۴)بےجان۔ صافع: بنانے والا۔۔(۲) پیدا کرنے والا۔۔فالق۔ محبت: ہم بسری۔

> مراحةً: صاف طور پر۔ صرحٌ: ظاہر۔آشکار۔صاف۔علائیہ

صنادید: مردار صولت: دبدبد-ایبت

-- (4) --

طرفین: فریقین به دونول جانب به مدگی دمه عاعلیه به طفیان: بری زیادتی به ظلم به عالم به مرشی به طبخ الایجی به حرص به

-- ﴿ 5 ﴾ --

ظن: وبم \_ ممان \_ شبد \_ خيال \_

-- (6) --

عار: شرم\_ عبد: بندو\_\_غلام\_

عزم ميم: سيااراده\_خالصنب

عزیمیت: عزم کرنا۔ تیار مونا۔ ارادہ۔ عمرت: تنگی۔ مفلسی۔ دشواری۔

محسرت: علی \_ مصلی \_ \_ دشواری \_ عصیات: شرکی دارتو کو درافت ملئے کے بعد بقیہ یورے مال

كاوارث\_

عفت: پارسانی\_\_پاک دامنی\_

عقاب: دکه ـ تکلیف ـ عذاب ـ سرا

علقیت: عذاب\_\_مزا\_ علاقی: موشیط بهن بحالی جنگاباب ایک جوادر مال الگ الگ.

-- ( i ) --

غلو: حدے گزرجانا۔ بہت زیادہ مبالغہ۔ غیرمحرف: جس میں کوئی تحریف یعنی تبدیلی ندکی گی ہو۔

\_\_ ﴿ **ن** ﴾ \_\_

. نون: فتغ مِن ڈالنا\_فیتۇں میں۔

فدرید: نقد معاوضہ۔۔(۲) خون بہا۔۔(۳) مال یارو بید میں دیرویدی رہا ہو۔۔یاج میکارالے۔

فرض گلین: خاص فرض \_ بیضروری فرض \_ فرض کفاید: ووفرض جوچنداً دمیوں کے کرنے سے سب کے سر سے از حارثگا ، جسے نمائے جازہ۔

-- (Ū):--

قباع وفضاع: برى خصلتين \_\_ فيح وكتين -وفيع: صيوب \_\_ برا\_\_ نازيبا \_ شرمناك \_

قدح: درج ي فيد-

-- ( ) --

کبائز: کبیرہ کی جع۔بڑے۔ کتر ہونت: کاٹ چھائٹ۔ کٹ چچن: بے جاہ ججت۔ م

کنافت: غلاظت\_\_نجاست\_ کلفت: نکلف\_\_مصیبت\_ کوتاه کلری: تمرمنی\_\_معقل\_

-- ﴿ ل ﴾ --

لا موت: أيك عالمَ كافرض نام. الطائف: لليندكي تح \_\_احجى جزر

مدح: تعريف \_ يوصيف \_ مراجعت: واليي\_\_واليس بونا\_\_اوشا\_\_رجوع\_

مريوب: يرورده\_\_بنده\_مملوك\_ مرضيه: ينديده-

**مروج:** رواج دیا گیا۔۔رائج کیا گیا۔۔جلایا گیا۔۔جاری۔

مزعومات: و مکھئے اگلالفظ مزعومہ۔

مزعومد: مكان كيا بوا\_ مزيديرآن: الحكموار راس بروكر

مستغنی: آزاد۔بری۔۔بیرواہ۔

منتكمر: ايخ آپ كوبزانجيخ والا منتلزم: لازم كرنے والا

مستتکف: انکارکرنے والا تیم عدولی کرنے والا۔۔

غ ورکرنے والا۔

مسموع: سنا گيا-يسي جوني بات-مسموعات: سنائي دين والي چزي يا باتي .

مشتق: نکلا ہوا۔۔وہ لفظ جو کسی دوسر افظ سے بنایا گیا ہے۔

وه صيغه جومصدرے بنا ہو۔ مشروع: شرع كيموانق\_\_ جائز كيا كيا-

مصاعب وآلام: مصيبت ورج ود كدورو .

مصدر: نحوين ووكله جس فعل اورصيغ مشتق مول .. مصنوع: صنعت كيابوا ... بنايابوا .

مصطرب: بيان-- بقرار-

مصفحل: آزرده...ست. مطاع: اطاعت کیا گیا...وهن جسکی اطاعت کی جائے۔

مطعومات: خوراك.

مطيع: اطاعت كرنے والا\_فرمانبردار\_تالع\_عم بردار\_ مطبیعین : اطاعت کرنے والے \_ فرما نبر دار \_ تالع \_ تھم بروار ـ

معاو: لوث كرجاني كي جكدروالي جاني كامقام--

(۲)عقبي - آخرت - وقيامت - حشر-

معارضه: نزاع\_مفالفت\_رركاوث\_مقابلهكرنا\_

معاصی: معصیت کی جمع\_ گناه\_ قصور \_ خطا\_ پاپ-

-- < < > --

مانع: منع كرنے والا\_\_روكنے والا\_\_سدراو\_\_

(٢)ممانعت \_ \_ روك \_ \_ الكاؤ \_

مماشرت: عورت مردكي بم بستري \_\_ جماع \_ محبت \_

ممالغه: حمي مات كوبهت بوهاج ها كربيان كرنا\_ ـ حدے زياده تعریف بایرانی کرتا\_ حدے زیادہ بڑھانا \_ (۲) زیادہ

كونى \_\_ (٣)كى كام من بخت كوشش كرنا \_

ميدا: آغاز

مبرا: یاک--بعیب-ماف-منزو-مبسوط: كيلاموا-كشاده-فراخ-

مصرات: دیکھےجانے والی چزیں۔

ميغوض: قابل نفرت.

متابعت: پيروي ـ ـ (٢) فرمانبرداري ـ ـ اطاعت ـ

متحير: متجب\_\_جيرت زده\_\_جيران\_

متخاصمين: طرفين جوجنگزا كريں\_ فريقين \_ \_ باہم خالف \_

متدين: قائم موجانے والے .. كے موجانے والے ... يكر لينے والے۔

مترود: ترودكرنے والا\_ بس وجيش كرنے والا\_ سوج ميں يرا

جانے والا۔۔(۲) پریشان۔ معنظر۔۔

معندر: مشکل\_\_دشوار\_محال کے قریب\_

عازا: فرضاً \_ مراداً \_

عاكمه: فيعلد ان كيك عام كياس جانا ـ انصاف طلي ـ

محال: غيرمكن -- نامكن -- جوهوي ندسكما مو-محالات خرد: عقل كيليّے نامكن باتيں \_ وه چيزي جنكا مونا

ازروئے عقل دشوار ہو۔

علمه: اليمائيال\_معددادصاف\_

محرف: تحریف کیا گیا۔ مطلب سے پھیرا ہوا۔ (۲) بدلا ہوا۔

محرمات: ووہا تیں جن ہےروکا کیا ہو۔ منع کی ہوئی چزیں۔

مخاونت: دوی کرنا۔۔ ساتھی بنانا۔

ماومت: بيكلى\_ ثات \_ دوام .

تفشنان يسترال سيس معراه: خالى\_\_(٢) ياك وصاف\_ -- € ∪ € --معصیت: گناه\_قصور\_خطا\_ نافرمانی\_انحاف\_ ناسوت: أيك عالم كافرضي نام-معمول: وهات جوروزمره کی جائے۔۔روثین۔ نافلہ: وفعل بإعبادت جوفرض نہ ہوبلکہ برائے حصول ثواب مفاخرت: يزائي \_ شخي\_ \_ ڈيگ \_ \_ نخر \_ \_ ناز \_ محمنڈ \_ انجام دیا جائے۔ مفارقت: جدائي\_فرقت\_معليحركي نزاع: تازعه مفضول: فضلت دبا كما تخص\_ فضيلت دي كي چز -نزاحت: بری باتوں سے دوری \_ (۲) عیب سے یاک ہونا۔ مفلس: غریب\_\_کنگال\_مختاج\_\_نادار\_فقیر\_ شخ: منسوخي -- تنتيخ -متفتفني: تفاضه كرنے والا-نفائس: نفيسك جمع - نفيس چزي-مقر: اقرار کرنے والا۔۔ اقراری۔ معترف۔۔ اعتراف کرنے نقباء: ننيب کي جمع --قائد--رئيس-والا \_ \_ ماننے والا \_ \_ تسليم كرنے والا \_ نڪ وعار: غيرت\_\_شرم\_ مقبور: قبركيا كيا\_\_ جس برغصة و-مقيد: قيدكيا كيا--قيدي--- 600 --مكافات: بدلد\_(٢) باداش \_ مزار ورافت: ورشه ميراث مراكب مكلفين: تكليف ديا كيا\_\_عاقل\_\_بالغ\_ وسالكا: واسطى جمع-مكتوس: يوشيده كيا كيا- بهم - غيرواضح-وصف: خولي ـ راجعاني - عمري --ملتفت: متوجه يتوجه كرنا-وصى: وفخص جسكووميت كي عي \_ . (٢)وميت يمل كرنے والا مملوكيت: بادشابت\_\_حكومت\_كي يزكا مكيت مين بونا\_ وعيد: سراوين كي دهمكي\_\_(٢)سزادين كاوعده\_ ما لک ہونا۔ منازعت: جنكزا. -- 600 --صير: عطار منزه: یاک\_\_مبرا\_ بزيت: فكست ــ وار-مويت: مونا\_

-- 40 > --

يمين: حتم \_\_طف\_ يمين شرى: ووتم يا طف جواسلاى شرع كے مطابق مو-

منعم: نعمت دينے والا۔ منهک: کسی کام میں بہت مصروف۔ منہیات: منی کی جع \_منع کی ٹی \_ ممانعت کی ٹی \_ مواضع: موضع كى جمع \_ كادّل - عكد-مواهبت: ایک کام بیشہ کے جانا۔ موحد: خداكوايك ماننے والا\_\_(۲) يكامسلمان\_\_سيامسلمان مؤفر: آفركيا كيا\_\_آفري\_\_افيركا\_

مودكافيون: بال ي كمال اتارنا \_ يتقيد كرنا \_ يكتي عيى كرنا \_

مبلك: بلاك كرف والاستخت ضرورسال\_

مودت: دوی۔

مؤكد: تاكيدكيا كيا-

# ﴿ گلوبل اسلامکمشن کی دیگرمطبوعات ﴾

اردوتر جمه ۽ قرآن بنام محارف القرآن ' متر جم: مخدوم الملة علامه سير محمد اشر في جيلا في المردف به حضور محدث اعظم مبند عليه الرحد قرآن كريم كااردوز بان ميں نهايت ہى آسان ،سليس اورانو كھا تر جمه جسكا مطالعه كرنے سے قرآن كريم كامفهوم دل ودماغ ميں اتر تا چلاجا تا ہے بحيدودين ولمت اعلى حضرت الثاہ احمد رضاخان بريلوى تدسم و نياس ترجم كاشروع كا حصد و يكھ كرفر مايا، وشنم اوے، آب اردو ميں قرآن كھور ہے ہو۔۔'

> ميدتفاسير المروف بتفيير اشرفى و جلداؤل ﴾ ٢٥٨ صفحات مفسراؤل: على محدث اعظم هند، حضرت علامه سيدمحمدا شرفى جيانى تعتسرو مفسرودم: شخص شخ الاسلام حضرت علامه سيدمحمد فى اشرفى جيانى مظلالعال

مسئله قيام وسلام اور حفل ميلاد هر ۱۲ صفات » تاليف: مخدوم الملة علامه سير محمدا شرفي جيلاني المروف به حضور محدث أعظم هند عليال

'الاربعين الاشر في في تنبيم الحديث النه ي الله عنه منات ﴾ شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحمد مدنى اشر في ، جيلا في منطدالعالى

> محبت رسول ﷺ روح ایمان ﴿ ٩٥ صفحات ﴾ ('صدیث محبت' کی عالمانه، فاضلانه اورمحققانة تشریح)

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ، حضرت علامه سيدمحد منى اشرقى ، جيلاني مظلالهال

(تعلیم دین وتصدیق جرائیل اثمن ﴿ ﴿ الصفات ﴾ ('حدیث جرائیل' کی فاصلانة تشریح)

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ، حفرت علامه سيدمحد مدني اشرفي ، جيلاني مظلاتها

'مقالاتِ شيخ الاسلام' ﴿١٠٠١صفات﴾

تصنيف: حضور في الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيد محمد في اشرفي ، جيلاني مطلالها

اِنَّمَاالَاعُمَالُ بِالنِيَّاتِ ' ﴿٣٣صفات ﴾ النِّيَاتِ ' ﴿ ٢٣صفات ﴾ مديث نيت ' كل محققانة تشرح '

شارح: حضور شخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيدمحمد مدنى اشرنى، جيلانى م<sup>علااهال</sup>

· نظريه فتم نبوت اورتخذ برالناس ﴿٢٣صفات﴾

مصنف: حضور شيخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيدمجه مدنى اشر في ، جيلا في محلاالعالى

· فريضه ، وعوت وتبليغ · ﴿٢٣صفات ﴾

مصنف: حضور في الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيد محد مدنى اشرنى ، جيلانى معدالعالى

روين كامل وrrصفات¢

مصنف: حضور في الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمجد مدنى اشرنى ، جيلاني معدالله







#### 'تصدیق نامهٔ

میں نے گلوبل اسلامکمشن، عدارک، یوایس کی کتاب، بنام: سيدالتفاسير المعروف بتفسيرا نثر في ﴿ جلدودِمُ ﴾

کی طباعت کے وقت اسکے ہرصفحہ کوحرفاحرفا بغور پڑھاہے۔

تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں موجود قرآن کریم کی آیات کریمہ اور احادیث شريفه كالفاظ اوراع اب دونول بالكل صحيح بين اورميرا بيرشيفكيك درسكى اوراغلاط سے پاک ہونے کا ہے۔ دوران طباعت اگر کوئی زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید یا نقطہ

چھیائی میں خراب ہوجائے تواسکامتن کتابت کی صحت تے معلق نہیں ہے۔۔۔علاوہ ازیں ۔۔۔ کتاب طذامیں کوئی مضمون ملک وملت کےخلاف نہیں ہے۔





المصدق سيد محرعظمت على نورى ريبرن د رجيرين آفيسر £243/1

سيد محرعظمَتْ على نورى في ككمّ ادقاف سنده الكراجي ريسري و رجيزيش آفيسر (محكمه واوقاف،سندهه) كراحي



Marfat.com